

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

بے خبر! تو جوہر آئینہ اتیام ہے توزمانے میں فراکا آخری پیغام ہے

مالات اعمره كاس ايك اليط الطبيط كوزاويت

بروفيسرى منين والجمن

و المالة المالة

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام كتاب آئينة ايام (۲)
مصف پروفيسر مفتى منيب الرحمٰن پروفيسر مفتى منيب الرحمٰن مولانا ياسر رحمان مولاناگيد چاند يو، مولانا ياسر رحمان ناشر محمد حفيظ البركات شاه ضياء القرآن پبلى كيشنز، لا مور مال اشاعت بارادل 2016ء تعداد ايك بزاد لهيد شركود مييوش كود لا المال

### ملے کے ہے ضبار المستران بیای بیزو

17238010 عيس: 37221953 و 1942-37238010 عيس: 37225085 و 1942-37225085 و 1942-372212011-32630411 و 1942-372212011 و

### بسم الله الرحمن الرحيم

### حرف مُكّرعا

الحمدالله على احسانه روزنامه دنیا مین "زاویه نظر" کے عنوان سے شائع ہونے والے میرے کالموں کا دوسرا مجموعہ پیش خدمت ہے۔ اس میں سمبر 2014 ہے سے لے کر سمبر 2015 ہے سے لے کر سمبر 2015 ہے کہ کالم شامل ہیں۔ قارئین کرام نے پہلے مجموعے کی پذیرائی فرمائی، اس سبب دوسرا مجموعہ کرانے کا حوصلہ ہوا۔ ان شاء الله العزیز تیسرا مجموعہ مجموعہ جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔

سیکالم عارضی نوعیت کے نہیں کہ پچھ عرصے کے بعد بیقاری کو فرسودہ Out Dated معلوم ہوں۔اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہمیشہ قارئین کرام کو تازہ محسوس ہوں گے اور ان میں وہ ایخ عہد کا کمس محسوس کریں گے۔ کیونکہ ہمارے حالات اور مزاج میں کسی مثبت تغیر اور صورتِ حال کی بہتری کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں، صرف حکمران بدلتے ہیں طرف حکمران بدلتے ہیں ظرف کومت تقریباً ایک سار ہتا ہے، یعنی چبرے بدلتے ہیں نظام نہیں بداتا۔اس لیے یہ جمیشہ کلام امروز Talk of the day ہی جمیشہ کلام امروز کا کی بہتری کے درقاری میں براے محاون کی حتی تھے کا محبیت اکتا کے گئیس۔ان کا کمول کی حتی تھے گئیس۔ان کا کمول کی حتی تھے اکتا کے گئیس۔ان کا کمول کی حتی تھے تربیل میں میرے معاون مفتی عبدالرزاق نقشبندی کا بھی حصہ شامل ہے، اس کے ذریعے میں اُن کا شکر گزار ہوں۔

قارئین سے گزارش ہے کہ اپنے تأثرات سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ بیکالم دراصل ہمارے نظام اور ساخ کا آئینہ اور تکس ہیں۔

مفتى منيب الرحملن

#### فلرس

| صفحتمبر | مضمون                                            | تمبرشار |
|---------|--------------------------------------------------|---------|
| 3       | ح ف من من الله الله الله الله الله الله الله الل | *       |
| 11      | متبر2014ء                                        | *       |
| 12      | سات طبقات                                        | 1       |
| 18      | بإكساني بإركيمن كاتاريخي كارنامه                 | 2       |
| 23      | تمت بالخير                                       | 3       |
| 28      | يلاب آ م                                         | 4       |
| 34      | بات كرنى مجھے مشكل بھی الین تونہ تھی             | 5       |
| 39      | اكصودت عذاب                                      | 6       |
| 44      | كياان حالات ميں وہاں جانا ضروری ہے؟              | 7       |
| 49      | سفر سے متعلق چند دعامیں                          | 8       |
| 54      | بهاراسیای منظرنامه                               | 9       |
| 59      | اكتى 2014ء                                       | *       |
| 61      | لبيك                                             | 10      |
| 66      | شعائرالله                                        | 11      |
| 71      | المام الجح كاخطبة جح                             | 12      |
| 76      | مقام صحاب                                        | 13      |
| 81      | مقام ابلبيت أطبار                                | 14      |

| 15. وفت ديوار الله والمنافئة المنافئة  |     |                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| 17 قول وقتل كاتشاد 102 نارو ك يل تبين دن 18 107 بن ارو ك يل تبين دن 18 107 بن ارو ك يل تبين دن 19 109 تقام شهادت 19 114 كورك الله المحادد وثيار 19 114 كان ك المراح المورد المحادد وثيار 19 119 كان ك المراح المورد المحادد وثيار 19 119 كان ك الله المحادد وثيار 19 120 كان ك الله المحادد وثيار 19 130 كان ك الله المحادد   | 87  | نوشتهٔ د بوار                                 | 15. |
| 102 المورد على تين ولن المورد على تين ولن المورد على تين ولن المورد على المورد | .92 | مشوره                                         | 16  |
| 107       و2014 وأرم 19         109       تام الم المساورة المراك من 19         114       ي عصيب جابليكائملك من 20         119       21         120       مار كاهدادو أبر المراك المرك المراك المراك المراك المراك المرك المراك المرك المراك المرك المراك المرا                                                                                                                                                                                     | 97  | قول ونعل كا تضاد                              | 17  |
| 109 تقام شهارت المالا  | 102 | نارو ہے میں تین دن                            | 18  |
| 114 المراب المر | 107 | توم 2014ء                                     | *   |
| 119 مار الدوقارة الرقارة الله على الله المساورة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109 | مقامِشهادت                                    | 19  |
| 124       STATUS QUO       22         129       الله ایاکتان پردم فرمایی ایکتان کاالارمنگ مخترفیمل       24         134       پریم کورٹ آف پاکتان کاالارمنگ مخترفیمل       24         139       25         144       26         149       26         149       27         155       2014 میری کورش الله میری کورش کی کی کی کورش کی کی کی کورش کی کی کورش کی کی کی کورش کی کی کی کورش کی کی کی کی کی کی کی کی کورش کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114 | عصبيت جامليه كالمبلك مرض                      | 20  |
| 129 الله اله اله اله اله اله اله اله اله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119 | بهار نے اعدادوشار                             | 21. |
| 24 بيريم كورث آف پاكتان كاالارمنگ مختر فيصله 25 يوليوو يكسين كامستاه 25 الملام منك 25 الملام منك 25 الملام منك 26 الملام الملاع 26 الملاع 26 الملاع 27 الملاع 27 الملاع 27 الملاع 28 الملاع 28 الملاع الملاع 29 الملاع الم | 124 | STATUS QUO                                    | 22  |
| 139 يوليووكيسين كامستك 25    144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129 | لِلَّه ! ياكستان پررحم فرمائي!                | 23  |
| 144 يككون 26 كوت بالخكميت 27 روس بالخكميت 27 يوم بالخكميت 4 يوم بالخكميت 4 يوم بالخكميت 4 يوم بين المناحة اورها كن 157 يوم بين المناحة اورها كن 157 يوم بين المناحة المناحة المناحة يوم بين المناحة المناحة يوم بين المناحة المناحة على 167 يرى أور الله مرقدهم 167 مناحة على 177 يوم بين المناحة المناحة على 177 يوم بين المناحة المناحة على 177 يوم بين المناحة الم | 134 | سيريم كورث آف پاكستان كاالارمنگ مختفر فيصله   | 24  |
| 149 عوت بالخكمت خوارشا تا 155 عود المحكمة من 157 عود المحكمة المحكمة علامت علامت المحكمة المح | 139 | بوليوويكسين كامسكله                           | 25  |
| 155       و2014       رسم 2014       *         157       خوابشات اورهاکن 28       28         162       ایک اچھی علامت 29       29         167       امام الصوفيد حضرت سيطی جو يری نورالله مرقدهم 30       30         172       عرف مُدَّ عا       31         177       32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144 | شکون ا                                        | 26  |
| 167 أيك الجيمي علامت 29 ايك الجيمي علامت 29 167 أيك الجيمي علامت 30 167 من أورالله مرقدهم 30 172 172 على أورالله مرقدهم 31 172 على أورالله مرقدهم 32 177 المام المنسون من أورالله مرقدهم 32 المام المنسون من أورالله مرقدهم 32 المناس المنسون | 149 | دعوت بالحكمت                                  | 27  |
| 162 ایک اچھی علامت<br>167 امام الصوفیہ حضرت سیملی ہجو پری نوراللہ مرقد هم<br>172 عرف مُذً عا<br>177 عاب 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155 | ومجبر 2014ء                                   | * . |
| 30 امام الصوفيه حفرت سيعلى بجويرى نورالله مرقدهم<br>31 حرف مُدَّ عا<br>31 مركا انتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 157 | خوا بهشات اور حقا كن                          | 28  |
| 172 المستركان تخاب 177 عند 17 | 162 | ایک اچھی علامت                                | 29  |
| 177 - 16 مبر كاانتخاب 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 167 | امام الصوفيه حضرت سيعلى بجويرى نورالله مرقدهم | 30  |
| Contract of a contract of the | 172 | حرف مُدُّ عا                                  | 31  |
| 33 جن ک فکر کروء آشیاں کاعم نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177 | 16 دنمبر كانتخاب                              | 32  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182 | چن کی فکر کروء آشیال کاعم نہیں                | 33  |

|     | <u> </u>                                  | المينة أيام |
|-----|-------------------------------------------|-------------|
| 187 | فلسفه صدودوتعزيرات                        | 34          |
| 192 | مسئلے کی چڑ                               | 35          |
| 197 | اسپیڈیٹرائل کورٹس کے قیام میں مستور پیغام | 36          |
| 203 | جۇرى2015ء                                 | *           |
| 205 | طالات كاجر                                | 37          |
| 210 | دین مدارس پرنظر کرم                       | 38          |
| 215 | ہارے بھی ہیں مہر بال کیے کیے              | 39          |
| 220 | י פיריים י                                | 40          |
| 225 | امن کی فاختہ                              | 41          |
| 230 | كاش كهم حقیقت پیندبن سكیس                 | 42          |
| 235 | فرورى 2015ء                               | *           |
| 237 | امريكامين پاكستان                         | 43          |
| 242 | مذا بب باطله کے ساتھ تخبہ                 | 44          |
| 247 | یا کستان میں جنگلات کی تباہی              | 45          |
| 252 | بهارااخلا في زوال                         | 46          |
| 257 | تحفظ ناموى رسالت كے ليے حكمت عملى         | 47          |
| 262 | تبيشه قلم                                 | 48          |
| 267 | الفاظومعاني كارشته                        | 49          |
| 272 | ر ياست اور حکومت                          | 50          |
| 279 | ار 20156ء                                 | *           |
| 281 | مویشی منڈی                                | 51          |

|     |                                                 | 1 4  |
|-----|-------------------------------------------------|------|
| 286 | انسانی شخصیت کی تشکیل                           | 52:  |
| 291 | رسیده بود بلائے و لے بخیر گزشت                  | 53   |
| 296 | ا نجر                                           | 54   |
| 301 | مَنارهُ نور                                     | 55   |
| 306 | نکاح نامہ                                       | 56   |
| 312 | سانجة لا موركى تنبيهات                          | 57   |
| 317 | دوبار بادس بارسزائے موت                         | 58   |
| 322 | ا خلاتی اقدار کا فقدان                          | 59   |
| 327 | اپریل 2015ء                                     | *;   |
| 329 | پاکستان کی مبہم خارجہ پالیسی                    | 60   |
| 334 | كركث بإكتان كقومى مزاج كاعكاس                   | 61   |
| 339 | صاحب سكينه                                      | 62   |
| 344 | يجهند مجه خداكر م كوتى                          | 63   |
| 349 | قرض کے پیتے تھے ہے                              | 64   |
| 354 | تذكيريايام الله                                 | 65   |
| 359 | اوليس قرني رين مين التينية                      | 66   |
| 364 | يمن كے تفيے كا تازه ترين زخ                     | 67   |
| 369 | 2015 <i>ن</i> م                                 | *    |
| 371 | خواجه عين الدين حسن چشتى اجميرى نورالله مرقدتهم | 68   |
| 376 | دربایهام                                        | . 69 |
| 381 | متفرقات                                         | 7.0  |

|      |                                          | 4 ** |
|------|------------------------------------------|------|
| 386  | یرویزرشید کے فرمودات                     | 71   |
| 391  | یا کستان کی ابتلا                        | 72   |
| 396  | آئے!آپ کی ملاقات ایک" جاال" ہے کراتے ہیں | 73   |
| 401  | موت ایک الل حقیقت ہے                     | 74   |
| 406  | كاش كه!                                  | 75   |
| 411  | احتماب                                   | 76   |
| 417. | چون£2015                                 | *    |
| 419  | ماراهم پریثان                            | 77   |
| 424  | رو پنگیامسلمانوں کی حالت ِزار            | 78   |
| 429  | خيبر يختونخوا كے مقامی انتخابات          | 79   |
| 434  | خلع اور کے نکاح                          | 80   |
| 439  | جولائي 2015ء                             | *    |
| 441  | يستى كاكوئى حدسے كزرناديھے               | 81   |
| 447  | اگست2015ء                                | *    |
| 449  | المتكوان المتعارف                        | 82   |
| 454  | ایک اچھی علامت                           | 83   |
| 459  | ملامحرعمرمجابد                           | 84   |
| 464  | ميمر اجاگ اٹھا                           | 85   |
| 469  | اشاعت فاحشه                              | 86   |
| 474  | سيريم كورث كاحاليه فيصله                 | 87.  |
| 479  | گوه کا سوراخ                             | 88   |
|      |                                          |      |

| 484 | ماری سیا <i>ی د کی</i> ات | 89 |
|-----|---------------------------|----|
| 489 | چند فقهی مسائل            | 90 |
| 493 | چند فقهی مسائل کاحل       | 91 |
| 499 | ستبر2015ء                 | *  |
| 501 | برطانيه ميں باره روز      | 92 |
| 506 | وزیراعظم ہاؤس میں اجلاس   | 93 |
| 512 | اندرکی بات                | 94 |
| 517 | ジジ                        | 95 |
| 522 | سانحة بشادرادر حكمت مستور | 96 |
| 527 | حضرت ابراجيم عليه السلام  | 97 |
| 532 | PLEA BARGAIN              | 98 |



# 2014

## سات طبقات

حضرت ابوہر يره روائين بيان كرتے ہيں ارسول الله مائيني إلى فرمايا: "سات اشخاص اليه بين جنهين الله تعالى أس دن التي خصوص ساية عاطفت مين ركھے گا، جس دن اس کے سایر رحمت کے سواکوئی سامیر ہیں ہوگا۔ (۱)عادل حکمران، (۲)وہ نوجوان جس نے عنفوان شاب میں ابنی زندگی الله کی عبادت میں گزاری، (۳) دہ شخص جس کا دل (ہمیشہ) مسجد میں لگارہے، (۴) ایسے دواشخاص جو تحض الله (کی رضا) کے لیے آپی میں محبت كريس ان كے باہم تعلق قائم كرنے اور توڑنے كاسب صرف رضائے الى ہو، (۵) ايسا شخص جسے کی منصب (Status)اور جمال والی عورت نے دعوت ( گناہ) دی ہو، تو وہ کے کہ میں الله سے ڈرتا ہول (اور اس کے قدم گناہ کی طرف بڑھنے سے رک جائیں)، (۲)ایباتف جواس قدرداز داری سے صدقه کرے کماس کے بائیں ہاتھ کو پتانہ ہو کہاس كواكس المحسف (الله كى راه ميس) كياخرج كياء (ع) اور ايبالحض جس في فلوت ميس میں الله کو یا دکیا ہواور (خوف اللی سے باختیار) اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے المول '۔( بخاری: 660)

ال حدیث میں ایے سات انسائی طبقات (Categories) کو بیان کیا گیا ہے، جوالله تعالی کو از حدمجوب بی اورجنهیں وہ حشر کے دن این رحمت کے ساتبان میں خصوص پناہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سایہ رحمت کے سواکس کے لیے کوئی جائے امان بين موكى -ان من عادل على من من مل رسول الله من الله من الله من الله من عادل كاذكر

آئينة ايام (2)

فرمایا، کیونکہ عدل ہی کے ذریعے لوگوں کوحقوق ملتے ہیں، ظالموں سے امان ملتی ہے اور الله کی زمین امن وآشنی اور عافیت کا گہوارہ بنتی ہے، ورنہ فساد اور انتشار دلول کے چین اور ذ ہنوں کے سکون کوغارت کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول الله منافظ آلیا ہم این مایا:

''عادل حکمران کا ایک دن (جس میں وہ مظلوموں کو انصاف فراہم کرے) ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے اور الله کی زمین برقائم کی جانے والی ایک صد ،جس میں اس کے حق کی بوری رعایت کی گئی ہو، جالیس سال کی بارش سے زیادہ زمین کو (شرسے) پاک كردين ہے'۔ (نصب الرأية ، جلد: 4، ص: 67)

اس کی وجد بیاب کے عبادت کا ایک اجر کی صورت میں عبادت گر ارکوماتا ہے، مگر عدل کے سبب مظلوم انسانوں کو حقوق ملتے ہیں عظم سے نجات ملتی ہے اور ان کے لیے الله کی زمین راحت کده بن جاتی ہے۔

الله کے محبوب بندوں کا دوسراطبقہ وہ جوان ہیں، جنہوں نے آغاز شباب ہی سے اپنی زندگی اینے رب کی عبادت میں گزاری ہو۔ عالم شباب میں جب انسان کی تمام تو تیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور شیطانی ترغیبات جاروں جانب سے اسے اپنی طرف ماکل کررہی ہوتی ہیں۔ظاہری اسباب کے باوجودوہ اینے نفس اور نفس کی باطل خواہشات پر قابو پا کر ا بين آب كوالله كى رضا كے تاكيع كرد مے ، ايسے نوجوان الله كوبہت محبوب بيں اور بيدين كا ا ثاشادر ملت كامر ماييهوت بين-

انسان بھی بھی اینے آپ کو دنیوی حاجات اور ضرور بات سے لاتعلق نہیں رکھ سکتاء ليكن اسلام جابتا ہے كدونيا كى محبت اس يراس قدر غالب ند موجائے كدائت يا دخداس غافل كردب ال ليهوه بشرى تقاضون كمطابق دنيادى كام كاج بهى كرتا ب الكن اس كا دل مسجد ميس لگار بهتا ہے، لين الله كى عمادت كاشوق اس پرغالب رہتا ہے۔ ہم ايك اليد دوريس بي كربهار التعلقات كالمدار ترغيب وترجيب يرب العني يا توطيع ولا في ك سبب سے جڑے دہتے ہیں یا اس کے ضرر اور شرے بینے کے لیے علق قائم کرتے

ہیں۔رسول الله سائی اللہ سائی ایک ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق صرف الله کی رضا کے لیے ہونا جا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا:

اس حدیث بیاک میں نفلی صدقات کو چھیا کردیئے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، کیونکہاس میں ریااورنام ونمود کا شائبہیں رہتا۔اللہ تعالیٰ کاارشادہے:

''اوراگرتم صدقات عکا نیه طور پردو،توبیدرست بات ہے اوراگرتم ان کو پوشیرہ رکھ کر نقرا کودو،توبیتهمارے لیے بہتر ہے'۔ (البقرہ: 271)

یعن کسی دین محکمت کے تحت صد قات علانیہ طور پر دیے جاسکتے ہیں، مثلاً دوسروں کو ترغیب اور جوش دلانے کے لیے بیطریقہ اختیار کیا جائے ،لیکن زیادہ افضل چھپا کر دینا ہے تاکہ دیا کاری کا ادنیٰ سے ادنیٰ اختمال بھی نہ دہے ، کیونکہ دیا کاری سے اعمال خیر کا اجرباطل موجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ کارشاد ہے:

"اے ایمان والو! اپنے صدقات کواحسان جنا کراورا ذبہت پہنچا کراس شخص کی طرح ضالع نہ کرو، جو اپنا مال ریا کاری کے لیے خرج کرتا ہے اور وہ الله اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، بس اس کی مثال اُس بچنے پتھر کی طرح ہے، جس پر پچھمٹی ہو، پھراس پر ایمان نہیں رکھتا، بس اس کی مثال اُس بچنے پتھر کی طرح ہے، جس پر پچھمٹی ہو، پھراس پر زور کی بارش ہوئی، جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کردیا'۔ (البقرہ: 264)

"اورجولوگ اسنے مالول کوالله کی رضاجو کی اور اسنے دلول کومضبوط رکھنے کے لیے خرج

کرتے ہیں، ان کی مثال او نجی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے، جس پر زور دار بارش ہوتو 💶 اینا کچل و گنالا کے اور اگر اس پر زور دار بارش نہ ہوتو است شینم ہی کافی ہے'۔

(البقره:265)

اس حدیث میں بیجی بتایا کہانان کے خمیر میں خوف خدائی ایساجو ہر ہے جوا سے شہوت رانی اور نفس پرتی سے روکتا ہے اور اس کے ایمان ومل کی حفاظت کرتا ہے، الله تعالیٰ کاار شاد ہے:

''اور رہا وہ جو (قیامت کے دن) اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوکر (جواب دہی کے تصور سے) ڈرا اور نفس اتارہ کواس کی خواہش سے ردکا، پس بے شک جنت ہی اس کا شھکا ناہے'۔ (النازعات: 41-40)

اور الله نعالیٰ کا ارشادہے: ''اور جو خص اپنے رب کے سامنے کھڑ ہے ہوکر جواب دہی کے تصور سے ڈراء اس کے لیے دوجنتیں ہیں''۔ (الرحمٰن: 46)

اورارشادِ ہاری تعالی ہے: '' ہے شک جولوگ الله سے ڈرتے ہیں، انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال جھوبھی جاتا ہے، تو وہ خبر دار ہوجاتے ہیں اور ان کی آٹکھیں کھل جاتی ہیں''۔(الاعراف:201)

یعنی وہ غفلت سے نکل آتے ہیں اور گناہ میں بتلا ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ای طرح اس حدیث پاک میں موس کے دل پر الله تعالیٰ کی ہیبت اور جلالت کے طاری ہونے اور اس کے میت کا بیان ہے۔الله تعالیٰ کا ہیبت کا بیان ہے۔الله تعالیٰ کا ارشادہے:

"اور جب وہ رسول کی طرف نازل کے ہوئے کلام کوسنتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آئھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہیان لیا ہے'۔ ان کی آئھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہیان لیا ہے'۔ (المائدہ:83)

رسول الله من الله من الله عن من من الله عن الله عن وفت عن واخل

17

نہیں ہوگا، تی کردود صفحت میں لوٹ جائے اور الله کی راہ میں پڑنے والاغبار اور دوزخ کا دھوال جمع نہیں ہوگا''۔(ترندی:1633)

لینی جس طرح تھن سے دودھ نکلنے کے بعد واپس تھن میں نہیں جاسکتا، ای طرح جس دل میں تختیب اللہ میں تعلق کے بعد واپس تھن میں نہیں جاسکتا، ای طرح جس دل میں تختیب الله تعالیٰ جہنم کی آگ ہے تحفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تا الله تعالیٰ جہنم کی آگ ہے۔ تخفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تا الله تعالیٰ جہنم کی آگ ہے۔ تخفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تا الله تعالیٰ جہنم کی آگ ہے۔ تخفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تا الله تعالیٰ جہنم کی آگ ہے۔ تحفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تا الله تعالیٰ جہنم کی آگ ہے۔ تحفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تعالیٰ جہنم کی آگ ہے۔ تحفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تعالیٰ جہنم کی آگ ہے۔ تحفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تعالیٰ جہنم کی آگ ہے۔ تحفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ جہنم کی آگ ہے۔ تحفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ جہنم کی آگ ہے۔ تحفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تعالیٰ تعالیٰ جہنم کی آگ ہے۔ تحفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ جہنم کی آگ ہے۔ تحفوظ رکھے گا۔ اور آپ مال تعالیٰ تعا

"دوسم كى آئلھول كودوزخ كى آگ نبيس جھوئے كى:

(۱) وہ آئے جواللہ کے خوف سے روئی ہو، (۲) اور وہ آئے جس نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اسلامی ریاست کی سرحد پررات گزاری ہو'۔ (سنن ترندی: 1639)

گریداس دونے کی نصلیت ہے، جو خَلُوت میں ہوا در الله تعالیٰ کی ہیب وجلالت اور
اس کی بارگاہ میں جواب دہی کے نصور سے گریہ طاری ہو، کیونکہ اس میں ریا کاری کا کوئی
اختمال نہیں ہوتا۔ بیاس گریہ وزاری کی فضیلت نہیں ہے، جس کے اشتہار دیے جاتے ہیں
کہ رفت آمیز دعا کی جائے گی = اشتہاری رفت ادا کاری اور ریا کاری کا ہی مظہر ہوتے
ہیں - جب کہ خَلُوت ( تنہائی ) کے آنسوالله تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قدر ہیں۔علامہ اقبال
نے کہا ہے:

موتی سمجھ کے شان کر بی نے جن لیے قطرے جوتھے میرے عزی انفعال کے

4 متبر2014ء



## بإكسناني بإركيمنك كاتار يخي كارنامه

آج كل ياكساني بإرليمن برجانب سے برف طعن وسنج اورنشان ملامت سے اورب کافی صد تک بجاہے ، سوبارلیمنٹ کے ارکان کوئسی اور پر غصے اتار نے کی بجائے اسے اندر ا پنی نا کامیوں کے اسباب کو تلاش کرنا جا ہیے۔ شیطان کے مریدین اور مبعین جب قیامت کے دن شیطان کو ملامت کریں گے کہ اس نے جمیں گمراہ کیا اور اس خطرناک انجام سے دو جاركيا ، توقر آن مجيد كالفاظ مين شيطان كاجواب سيهوگا:

"اور جب فیصلہ ہو چکے گاتو شیطان کیے گا: الله نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، وہ برحق تھا اور میں نے جو دعدہ کیا تھا، اس کی میں نے خلاف درزی کی، (مگربیجی توسوچو!) میراتم پر کوئی غلبہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تہمیں گناہ کی دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کرلی، سوتم مجھے ملامت نہ کرو، ایٹ آپ کو (بی) ملامت کرو، (اب اس مقام پر) نہ میں تمہاری فریادرس کریا کال گااور شدی تم میری کورابراہیم :22)

تاہم ایک ادارے کی حیثیت سے ہماری اس یارلمنٹ کے چند کارنا مے قابل افتخار ضرور ہیں۔ان میں سے ایک قیام پاکستان کے 26سال گزرنے اور آدھا پاکستان كنوائے كے بعد 1973ء كا متفقد آئين ہے، جو ياكستاني قوم كا اجماعي عمراني معاہدہ (Social Contract) اور دستوری بیثاق ہے، جس نے آج تک یا کستان کومختلف أدة اركابل اقتدارى بيتريون اورناكاميون كياوجود جوز دركها باوردعاب كهروصدت تاقيام قيامت قائم ري-

ہماری نظر میں یا کتانی پارلیمن کا دوسرااہم کارنامہ دستور کی متفقہ ساتویں ترمیم ہے، جس کے نتیج میں ریاسی سطح پرانکارختم نبوت کو کفر وار تداوقر اردیا گیا اور برصغیر پاک وہند کے جھوٹے مدعی نبوت مرزاغلام احمد قادیا نی کو نبی یا بحد ویا مسلم مانے والوں کو دائر کا اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ عہد رسالت مآب ساتھ آیا ہے بعد خلافت صدیق اکبر زائش کے دوران اس امت میں جو پہلا فتنہ ہر پا ہوا، وہ فتن انکار ختم نبوت تھا اور اس وقت بھی دوران اس امت میں جو پہلا فتنہ ہر پا ہوا، وہ فتن انکار ختم نبوت تھا اور اس وقت بھی مرکونی کی۔ ساتھ اسے ارتداد قرار دیا اور اس کی مکمل میں کوئی کی۔

اسلام میں امام الا نبیاء والرسل سیدنا محمد رسول الله من آیایی کی نبوت پرایمان اس امر کے ساتھ مشر وط ہے کہ آپ کو خاتیم النّبیتین یعنی اس دمین پرالله کے بندوں کے لیے الله کا آخری رسول تسلیم کیا جائے ، آپ کی نبوت پرایمان محض مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے اور اس کا اعلان الله تعالی نے خود قرآن مجید میں فرمایا:

ترجمہ: ''فحرسان اللہ ہے میں سے کسی مرد کے باپ نہیں الیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی بین' ۔ (الاحزاب: 41)

ای طرح الله تعالی نے تھیل دین کا اعلان فرمایا:

ترجمہ: '' آج میں نے تمہارے لیے تمہارادین کمل کردیااورتم پراپی تعمت کو پورا کردیااور تمہارے لیے اسلام کو (بطور) دین پیند کرلیا''۔ (المائدہ:03)

(الا مراف: 158) <sub>ا</sub>

1974ء یں رہوہ میں نشر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ پر حملہ کیا گیا اور اس کے نتیج میں ملک بھر میں تحریب ختم نبوت بھی قائد ملت اسلامیہ علامتان احد نور انی نے ارتداوقادیا نیت کی قرارداد قوی آسیلی میں پیش کی اور آسیلی میں موجود تمام علائے کرام سمیت تقریباً بچاس کے قریب ادا کہیں آسیلی نے اس کی تائید دوقوش کی۔قادیا نیوں کے اس وقت کے فلیفہ مرز اناصراحمہ نے استدعا کی کہائیں قوی آسیلی میں اپناموقف پیش کرنے کی اجازت دی جائے ۔ ان کی اس استدعا کو اس شرط کے ماتھ قبول کرلیا گیا کہ ان پرجر م بھی اجازت دی جائے گی، چنا نچہ ایک ماہ سے بچھ زائد ہیکا دروائی جاری رہی ۔ مرز اناصراحمہ نے اس خوش فہی میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ تکفیر کا سلسلہ تو چاتا رہتا ہے، اگر مرز اغلام احمہ یا قادیا نیوں کی تکفیر کی نے کردی ہے، توکوئی ٹی بات نہیں ہے ۔ لیکن قوی آسیلی کو بتایا گیا کہ نبوت کے جھوٹے مرق اور اس کے مائے والوں کی تکفیر ایک منظر دستاہ ہے، یہ کی ایک فردیا چند افر ادکا تکفیری نو کا نہیں ہے، بلک سلف سے خلف تک اس پر پوری امت کا کی اور طلی ایک ویتا یا شروی کی ایک فردیا اجماع رہا ہے اور ہے، اس لیے اسے انفر ادکا تکفیری نو کا نہیں ہے، بلک سلف سے خلف تک اس پر پوری امت کا کی اور طلی ایک فیوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔

مرزاناصراحری ایک خوش فہی شاید یقی کہ نفظی اور علمی بحثیں شروع ہوجا کیں گی، جو اراکین اسمبلی کے سرول کے اوپر سے گزرجا کیل گی، چندعلاء کے سواکسی کواس میں دلچیں نہیں ہوگی، چندونوں میں سب اکتاجا کیل گے، فائل داخل وفتر ہوجائے گی اور قصدتمام ہو جائے گا۔لیکن ان کی بیخوش فہی کا فور ہوئی، پوری تو می اسمبلی نے نہایت توجہ اور انہماک جائے گا۔لیکن ان کی بیخوش فہی کا فور ہوئی، پوری تو می اسمبلی نے نہایت توجہ اور انہماک کے ساتھ اس بحث میں حصہ لیا، اسے ولچیسی ہے سٹا اور آخر کار بید نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور کے ساتھ اس بحث میں حصہ لیا، اسے ولچیسی ہے سٹا اور آخر کار بید نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور کے ساتھ اس بحث میں حصہ لیا، اسے ولچیسی نے متفقہ طور پر ساتویں آئینی ترمیم منظور کی اور کی اور

قادیا نیون کوئرتداوردائر داسلام سے خارج قرار دیا۔
اس تاریخی کارنا ہے میں اس وقت کی آسیلی میں موجود تمام علائے کرام کا بہت بڑا
کردار ہے اور اس وقت کے اٹارٹی جزل جناب بیلی بختیار کا بھی نہایت احس اور نتیجہ خیز
کردار رہا۔علانے ارکان آسیلی کودیق علمی بحثوں میں نہیں الجھایا، بلکہ مرز اغلام احمد قادیا نی

كى تصانيف سے ان كى عبارات كے حوالے نكائے اور متعلقہ كتب برائے حوالہ بيش كيس اور ان کی بابت مرزاناصرے اٹارنی جزل نے سوالات کیے۔ مرزاناصر نے فراز کے بہت سے حلے اختیار کے لیکن ان کے لیے حقائق سے فرار کی کوئی صورت نہ بن یائی۔ مرز اغلام احمد نے اپنی کتابوں میں خود پر ایمان ندلائے والوں کومعاذ الله! دونسل بد کاراں، چور، قزاق، حرامی، شیطان، تنجری کی اولاد، وَلدَ الحرام 'اورانتهٰا کی غلیظ گالیوں نے نواز ا ہے، ایک نبی تو کیا، ایک معمولی شریف انفس انسان کی زبان پرجھی پیکمات جاری نہیں ہوسکتے۔اس طرح مرزانے این بیعت شرکے والول کوجہنی قرار دیا، اسے اوپر ایمان ندلانے والون كودائرة اسلام سے خارج قرار دیا اورائے آپ كو مشیل محر بلکدان سے بھی كامل ترین قراردیا، اس نے کہا:

> محر الر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر بین اپنی شان میں محد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

مرزااین وی بیان کرتاہے: دکل مسلمانوں نے جھے قبول کیا اور میری وعوت کی تقدیق کرلی، مرکنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا"، وہ مزید لکھتا ہے: "بلاشبههارے دهمن بيابانوں كے خزير مو كئے اوران كى عور تيل كتيوں سے بھى بردھ كئيں'، وه لکھتا ہے: 'جو تحض ہماری فنخ کا قائل شہوگا، صاف ظاہر ہے کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے ' (روحانی خزائن)'

اسلامی ریاست میں آئین وقانون کے بابند ہر غیرمسلم شہری کوجان ومال اور عزت وآبرو کے دہی تحفظات حاصل ہیں، جو کسی مسلمان کو حاصل ہیں۔غیرمسلموں کو اپنی عبادت گاہوں میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی کمل آزادی ہے۔ یا کتان کا دستور بھی انہیں میتحفظ دیتا ہے اور ہم اس کی ممل تائید وتوثیق کرتے ہیں،غیرمسلموں کے

حوالے سے پاکستان کا ٹریک ریکارڈ اپنے پڑوی ملک ہندوستان سے بہت بہتر ہے۔ای

اوجود جوا گادگا وا قعات ماضی میں ہوئے، اُن کی ہم شدید ندمت کرتے رہے ہیں،
مسلمان اور پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں ان پر افسوں ہے۔آج بھی پاکستان میں ہندو،
سکھ،عیمائی، پارسی اور دیگر ندا ہیں کے مانے والے اُمن وامان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور
مسلمانوں کا ان سے کوئی تصادم با ظراؤنہیں ہے۔

گوجرہ کا ناخوشگواروا قعہ ہوا، 'اتحادِ تنظیمات بداری پاکستان' کے تمام قائدین وہاں گئے، چرچوں میں گئے، اپنے عیسائی ہم وطنوں کوتسلی دی اور مسلمانوں اور عیسائی برادری کو ایک ساتھ بھا کرامن وعافیت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ قادیا نیوں سے ہماراصرف یہ مطالبہ ہے کہ دستور پاکستان کوتسلیم کریں اور دستور نے انہیں جو حیثیت دی ہے، اس پر قناعت کریں، ان کوجھی تمام دستوری اور قانونی تحفظات حاصل رہیں گے۔

The Control of Street

# تمت بالخير

جمیں سکھایا گیاہے کہ جب کوئی کام شروع کریں ہتو بیدعائیہ کلمات پڑھیں: " اے الله ایم جو میں در پیش ہے، اس کو ہمارے لیے آسان فرماء اس میں مکن طور يريش آنے والى ہردشوارى سے جميں بچااوراس كاانجام خير پرفرما۔اے ہربندراستے كو محو لنے دالے! ہم جھن سے مدد جائے بیل "-"اے الله!اس کام کا آغاز اجھافر ما،اس میں در پیش ہرمشکل مرحلے میں ہم پررحم فرماء اس کا انجام ہمارے لیے اچھافر ما''۔''اے الله! مارے دین ودنیا اور آخرت سے متعلق تمام امور میں ماری اصلاح قرما اور ماری عاقبت لین مارے ارادوں اور افعال کے نتائج کو ہمارے لیے بہتر فر مادے '۔ توری قوم ایک مشکل صورت حال سے دو جار ہے اور عالمی سطح پر ملک کی رسوائی ہورای ہے، ملکی معیشت کونا قابل تلافی نقصان پہنے رہا ہے۔ حکومت اور پارلیمنٹ اِس کی د معداری دهرف والول پردال ری ماوروه یک آواز بوکر اس صورت حال کا د مددار حكومت كوهمرارب بيل بالدبحيثيت مجوعي مارابورا نظام اس كاذب دارب بدامر باعث اطمینان ہے کہ حکومت نے کافی خل (Restrain) کا مظاہرہ کیا، جذبات پر قابو رکھا، طالات کا رخ طافت سے بدلنے کی حکمت عملی سے کریز کیا، مگر لا مور میں جو بے تدبیری اورسنگ دلی موچی تھی، وہ نا قابل تلافی ثابت مولی اور اس کے اثرات سے لکانا حکومت کے لیے کے بہمدوشوار سے دشوارتر ہور ہائے، ادھردھرنے والول نے کھی غیرمعمولی سکت (Stamina) دکھائی۔ اس لیے بوری قوم ایک بندگی میں کھڑی ہے اور قوم پر ایک

ایک کمحہ بہاڑ بن کرٹوٹ رہاہے۔

ہم جیسے کمزور دل لوگوں کے لیے یہ لیجے اذبیّت ناک ہیں، آج کل ٹیلی ویژن دیکھنا جیم جیسے کمزور دل لوگوں کے لیے یہ لیجے اذبیّت ناک ہیں، آج کل ٹیلی ویژن دیکھنا جیوڑ دیا ہے، دن میں صرف ایک دوبار چند Ticker دیکھ لیتے ہیں اور بس ۔ بہت سے اہلِ نظر اور اہلِ درد ملتے ہیں، اُن کی بھی بہی کیفیت ہے، پوری قوم کو مایوی کے اندھروں میں دھکیانا اور ان کے ملی جذبات کو پڑمردہ اور صفحل کرنا نجانے کس کے مفاد میں ہے، والله اعلم بالصواب۔

ساٹھ اور سر کے عشرے میں جبٹریڈیونین ازم (بیتی مزدوروں کی سودا کاری انجمنوں) کا زمانہ تھا، تووہ ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے مزدورلیڈر بھی اتناشعورر کھتے ہے کہ مثلاً ان کے پانچ بنیادی مطالبات ہوتے تو پانچ اضافی مطالبات شامل کرلیتے اور بیاضافی مطالبات صرف دباؤ ڈالتے اور اپنی سودا کاری کی پوزیش کو بہتر بنانے کے لیے ہوتے امرتالیں ہوتیں، جلے ہوتے ، نعرے بازیاں ہوتیں اور آخر میں مذاکرات سے مسئلے کاحل نکل آتا، اضافی مطالبات سے یونین کے لیڈر دستبردار ہوجاتے اور اصل مسائل کو انتظامیہ مان لیتی اور کام روال دوال ہوجا تا۔

چین کے صدر کا دوہ ملتوی ہو چکا، ملک سیلاب کی تباہ کاریوں کی زدیس ہے، انظامیہ
ایک طرح سے مفلوج یا جامد وساکت ہے۔ ہماری دونوں طرف کی قیادت میں تقریری
مقابلہ جاری ہے۔ شکوک وشبہات بین، ہر یا کتائی کی آتھوں میں سوال ہے کہ اس
سار کے کھیل کا انجام کب اور کیا ہوگا؟ میکن جواب کسی کے پاسٹیس ہے۔ بڑے بڑے
ماہر لکھاریوں، کا لم نگاروں اور تجرئی ڈگاروں کو چھے بھائی نہیں دے رہا کہ غزل کا مطلع کیا ہو
ماہر لکھاریوں، کالم نگاروں اور تجرئی ڈگاروں کو چھے بھائی نہیں دے رہا کہ غزل کا مطلع کیا ہو
ماہر لکھاریوں یا پھی کھوں، نیکن میں جوج کر قیلم وک جا تا ہے کہ میں کھی لکھ دوں اور اسکے لیے بھی
ماور منظر سامنے آجائے ، توخواہ تو اور کھا وار کھی البندا ہرایک کے لیے اپنی واٹس کی ساکھ
اور منظر سامنے آجائے ، توخواہ تو اور کھی الدر ایک کے لیے اپنی واٹس کی ساکھ

يرائيويت تيليوية ن چينلز يرنجوي، جوتي اور مابرين مستقبليات (Future Predictors) بین کرسب کی قسمت کا حال بتاتے سے کہ کس کے ہاتھ میں اقتدار کی لکیرے اور کس کے ہاتھ میں جس ہے، کس کے ستارے گردش میں ہیں اور کس کے برج الث رہے ہیں، اُن کا روزگار بھی خطرے میں ہے۔ جب ان کی اصل مہارتوں اور بشارتوں کا دفت آیا ، تومنظر کھھ يول بناكه:

فينخ محشر مين جو پنجيء تو اعمال ندارد جس مال کے تاہر ستھے، وہی مال ندارد

يهال يرجم قرآن مجيد كي چندآيات يادآكئين:

"(جِنَات كَهِ بِن:) بم نے آسان كى (خبرين جانے كے لئے) كوج لگائى، تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت محافظوں سے اور آگ کے گولوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور (اس سے بہلے) ہم (عالم بالا کے فرشتوں کی) باتیں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹے جاتے تھے ہواب جوسننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنے عقب میں آگ کا شعلہ تیار یا تا ہے۔ اور جمیں نہیں معلوم (اس تبریل سے) اہل زمین کے ساتھ کی برائی کاارادہ کیا گیا ہے یا بھلائی کا''۔ (الحجن: 10-8) - (المجن

ان آیات کاپس منظر بیرے کے شیاطین یا جنات کوعالم بالا میں ایک حد تک جانے کی اجازت هي وه وبال كات لكاكر بين جائه اور ملائك كي اليس من كفتكوكي أن كن ليت اور پھراُن ناتمام اور سیاق وسیاق (Context)سے کی ہوئی خبروں میں اپنی طرف سے مرج مضالحداگا کر یعنی اضائے کر کے کا منول تک پہنچاتے ، جوایک طرح سے شیطان کے چیاول کاکام کرتے تھے اور پھراس کرنے کے ذریعے وہ لوگول کوانے دام عقیدت میں يهنسانة ،ان سے نذران في اورضعيف الاعتقادى اورتوسم يرسى ميں بتا كر تے۔ و الما الما المام موجوده يريثان أن اورتشويش ناك صورت مال ميل بمارك عالم بالاوالول في على منا يختذ بيغام رسانول في من شايد نجائت طامل كرف في كاسور الياموك

ان سے خیر کی بجائے شربی برآ مد ہوا ہے اور اُس کا نتیجہ بیہ ہے کہ آج سب بھے Stuck لینی جامد وساکت ہے۔

اب الازم ہے کہ تناز سے کے دونوں فریق، جنہوں نے پوری قوم کوانظار اور تشویش کی سولی پر لاکا یا ہوا ہے، اس مظلوم و بے ضرر قوم پر رحم فرما کیں اور ''تمت بالخیز' کی کوئی آ برومندانہ صورت نکالیں، جس میں نہ کسی کی فتح ہونہ شکست، کیونکہ اس وقت نقضان صرف پاکستان کا ہورہا ہے، پاکستان کو مزید نقضان اور عالمی رسوائی سے بچا کیں۔ پوری قوم "دیر آید درست آیڈ' کے مصدات ان اس بی شکر گزار ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے: "دیر آید درست آیڈ' کے مصدات ان اس کی شکر گزار ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے: "دیر آئیال کے حتی نتیج (خیریاش) کا مدارانجام پر ہے، (بخاری: 6607)'۔

انقلاب اورآزادی کے نام پردھرنادینے والوں کے بنیادی ابداف نیاضے:

(۱) ما ڈل ٹاؤن کی سفاکی کی ایف آئی آر ان کی مرضی کے مطابق درج ہو، ان کے تمام نامزد ملزموں کے نام اس ایف آئی آر میں درج کیے جا عیں الزمان کے خلاف دیگر فوجداری دفعات کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی جا عیں ان کی مرضی کے مطابق تمام تفتیشی اداروں کے ماہزین پر مشتمل تحقیقاتی سیم مرضی کے مطابق تمام تفتیش اداروں کے ماہزین پر مشتمل تحقیقاتی سیم اداروں کے ماہزین پر مشتمل تحقیقاتی سیم ادرتمام کا کسی مقت کرے ادرتمام ساتھ کی سات

معامله می حکومتی جبراور دیا ؤ کے بغیر عدالتی مراحل سے گزرے۔

(۲) اس امرکی تحقیق ہوکہ آیا 2013ء کے قومی انتخابات بیس منظم دھاندلی ہوئی ہے، جس میں ادارے بیاباضیار شخصیات ملوث ہول۔ اس کے لیے سیریم کورٹ آف پاکستان کے تین جون پرمشمل ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے اور اس کے دائرہ اختیار کے تین جون پرمشمل ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے اور اس کے دائرہ اختیار

Turms of Reference اور مدت کارکا قطعی تعین کردیا جائے۔
(۳) وزیراعلی اور وزیراعلی پنجاب کے استعفا کا مطالبہ تناید قبول ندہو، پارلیمنٹ ان کے ستعفی کا مطالبہ تناید قبول ندہو، پارلیمنٹ ان کے ستعفی کا مطالبہ تناید قبول ندہو، پارلیمنٹ اور نظام سیجھے کھڑی ہوگئی ہاور دیت اور نظام کے نشام اور پارلیمنٹ کی بالا دئی سے تعبیر کریتے ہیں۔ بنیاید ندم جائمی ماورائے آئین

اقدام کے بغیر طے نہ ہویائے۔

(۳) آئندہ تو می انتخابات کے لیے شفاف اوردھاندلی سے پاک (Rigging Proof) نظام وضع ہو اور ممکنہ طور پر بائیو میٹرک پولنگ سٹم اختیار کیاجائے تا کہ صرف اصل (Genuine) ووٹر ہی دوٹ ڈال سکے اور اُس کے دوبارہ جعلی ووٹ ڈالنے کا امکان معدوم ہوجائے۔ اس کے لیے پارلیمنٹ کی ایک سمیٹی تفکیل دی جا چک ہے اور جناب عمران خان کواس کمیٹی کی مربراہی کی پیشکش بھی کی جا چکی ہے۔

پی لازم ہے کہ ملک کے بہتر مستقبل، امن وامان کی بحالی اور معیشت کی روانی کے لیے تصادم میں الجھے ہوئے تمام فریق اپنی پوزیشن سے ایک قدم نیچ آئیں اور کسی قابل عمل اور قابل تبول معاہد ہے پراتفاق رائے کریں، دھرنے کے سلسلے کا پُرامن اختام ہواور طے شدہ اُمور کی نگرانی اور شبت پیش رفت پر نظر رکھنے کے لیے قومی جرگہ بدستور فعال رہے تاکہ کوئی فریق نہ فاول کھیل سکے اور نہ ہی معاہدے سے انحراف کر سکے، یعنی معاہدے پر لفظا اور معنی عمل ہو۔

ہمارے سیاستدان، الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کوگ ہمیشہ ذہبی لوگوں کو سے
تھے کہ یہ مسلکی منافرت اور تعقبات کو اس حد تک ابھارتے ہیں کہ ان کے اندر
خل دبرداشت کی ایک رمتی تک نہیں ہے، یہ لوگوں کولڑاتے ہیں اور دومروں کی عزت
کے ذریح ہوتے ہیں۔ آئ کل ہمارے ہاں سیاسی عصبیت کے حاملین اس میدان میں
اہل ند بہ کو بہت ہی چھوڑ گئے ہیں اور لوگ ان سے اپنی عزت و آبرو کا تحفظ اور سلامتی
مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا سیاسی رہنماؤں کی بھی اخلاقی اور منصی فرمہ داری ہے کہ وہ اپنے
پروکاروں اور جال شاروں کو بچھانسانی آفدار اور ادب و آداب کی بھی تلقین فرمالیا کریں، ورنہ
ہم آئندہ سل کو اقدار واخلا قیات کا کون ساسیاس اٹا شاور سرمانی تھی کریں گے، ذراسوچے!

#### سيلابآمد

ملک میں بدشتی سے ایک بار پھر تناہ کن سیلاب آگیااور جانی نقصان کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مالی نقصان کا بھی ملک وقوم کوسامنا ہے۔ اور ابھی توسیلا بصوبہ سندھ کی حدود میں داخل بھی جیں ہوا، اس لیے مجموعی نقصانات کا بھے تخمیندلگانا فوری طور پرممکن جیس ہے۔ ہم کراچی والوں کے بھائی الطاف حسین صاحب نے دھرنے والوں سے دردمنداندا پیل کی کہ خدار اوھرنا موقوف کر کے بوری قوم سیلاب زدگان کی مدد میں جنت جائے اور سب ل كراس قومى الميكاسامناكري - مكر موسكتاب كدوهرف والول في سوچا موكة باكتتان میں سیلاب تو چندسال کے وقعے سے آتا ہی رہتا ہے، انقلاب اور آزادی دھرنا توبار بارتیں آسكتاءاس لياسيم وقوف ياملوى كرف كاخطره مول جيس لياجاسكتا-

حالاتکددهرف کے حوالے سے بھی کوئی ایس مایوں کن صورت حال میں ہے۔ پہلا دھرنا2012ء میں ہوااور دوسال کے وقعے کے بعدال دھرنے کے بطن سے دو دھرنے مودار موے بین کی طوالت کا ایک الله تعالی اور دھر نے کی قیادت کے سواکسی کو میں ہے۔ اور اگر دھرنوں کی افر ائش نسل ای رفارے جاری رہی ، توکوئی بعید جیس ہے کہ ہارا ملك "دهرنستان" كبلان سكاور محير بك آف درلدر بكارد" بين دهرنول كحوال ے ہارا ملک سر فہرست قرار یا ہے۔ اگریزی اخبارات والے دھرنے کو Sit In ہیں، کیکن جو دہشت وہیبت اور شکوہ ' دھرنے'' کے لفظ میں ہے، وہ Sit in میں کہال؟۔ سلے ہمارے ملک میں علامتی دھرنے ہوتے تھے ،توان سے اتنا خوف بیس آتا تھا، کیونکہ وہ

صرف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اور حکومت اور عوام کواپنے مطالبات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ اس لیے دھرنے کے سب فریق انہیں آسانی سے لیتے تھے۔ مگر اب صورت حال وحشت ناک ہوگئ ہے، کیونکہ حکومت یا کتان کے قلب یعنی پوری شاہراہ دستورکو ''اہل دھرنا'' نے قدرلیا ہے۔

اک دوران ہمارے ہما میٹیو بڑن چینلز میں دھرنوں کی ہما م تفصیلات اور ہزئیات کی کوری کو رنگ کی میراتھن دوڑ لگ گئی، صرف زمین ہی ہے نہیں بلکہ فضاہ بھی کوری کو رنگ کی میراتھن دوڑ لگ گئی، صرف زمین ہی ہے نہیں بلکہ فضاہ کے غیر معمولی انظامات کیے گئے ہیں، معمول کی نشریات مُعطّل ہوگئیں، تجوئی، جوتی اور ماہرین مُستقبلیات فارغ کردیے گئے ہیں اور وہ سنٹر تجزیہ کارجن کے دربار معمول کے مطابق سرشام لگتے تھے، اب وہ چوہیں کی اور وہ سنٹر تجزیہ کارجن کے دربار معمول کے مطابق سرشام لگتے تھے، اب وہ چوہیں کھنے مصروف ہوگئے ہیں اور اُن کی مہارتوں، تجزیوں، تاویلات و توجیہات کا فیض تو م کے لیے جاری وساری ہے۔ ہم تو جونیز لوگ ہیں اور اہل علم ودائش سے ابنی بساط کے ہے: دسینٹر سٹیز بین اور وہ میں اور اہل علم ودائش سے ابنی بساط کے مطابق استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو وال تیمرول کے پرکشش نظار ہے تو ہم نے وامن کھنے کے دائن سٹیلی استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو وارش سے بچر بہیں، جوہونا ہو وہ ہو کر رہے گا اور لیا ہوں تھے ہم بین نظیر یوٹن اسکرین کو بھی خیر باد کہد دیا ہے تا کہ بلڈ پریشر ناریل لیا ہوں تھے ہم بھی بین کی کے مستفیدین (Benificiaries) یا متاثرین کو کی شری شری شری شریل ہوں گے۔

دوسری طرف عالم بیہ کہ ایسے حالات میں حکومت تو قائم ہے، مگر حکم (Writ) چاتا
ہوانظر نہیں آتا۔ 'ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے'۔ تاریخ میں پہلی ہار پوری پارلیمنٹ تمام تر
اختلا فات کو بھلا کر حکومت کی پشت پر کھڑی ہوگئ ہے، لیکن اِس کے باوجود بندگلی سے نکلنے
کا راشتہ کسی کو بچھائی نہیں دیتا۔ پارلیمنٹ، آئین اور جمہوری نظام کے تحفظ کی وُہائی دے
ریا ہے اور مخالفین کے نزدیک آئین لفظا و معنی و ویٹمل نہیں ہے۔ جومطالبات ہیں، وہ

آئین کے دائرے میں پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے اور آپس کی بے اعتادی کی وجہ سے مسائل کوحل کرنے کے لیے درکار مدت اور طویل طریقہ کارکی تکمیل تک اہلِ مطالبات انظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آئین وقانون کی نزاکتوں کو جانے والے خوب سمجھتے ہیں کہ مطالبات کو آئینی وقانونی شکل دینے کے لیے وقت درکار ہوگا اور جو مطالبات آئینی ترمیم کا نقاضا کرتے ہیں ، ان کے لیے آئین میں ترامیم کرانی پڑیں گی اور بعض کے لیے شاید قانون سازی کی ضرورت پڑے۔

آ کئی ترمیم اور قانون سازی وزیراعظم کے لیے پارلیمنٹ کی جمایت کے بغیر عملاً ممکن مہیں ہے، کیونکہ آ کئی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں دو تہائی اکثریت درکار ہے، اور وہ وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، تاوقتیکہ اپوزیش یا پارلیمنٹ کی سب جماعتیں اس کی جمایت نہ کریں۔ای طرح وزیراعظم کے لیے تنہا اپنی پارٹی کے بل پرسادہ قانون سازی بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ (ن) کے پاس سینٹ میں سادہ اکثریت بھی نہیں ہے۔ای طرح آگر الیکش کمیشن کی تشکیل نو کرنی ہے اور اس کے لیے کوئی نیا طریقتہ کاروضع کرنا ہے، موجودہ الیکشن کمیشن کے مجراان کو وقت سے پہلے فارغ کرنا ہے، تو اس کو برمقصود کا حصول بھی وستوری ترمیم کے بغیر شایر ممکن نہ ہو۔ اِی طرح آگر الیکشن کے طریقتہ کارکو بدلن ہے، با تیومیٹرک سسٹم لانا ہے، تو اس کے لیے مطلوبہ قانون سازی کے طریقتہ کارکو بدلن ہے، با تیومیٹرک سسٹم لانا ہے، تو اس کے لیے مطلوبہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ ساتھ انظامات بھی درکار ہوں گے، پس تمام تر نیک نیتی کے باوجود اس سارت ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ انظامات بھی درکار ہوں گے، پس تمام تر نیک نیتی کے باوجود اس سارت کی بیروسیس پربھی یقیدنا کے وقت سے گھا۔

ندا کرات کی صورت حال ہے ہے کہ یہ قومی جرگے کے توسط سے چیونی کی رفتار سے چل کر رہے ہیں، حالا نکہ قومی اور ملکی مفاد کا تقاضا ہے کہ ندا کرات کو تیز رفتاری سے جلدا زجلد کی انجام تک پہنچایا جائے۔ جناب شاہ محود قریش دو تین روز سے یہ بشارت سنار ہے ہیں کنہ معاملات حل ہونے کے قریب ہیں، کیکن دو سری طرف جو قیا دیش انقلاب مارج اور آزادی مارج کی مہم پردھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ ان کا پروگرام طویل دورا سے کا ہے۔

قوم ال لیے کنفیوژ ڈیے کہ ان کے خطابات میں کسی مصالحت یا مفاہمت کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی اور ان کی بے قراری اور اضطراب کی تصویر بہت پہلے غالب نے اپنی غزل میں سے بیٹے غالب نے اپنی غزل میں سے بیٹے دی تھی :

آہ کو چاہیے اک عُمر، اُٹر ہونے تک
کون جیاہے، تیری ڈلف کے سر ہونے تک
دم ہر موج میں ہے، حلقہ صد کام نہنگ دیکھیے
کیا گزرے ہے، قطرے پہ گہر ہونے تک
عاشقی صبر طلب اور تمنا ہے تاب
دل کا کیا رنگ کروں، خونِ جگر ہونے تک
ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگ لیکن
خاک ہوجا ہیں گے ہم، تم کو خبر ہونے تک

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

Control of the Contro

مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے! میں سربکف ہول الرا دے کسی بلاسے مجھے

بہت سے اہلِ نظر کے تأثر ات اور تبھر ہے ہم بھی پڑھتے دہتے ہیں کہ اس گلے سڑے ، فظام کو غارت ہوہی جا تا چاہیے، اِس میں سُرا اندہے، بَساندہے، بَساندہے، تُعَفَّن (Septic) ہے، کریشن ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، جا گیرداری کا عفریت پھیلائے اپنے زہر سے غریب مزارعین اور ہاریوں کا خون کشید کررہاہے، پورااجتما کی نظم زہر آلودہے، اس نے قوم کو کیا دیا ہے، البذاجتی جلرمکن ہواس کی بساط لیبیٹ دین چاہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا:

جس کھیت سے دہفال کومیسر شہوروزی اس کھیت کے ہر خوشتہ گندم کو جلا دو

گرعلامہ اقبال کے انقلابی اشعار سے بھی تا حال جیتی انقلاب نہیں آیا اور آئ تک کی خطابت کی شعلہ نوائی سے آن واحد میں انقلاب نہیں آئے۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ چندلحات کے لیے انسان جمر جھر کی لیتا ہے ، خون ہیں ایک برقی رو (Current) کی دور جاتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ جونظام بے نیش (Undeliverable) ہے ، اُسے یکس نیست و نابود کریا جائے کہ جونظام بے نیش اور عالی اشعار کہنے ، انقلابی نیست و نابود کریا جائے ہیں نہایت اوب کے ساتھ عرض ہے کہ انقلابی اشعار کہنے ، انقلابی نثر پارے تخلیق کرنے اور محض انقلابی خطابات سے جیتی انقلاب انسانی تاریخ میں نہیں نثر پارے تاریخ میں نہیں تاریخ میں نہیں تر اسانی تاریخ میں انقلاب کی واستا نیس پڑھ لیجے ہم بہت کچھ بھی کریا گیں ، تو فلست وریخت تاریخ کے انقلابات کی واستا نیس پڑھ لیجے ہم بہت کچھ بھی کریا گیں ، تو فلست وریخت کر سے ہیں ، لیکن انقلاب تخریب کے بعد لاتھی کا نام ہے ۔ اور نظام چلانے والی مقتدرہ کرسے ہیں ، لیکن انقلاب تی برائے کی اختیار میں نہیں ہے ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طومت کے لیے کی ایک ایم منصب پرائے جن کی اختیار میں نہیں ہے ۔ ہم دیکھ رہے ایک کر ایم منصب پرائے جن کی اختیار میں نہیں ہے ۔ ہم دیکھ رہے ایک کر ایم رہی وشوار ہے ، آز ادعد لیہ طومت کے لیے کی ایک ایم منصب پرائے جن کی ایم نیز مرد کا تقرر بھی وشوار ہے ، آز ادعد لیہ طومت کے لیے کی ایک ایم منصب پرائے جن کی ایک کی دیگھ رہے ۔ سوایک بار پھر بھی کہ خوام کے باوک کی دیگھ رہے ۔ سوایک بار پھر بھی کہ ایک کر با کیا ہے ، ووجی اب نظام کے باوک کی دیگھ رہے ۔ سوایک بار پھر بھی کہ جا

سکتا ہے کہ: ''عاشقی صبرطلب اور تمنا ہے تاب' ، یعنی کسی بڑے گوہرِ مقصود کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب تمنا کو قابو میں رکھنا ہوگا اور صبر کے ساتھ منظم تدبیر ، حکمت اور دانائی سے بھر پورجد وجہد کرنی ہوگی۔

ہمارے ملک کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹومر حوم نے جو بظاہر انقلائی نعروں کے ساتھ سیاسی منظر پر نمودار ہوئے تھے، مزدوروں اور کسانوں کو مُحرِّ ک کیا، چند خاندانوں کے استحصال کو ختم کرنے کے لیے قوم کو آس دلائی اور انہیں سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد موجودہ پاکستان کا بلائر کت غیرے اقتدار بھی ملا، مگر پھر کیا ہوا؟، ہڑی صنعتیں، بینک، انشورنس کمپنیاں اور تعلیمی ادارے قومی ملکیت میں لے کر بیوروکر لیمی کے حوالے کردیے گئے، چونکہ نے نظام کو چلانے کے لیے نظریاتی کیڈر تیار نہیں کیے گئے تھے، اس لیے لوٹ مار کا بازار گرم ہوا، تعلیمی معیار ذوال کا شکار ہوا، صنعتی ترتی کا بہید رُک گیا اور ملک آگے بڑھے کی بجائے بیچھے چلا گیا، سوجوش کی بجائے ہوش کی زیادہ ضرورت ہے۔

مرجوزی بجائے بیچھے چلا گیا، سوجوش کی بجائے ہوش کی زیادہ ضرورت ہے۔



## بات كرنى مجھے مشكل بھى الىي تونى تى

فيض احمد فيض نے كہا تھا:

بات کرنی مجھے مشکل بھی الی تونہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل بھی الیی تونہ تھی

بہت سے کالم نگاروں اور میڈیا کے لوگوں کے دکھ بھرے شکوے شکا یتیں ستا اور پر جوش کارکن ہوشل میڈیا پر پڑھتا ہوں کہ بچھ سیای پارٹیوں کے جیالے اور پر جوش کارکن ہوشل میڈیا پر اختلاف رائے کے '' جرم'' کی پاداش میں ماؤر زَادگالیاں دیتے ہیں، دین ، اُخلاق اور معاشر تی اُقدار سے گرے ہوئے جیلے کتے ہیں، اُن کوشمیر فروش اور پکے ہوئے کے اُلقاب سے نوازتے ہیں، تویہ سب پچھ س کر سیای قیادت اور اُن کے پیروکاروں کے اُخلاقی نوال پردُ کھاور افسوں ہوتا ہے۔ کوئی بیگان شکرے کہ ہیں اپنی داستان لے بیٹھا ہوں، بیٹھے ذاتی طور پر کسی سے کوئی شکمان شکرے کہ ہیں اپنی داستان لے بیٹھا ہوں، بیٹھے ذاتی طور پر کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، شاید جھے بوشر یا ہے اُڑ بچھ کر معاف فرما دیتے ہوں گے۔ لیکن یہ بہر حال ہماراقومی المیہ تو ہے اور اِس حد تک اُخلاقی زَوال ہمارے لیے دین و تہذ بی لحاظ سے بہت بڑا انقصان ہے۔ ایک قائید محر م تو تحری عام میں خطاب فرماتے ہوئے دو سروں کے لیے ناشانست زبان استعمال کرتے ہیں اور اسے ہماراقومی میڈیا براہ راست (Live)

اس کیے مجھے بیعنوان قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کیا اب مارے

معاشرے میں کلمہ حق کہنے یا آزاداندا ظہاردائے کوعملاً ناممکن بنادیا جائے گا۔ حالات کے جبر کے تحت وہی الفاظ لکھنے اور بولنے پڑیں گے، جو آپ کے منہ میں تھو نسے جائیں گے، جو آپ کے منہ میں تھو نسے جائیں گے، یا کی با اُثر طبقے یا دادا گیر کو پسند ہوں گے، ورنہ جان کی اُمان نہیں ملے گی۔اگر بہی شعار کوئی مذہبی انتہا پسند کی منہ بیا انتہا پسند کی انتہا پسند کی دائر ہی ، بگری اور نافول کا نام نہیں ہے، بلکہ بیا یک ذہنی نہا داور Mindset کا نام ہے۔ رسول الله من نی الله من نی اُللہ من بی کے حدیث پاک میں علامات قیامت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

رسون الله من علامات من من علامات من المن الله من الله

لین صلاحیت شرواید ارسانی وجیکریم بن جائے گی ، الله تعالی کاارشاد نے:

(۱) "اورجب ال سے کہاجاتا ہے کہ الله کا خوف کرو، تو پندارِنفس اُسے گناہ پر اُبھارتا ہے'۔ (بقرہ: 206)

(۲) ''اپنی پارسائی کے دعوے نہ کرو، بلکہ الله جسے چاہتا ہے، پاکیزہ بنادیتا ہے'۔ (نداہ: 49)

ہملے بھی'' اظہارِ رائے'' کی آزادی کے حوالے سے ریاسی جبر کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہ
دور تو قصهٔ ماضی بنا کمیکن اب اُس کی جگہ غیر ریاسی جبر نے لیے ہی ہے؟،علامہ! قبال نے
کما تھا:

بیدستورزبال بندی ہے کیباتری محفل بیں؟
بہال توبات کرنے کوترستی ہے زبال میری

ہرایک اپنی نیت اور کمل کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، آپ کے پاس
کسی کے بارے میں مخوص دلائل وشواہد موجود ہیں ، توضر ورحوالے کے ساتھ بات کریں۔
لیکن الله تعالیٰ نے برگمانی بعنی سوئے طن سے منع فر مایا ہے، إرشاد ہوا:

''اے اہل ایمان! بہت سے گمانوں سے بچو!، بے شک بعض گمان گناہ (کاسب) موت تے ہیں''۔ (الجرات: 12)

رسول الله من الله من

بہتے ہوئے دھارے کے ساتھ چانا، پاپولر یا مقبول عام بات کرنا تو بہت آسان ہے،
مشکل کام تواپیے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا ہے، بچ بولنا ہے، سیلا بی ریلے کی مخالف سمت
میں چلنا ہے، تی کی راہ میں اور تن کی خاطر بَدف طعن اور نشانۂ ملامت بنا ہے، یہی
انبیائے کرام کاشعار رہا ہے اور یہی ہردور میں اصلاح پسندوں کا وتیرہ رہا ہے جو کہ کا دشوار
ہے۔ انبیائے کرام یہی کہتے رہے کہ (احقاقی تن ، إبطال باطل اور دعوت تن کے لیے) میں
تم ہے کی اجر کا طلب گانہیں ہوں، میر ااجر توبس اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔

ہردور کے مُتُرِّ دین اور سرکشوں نے ای ' جرم' کی پاداش میں انبیائے کرام میہائی کوشہید

کیا۔ امام الانبیاء سیدالمرسلین عالیصلاہ واللہ پر اس سبب سے ظلم کے پہاڑتو ڑے گئے۔ طاکف
میں آپ پرسنگ باری کر کے آپ کولہولہان کیا گیا۔ چنانچہ آپ می طائی ہے نے فرمایا کہ ' سب
سے شدید آزمائش انبیا کی ہوتی ہے اور پھر اُن کی جو مرتب میں اُن سے قریب تر ہوں''
کیونکہ: ' 'جن کے رہے بیل ہوا، اُن کوسوامشکل ہے''۔ اس لیے ہمارا پیغام بی ہے کہ:
العقد را اے چرہ دستان الحدّر را سخت بین فطرت کی تعزیریں

دوسراموضوع جس پرآج مجھے بات کرنی ہے، یہ ہے کہ میں نے ٹیلی ویژن پرڈاکٹر محرطا ہر القادری صاحب Ticker جلتا ہواد یکھا کہ: '' قومی اسمبلی کی 70 فیصد مسترشین یاسترارکان جعلی ہیں''۔ مجھےان کی اس بات سے سوفیصد اتفاق ہے۔ لیکن ان ستر بالواسطہ نشستوں کا اضافہ جنرل پرویز مشرف نے ایک آمر کی حیثیت سے کیا، پھر اسے اپنے رسوائے زمانہ لیگل فریم ورک آرڈر (LFO) کا حصہ بنایا اورستر ہویں آئینی ترمیم کے ذربیعے اُسے بارلیمنٹ سے جبرا منظور کراکے دستور کا حصہ بنادیا۔ا تفاق بیہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اُس یار نیمنٹ کا حصہ تھے اور متحدہ مجلس مل (MMA) سے ہمیشہ میرا یہی گلہ رہا ہے کہ اگر وہ مصلحت سے کام نہ لیتے اور اُنہوں نے عزیمت کی راہ کو اختیار کیا ہوتا، تو دورجديد كابير بخوبه معرض وجود مين شدآيا موتار دنياكي كسي كانكريس، بإرليمن يا مُقدِّنه (LegisLature) میں 60 بیکمات جرأشامل نہیں کی گئیں۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی جہوریت انڈیا، آئم البرلیمان (Mother Parliament) ہو۔ کے، حتی کہ امریکن کا تکریس میں بھی ایسانہیں ہے۔ مید دنیا کا آٹھوال تجو بہصرف یا کتان ہی مين ظهور يذير بموسكتا تفااور موكرر با

اگر 1973ء کا دستورا پن اصل شکل میں نافذ رہتا ، تو آج ہماری قومی آمبلی کی 217 مستیل ہوتیں ،جن کا انتخاب براہ راست ہوتا ،کوئی مخصوص (Reserve) نشست نہ موتی-1988ء تا 1997ء کے عرصے کے جاروسط مدتی (Mid Term) انتخابات میں بھی میں تعداد تھی، کیونکہ 1973ء کے دستور میں قرار دیا گیا تھا کہ اس دستور کے نفاذ كون سال بعد يعنى 1983ء تك توم جمهورى اعتبار \_ بالغ نظر (Mature) موجائے کی اور اس کے بعد یا کتان کی قومی اسمیلی میں کوئی مخصوص (Reserve) نشست نہیں موكى والى طرح سينث آف ياكتان مجى غالباً 45 نشستوں تك محدود تقى \_ جارصوبوں ك في صوب دل دل دل على عاراوروفاتي دارالكومت كي ايك، 1977ء، 1985ء اور 2002ء میں نشستوں کی تعداد میں اضافہ کر کے بالترتیب 87،63 اور 100 کردی

كئيں۔قومی المبلی كی تشتیں 2002ء میں براہ راست انتخاب کے لیے 272اور 70 مخصوص تشتیں (خواتین:60اورغیرمسلم:10) کردی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ برسراقتدار جماعتوں کی بیگات بھی اسمبلیوں میں بیٹھی ہیں اور اس میں کسی کا استثنائہیں ہے۔ حتی کہ صوبهٔ خیبر پختونخواه کے دزیرِ اعلیٰ جناب پرویز ختک کا خاندان بھی اِس اعز از میں شامل ہے، يهى ہوتار ہاہے اور يهى ہوتار ہے گا۔غير سلم بھى اپنى كميونى كے نمائندہ ہيں ہوتے بلكہ س جماعت کے کوٹے پرآتے ہیں،ای کے نمائندہ ہوتے ہیں۔

ہمارے برعکس ہندوستان کی بارلیمنٹ میں،جس کی آبادی ہم سے چھے گنا لیتی ایک ارب اکیس کروڑ ہے، آزادی کے بعد سے اب تک بارلیمانی نشستوں کی کل تعداد 543 ہے اور اُنہوں نے قرار دیا ہے کہ 2020ء تک ان میں کوئی اضافہ بیں کیا جائے گا۔ جب ایک امیدوار اوسطا 15 لا کھووٹرز کے یاس جائے گا ہوائی بڑی تعداد کوندولت کے بل پرخر بداجا سکتا ہے اور نہ ہی جبر ، دھونس اور دھا تدلی سے الیشن جیتا جا سکتا ہے۔

موہن لال كرم چندگا ندھى نے كہا تھا: 'جہوريت كے تحت ميرى قوم كے كمزورترين فر دکوو ہی مواقع ملیں گے، جوطافت درترین کوحاصل ہوں گئے'۔

خطبه خلافت میں اینامنشورخلافت بران کرتے ہوئے فرما یا تھا:

" وتتم میں سے جو کمزور ہے، وہ میرے نزویک طاقت ور ہے تاوقنتیکہ میں طاقت ور سے اُس کاحق چھین کراسے لوٹا شدوں اور تم میں سے جوطافت ور ہے، وہ میرے زویک كزورب تاوقتيكه بين أس مظلوم كاحق جيس كراصل حق داركولوثا ندول "-

لین حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے، یہی تاریخ کا سبق ہے۔بدر تا کر بلا ہر معركة في وباطل كاليمي بيغام ہے۔

15 تمبر 2014ء



#### اكبصورت

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''(اے نی!) کہہ دیجے! وہی اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ کرایک دوسرے سے بھڑا دے اور تمہارے بعض کو بعض سے لڑائی کا مزہ چکھادے، ویکھے اہم کس طرح نشانیاں بیان کرتے ہیں، تا کہ یہ جھیں''۔(الانعام:65)

اس آیت میں الله تعالی نے عذاب کی مختلف صور تیں بیان فرمائی ہیں، یہ قدرت کی طرف سے تنبیبات (Warnings) ہوتی ہیں تاکہ لوگ سرکٹی سے باز آجا ہیں، معصیت سے پلٹ کراطاعت کی طرف آئیں۔مفسر بین کرام نے بیان کیا کہ او پر سے مغالب کی ایک صورت طوفانی بارشیں، ہولناگ آندھیاں، بیلی کی کڑک اور چنگھاڑ ہے جے قرآن مجید میں ''صیحة'' ''صآخة'' سے تعییر کیا گیا ہے، موسم کی شدت اور جِد سے بھی ایک صورت سیلا ہے ہیں، زلز لے ہیں، اچا نک ایک صورت سیلا ہے ہیں، زلز لے ہیں، اچا نک امتوں بوٹ پڑنے والی مہلک بیاریاں ہیں، جیسے ماضی میں مختلف انبیائے کرام میہائی کی امتوں برطرح طرح کے عذاب نازل ہوئے ۔قوم نوح، قوم ہود، قوم شعیب، قوم صالح، قوم لوط برطرح طرح کے عذاب نازل ہوئے ۔قوم نوح، قوم ہود، قوم شعیب، قوم صالح، قوم لوط اورقوم موئی سہائی برعذاب کا تفصیلی بیان قرآن میں مذکور ہے۔

نظام حکومت کی ابتری، فساد، انتشار، لا قانو نیت اورظلم وغد وان کا دور دوره ہونا بھی ایک صورت عذاب ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس بن است فرمایا: ''او پر کے عذاب سے مراد سے م

ہے کہ ماتحت ملاز مین بے وفاءغدار ، کام چوراورخائن ہوجا کیں گئے'۔

، حدیثِ پاک میں فرمایا:''جیئےتمہارے کرتوت ہوں گے، ویسے ہی حکام تم پرمسلط کر دیے جائیں گے'۔ (شِعُبُ الایمان:3792)

عربی کامشہور مقولہ ہے: ''تمہارے اعمال ہی تم پر حاکم ہیں'۔ حضرت سفیان توری نے فرمایا: ''جب میرے ماتحت اور خُدّ ام میری نافر مانی کرنے لگتے ہیں، تو مجھے احساس ہوجا تا ہے کہ مجھ سے کوئی خطا سرز دہوگئ ہے'۔

سی صاحب اقتدار کے وزراء ، مشیروں اور مصاحبین کا صدافت شعار اور مخلص ہونا الله تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید کی علامت ہے اور ان کابرا ہونا حاکم کے لیے تامیر الہی سے محرومی کی علامت ہے۔ حدیث یاک میں ہے:

" جب الله تعالی کی حاکم کے لیے خیر کاارادہ فرما تا ہے توال کے لیے صدافت شعار وزیر مقدر فرمادیتا ہے تا کہ اگر اُس سے بھول ہوجائے ، توبیا سے یا دولا دے اور اگر اُسے اپنی ذھے داری یا د ہوتو ہے اُس کی مدد کرے۔ اور جب الله تعالی کی حاکم کے لیے برائی کا ارادہ فرما تا ہے توکسی برے شخص کواس کا وزیر بنادیتا ہے کہ اگر حاکم سے کی اہم معاملے میں بھول ہوجائے ، توبیا سے یا ذہیں دلاتا اور اگر حاکم کواپٹی ذھے داری یا د ہوتو ہے اس کی مدد شہیں کرتا"۔ (سنن الی دا کو دی 2925)

عادل حکران الله تعالی کی زمین پراس کے ہندوں کے لیے اُس کی غیرمعمولی نعمت اور برکت کی علامت ہے اور حاکم کا ظالم وجابر ہونا عذاب کی صورت ہے۔ حدیث پاک میں فریا الله

(۱) '' تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں کہتم ان سے محبت کرواوروہ تم سے محبت کریں ہتم اُن کے لیے دعا کر دکدان کے اقترار کو دوام ملے اور وہ تمہارے لیے دعا کریں ۔ اور تمہارے برترین حاکم وہ ہیں کہتم اُن سے ففرت کرواوروہ تم سے نفرت کریں ہتم اُن پرلینت کرواوروہ تم سے نفرت کریں ہتم اُن پرلینت کرواوروہ تم پرلینت کریں ''۔ (صحیح مسلم: 1855)

(۲) ''جبتہارے حاکم تمہارے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مال دار تی لوگ ہوں اور تمہاراز مین کے اوپر اور تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہوں ، تو تمہاراز مین کے اوپر رہنا تمہارے لیے زمین کے اندرجانے سے بہتر ہے، ( یعنی ایسی اجتماعی زندگی الله کی نعمت ہے)۔ اور جب تمہارے حاکم تم میں سے برے لوگ ہوں اور تمہارے مال دار بخیل ہوں اور تمہارے مال دار بخیل ہوں اور تمہارے کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں کے جا جا کمیں ، تو تمہارے لیے زمین کے اوپر دہنے سے زمین کے نیچ چلے جانا بہتر ہے'۔ (سنن تر فذی: 2266)، لیمنی الیمی اجتماعی زندگی عذاب ہے۔

جب علائے کرام ان ارشادات باری تعالی کی روشی میں مسلمانوں کو الله تعالی کے حضور متوجہ و نے کی ترغیب دیتے ہیں، اصلاح احوال کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم سب مل کر این این این این جگر توبدواستغفار کریں، اپنے اندر جھا تکمیں، الله تعالی کی رحمت کواپئی جانب متوجہ کریں، تو ہمارے بعض اہل وانش اسے غریوں کے ساتھ مذاق سے تعبیر کرتے ہیں کہ لوجی ا<sup>دری</sup> سے کوئی اور بھر کوئی ، جب کہ سرکش اور عیش ونشاط میں بدست اور اقتد ار کے نشے میں مدہوش لوگ تو اہل اقتدر اور خوش حال طبقات ہوتے ہیں، تو قدرت کا تازیا نہ عبر سے کوئی اور بہال اقتدر اور خوش حال طبقات ان کے انجام کود کھ کرایک تازیا خون الم میں کریں اور بہال النی گڑھ بہدد ہی ہے۔

الله تعالى كاارشادي:

''اور جب ہم کی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ادادہ کرتے ہیں، تو اس کے عیش پرستوں کو اپنے احکام بھیجے ہیں، سووہ ان احکام کی نافر مانی کرتے ہیں، پھروہ عذاب اللی کرتے ہیں، پھروہ عذاب اللی کرتے ہیں، پھرہم ان کو تباہ و ہر باد کردیتے ہیں' ۔ (بنی اسرائیل 16:)

اس امت پر ایسا عذاب تو نہیں آئے گا کہ نام ونشان صفیر ہستی سے منا دیا جائے، مگر اقوام عالم میں بہتر ہے۔
اقوام عالم میں بہتر تیری ہلاکت سے بھی بدتر ہے۔

ان کلمات کے ساتھ دعاما تکنے کور کنہیں کرتے تھے: اے اللہ! میں تجھے دیا اور اپنی دنیا میں ، اپنے اہل میں عافیت کا سوال کرتا ہوں ، اے اللہ! میں تجھے سے اپنے دین اور اپنی دنیا میں ، اپنے اہل اور اپنی مفواور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرے عیوب پر پر دہ فر ما اور جن چیز وں سے مجھے خوف ہے ، ان سے امان عطافر ما۔ اے اللہ! مجھے آگے اور بیجھے سے ، او پر سے اور پنچے سے حفاظت میں رکھ اور میں نیچ کی مصیبت لیمنی دائیں اور بائیں سے ، او پر سے اور پنچے سے حفاظت میں رکھ اور میں نیچ کی مصیبت لیمنی زمین میں دھنسا دیتے سے تیم کی پناہ میں آتا ہوں '۔ (سنن ابن ماجہ: 3871)

زير بحث آيت مين مسلمانون كي بالهمي آويزش اورايسے اختلاف كوجونكمي بحث ومباحث اور مكالم كى حدب نكل كر تصادم اور جدال وقتال كى حدتك ينتي جائے ، عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پہلے ہمارے لبرل دانشور نہایت ذوق وشوق کے ساتھ مذہبی فرقہ واریت اور تصادم کوموضوع بحث بناتے منصے، مگر اب سیای محاذ آرائی اور منافرت نے سردست مذہبی منافرت کو بیجھے چھوڑ دیا ہے اور اب ہمارے البیکٹرونک میڈیا کی ساری رونقیں اس کے دم سے قائم ہیں۔ بیہ بات اگر چیانا خوشگوار اور رُسواکن ہے، مگر ہے حقیقت کہ ہم بحیثیت ملک وقوم دنیا کی نظر میں تا قابل حکمرانی ہیں اور بظاہراصلاح احوال کے امكانات معددم نظراً تے ہیں۔ یا سے ہمفتوں ہے ہم دنیا کے سامنے تماشا ہے ہوئے ہیں، بیرونی سفارت کاراپنے ایپے ملکول کو بل بل کی خبریں بھیج رہے ہوں گے، وہ فریقین سے ملاقاتیں بھی کررہے ہیں تا کہ جائزہ لیس کہ اپنی بربادی کا جشن منانے کے لیے ان میں کتنا ، دم خم باقی ہے۔ یا کتان کے ایک قابل اعتاد ہمسایہ ملک اور دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی اقتصادی طافت چین کے صدر کے دورے کا التواسفارتی اعتبار سے غیرمعمولی واقعہ ہے۔ حال ہی میں آئی ایس لی آر کے ترجمان نے جو پریس اسٹیٹنٹ جاری کیا ہے اس پر ہمارے اہل اقتدار خوشی کے شادیائے ہمانا جاہیں، تو وہ بصد شوق ایسا کرسکتے ہیں۔ لیکن اگروہ کیفیت جذب سے باہرآ کراہے پڑھیں ،تواس میں ایک جہان معانی پوشیدہ ہے۔ یہ معنوی اعتبارے ای طرح کابیان ہے کہ جب تحریک طالبان یا کتان کو مذاکرات پرآمادہ

کرنے کے لیے علائے کرام کے ایک طبقے سے حکومت نے مدد کی درخواست کی اور سہولت کارکا کردارادا کرنے کے لیے بلایا،تو انہوں نے فریقین کے لیے ایک مختصر بیان جاری کیا تھا کہ:"الله اوررسول کاواسطہ دونوں فریق جنگ بندی کردیں"۔

اہلِ نظر بھی منظم نظر آتے ہیں، ایک طبقہ اسے Status Quo یعنی موجودہ استحصالی اورغیر منصفانہ نظام کو برقر ارر کھنے والی تو توں کی مفاداتی جنگ اور آویزش سے تعبیر کرتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق دونوں طرف ڈرائیونگ سیٹ پرای مفاداتی اور استحصالی طبقے کے افراد ہیں، بس صرف باری نہ دینے کا گلہ ہے۔ جناب عمران خان نے تو میناریا کتان کے اپنے پہلے بڑے جلسہ عام میں کہا تھا: ''میاں صاحب! آپ دوباریاں ہمگنا کے ہو، اب ہمیں بھی باری لینے دیں'۔

ال کے برعش ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جسے اُفق کے اُس بار سے امید کی کرن نظر آتی ہے، ہماری دعا تیں ان کے ساتھ ہیں، البتہ نوشتہ دیواراس کے برعش ہے۔

19متبر2014ء



#### كياان حالات ميں وہاں جانا ضروري ہے؟

اقوام متحدہ ( UNO)، 2 اکتوبر 5 4 9 1 ء کودجود میں آئی، یہ جلی اقوام اقوام متحدہ ( League of Nations) کی ناکامی کے بعد اقوام عالم کے ایک نے فورم کی اتفایل تھی۔ اس پر بحیثیت مجموئی امریکا اور اس کے حلیف مجما لک (Allies) کوروزاؤل سے کمنل کنٹرول حاصل ہے۔ اس کے تحت ایک سیکورٹی کونسل ہے، جس کے پاس پالیسی تشکیل دینے اور اس کی تعفید کے کمل اختیارات ہیں۔ اس کے پانچ مستقل ارکان ہیں، لینی امریکا، روس، چین، برطانیہ اور فرانس، ان میں سے ہرایک کو کی بھی فیصلے یا قرارداد پر لینی امریکا، روس، چین، برطانیہ اور فرانس، ان میں سے ہرایک کو کی بھی فیصلے یا قرارداد پر خط تنبیخ پھیرنے رف (Veto) کا کمنل اختیار حاصل ہے، باقی دس ارکان عارضی ہیں، جو دنیا کے کمنتف خطوں سے عارضی طور پر دودو سال کے لیے منتف ہوتے ہیں، لیکن ان دس کوئل کر بھی کسی فیصلے کے آگے سیتر راہ بنے لیمنی کوئل کا ختیار حاصل نہیں ہے۔ ویٹو پاور آئ کے کہا کوئناں ہیں اور کی حد تک انڈیا کی ہے۔ انڈیا، جرمنی اور جا پان بھی مستقل رکنیت کے لیے کوئناں ہیں اور کی حد تک انڈیا کے لیے طافت کے بعض عالمی مراکز ہیں نرم گوشہ بھی موجود ہے۔

اقوام متحدہ کے بعض ذیلی ادار ہے بھی ہیں: مثلاً عالمی ادارہ اطفال، عالمی ادارہ صحت اور عالمی ادارہ حقوق انسانی دغیرہ۔ اس کا سب سے بڑا فورم اس کی جزل اسمبلی (مجلس عائمہ) ہے۔ اس کا ہرسال سمبر کے تیسرے ہفتے (یعنی 16 تا 30 سمبر) میں اجلاس شروع ہوتا ہے، جس میں تمام رکن مما لک شریک ہوتے ہیں، بعض اوقات اہم عالمی سائل پر ہنگا می

اجلاس بھی طلب کر لیے جاتے ہیں۔

اس کے اجلاس میں سربراہانِ ریاست وحکومت (لینی رکن ممالک کے صدور یا وزرائے اعظم) بھی شریک ہوتے ہیں۔لیکن اُن کی شرکت لازی نہیں ہے، بلکہ اختیاری ہے، کئی ممالک کے وفو و کی سربراہی ان کے وزرائے خارجہ کرتے ہیں۔ہم جیسے بتو قیر اور بے ان ممالک کے رفو و کی سربراہانِ ریاست وحکومت کواس فورم میں شرکت کا شوق ہوتا ہے، چند منٹ خطاب کے لیے بھی مل جاتے ہیں، اس سے آئیں عالمی سطح پر نمود (Exposure) کا موقع مل جاتا ہے اور ایک اضافی فائدہ یہ مطلوب ہوتا ہے کہ اِس موقع پر بعض عالمی سربراہانِ ریاست وحکومت سے ملاقات اور تبادلہ خیال کا اعز ازمل جاتا ہے، لیکن اس کا محقد اُنہیں ملک کی ایک ایمیت اور کا میاب سفارت کاری پر ہوتا ہے۔

سیمہیدی سطور میں نے اس لیے تحریر کی ہیں کہ وزیراعظم جناب میاں جھر نوازشریف بھی اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے روائد ہونے والے ہیں، یہ فیصلہ کرنا اُن کا مصی ق ہا ور اس حوالے سان پرکوئی قد غن ٹیس لگا سکتا لیکن مقام غور سیس کہ کہا ہمارے ملک کے داخلی حالات ایسے ہیں کہ آئیس وہاں جانا چاہیے ۔ کیا ایسانہیں ہے کہ کی جمکی ملک کا سر براور یاست و حکومت کی باقاعدہ (Arranged) میٹنگ میں یا بر راہ آئیس ملے گاتو وہ رکی سلام کلام کے بعد پہلاسوال اُن سے ملک کے واضلی حالات کی بابت ہی ہوئے گا، کیا اس پر آئیس شر مساری ٹیس ہوگی۔ اگروہ پا کتا نیوں کے کسی اجتماع کی بابت ہی ہو تھے گا، کیا اس پر آئیس شر مساری ٹیس ہوگی۔ اگروہ پا کتا نیوں کے جند نتر سے خطاب کرتے ہیں، تو اس بات کی کیا حفاظ سے کہ وہال ''گونواز گو'' کے چند نتر سے نظاب کرتے ہیں، تو اس بات کی کیا حفات اسے نام نہیں ہوتے ، لیکن موجودہ حالات سے منافی اثر است مرتب ہوں گے، ملک کے اندر ہوں یا حالات کے تناظر میں ایسے واقعات کے منفی اثر است مرتب ہوں گے، ملک کے اندر ہوں یا بیرون ملک ، ہم پاکستانی ایک منفسم قوم ہیں۔ ہم اپنے اپنے تعصاب ، ترجیات، بیرون ملک ، ہم پاکستانی ایک منفسم قوم ہیں۔ ہم اپنے اپنے تعصاب ، ترجیات، بیرون ملک ، ہم پاکستانی ایک منفسم قوم ہیں۔ ہم اپنے اپنے تعصاب ، ترجیات، بیندونا پیندونا پ

ویسے تو عربی کامقولہ ہے: ''گھر کا مالک اپنے اندر کے حالات کسی بھی دوسر ہے خص کی بہنسبت بہتر جانتا ہے'۔ سووزیر اعظم ابنی حکومت اور حکمرانی کے احوال ہم سب کی بہنسبت یقیناً بہترطور پر جانتے ہوں گے۔لیکن باہر سے بھی مشاہدہ اتنامتا ترکن ہیں ہے، بلکہ پریشان کن اور رسواکن ہے۔ یارلیمنٹ کے اجلاسوں میں اور حکمر انوں کی طرف سے ایک نیلی ویژن چینل کے حق میں آوازیں اٹھیں کیکن حکومت کی بے بسی دیدنی ہے، حکومت Writ یا اس کے بااختیار ہونے کی حقیقی تصویر یہی ہے۔ جب وفاقی حکومت کا بس وفاقی دارالحکومت میں بھی نہ چلے تو کیا ہے آئینہ لیس پردہ اور باطن کے حقائق کے ادراک کے لیے

یقیناً حکومت کے اہم عناصر وزیر اعظم کوآئین اور قانون کی کتاب میں درج اُن کے بے پایاں اختیارات کا احساس دلاتے ہوں گے،لیکن دیوار پراس کے برعکس لکھاہے۔ صدر آصف علی زرداری کی بے بی کا نداق اڑایا جاتا تھا، شاید اب پس آئینہ حقائق منظرِ عام پرآنے سے بہت سے لوگوں کوان کی مجبور ماں مجھ آرہی ہوں گی ، میکھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بیبی اشاروں کے نتیج میں سیاسی قائدین اپنا موقف اور پینیترے کس طرح بدلتے ہیں اور کیوں بدلتے ہیں

لبذا بهارا مخلصانه مشوره ہے کہ وزیراعظم بیرونی دوروں کی بساط سردست لیبیس اورابینے گھر کی اصلاح احوال پر بوری توجہ مرکوز کریں۔ اپنے منصب کے مخارِمطلق ہونے کے یوٹو پیا اور تخیلائی دنیا سے تکلیں، عملیت پندی (Pragmatism) کی طرف آئیں اور ریاسی طاقت کے اصل مراکز کے ساتھ ایک نی حکمت کار (Working Relationship) بنائين تاكه ملك جلتا موانظر آية اورتوى بحران كا

حدیث یاک میں ہے: "اور جب تم سنوکدایک بہاڑا پنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، تواس کی تصدیق کرد،لیکن اگرسنو که ایک شخص کی جبلت اور سرشت تبدیل ہوگئ ہے، تواس کی

تقىدىق نەكرو، كيونكەانسان اين فطرت كى طرف بلك آتا ہے '۔ (منداحمد:27499) بدسمتی سے میہ بات اب تقریباً درست ثابت ہورہی ہے کہ ہمارے وزیراعظم کے مزاح میں ایک طرح کی ضدہے، اُڑیل بن ہے، وہ حقیقت پیند جہیں ہیں،ان میں تو افق اور تطابُق (Adjustability)اور دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔کیاا پی سیاست اور حکمرانی کے اس تازک ترین دور میں وہ اپنی اس جبلی کمزوری پر قابو پاکتے ہیں۔ انہیں ادراک کرنا ہوگا کہ بعض حقائق ناخوش گوار اور انہائی تکنی ہوتے ہیں، كيكن أنبيل قبول كرف كے سوا جارة كاربيس موتا عالباً حضرت على رائند كا قول ہے: "التغرم نه بنوكهم بين نجوز ديا جائے اور ندائے سخت بنوكه مهيں تو ژ ديا جائے"۔

ين اگرچيشركت اقتدارشريف برادران كامزاج نبيس به بلكهان كامزاج ارتكاز اقتدار کا ہے، لیکن اب شاید اُن کے لیے اس حوالے سے بہت زیادہ Options یا چاؤ کے مواقع نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ ناخوش گوار حقائق کو قبول کر کے اپنے اندازِ حکمر الی کو تبدیل کریں اور ' شرکت اقتدار' کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ اور بادشاہت کے منصب سے ینچے اتر کرجمہوری انداز تحمر انی اختیار کریں۔ یارلینٹ کی حمایت کا مطلب برگزنه لین که آپ محبوب خلائق مو گئے ہیں، اِس وقت آپ کی حمایت اُن کی مجبوری بن گئی ہے، اُن کے پاس آپشن بیس رہا۔ دراصل پارلیمنٹیرین اور بارلیمانی جماعتیں اپنی بقاکی جنگ الزرای بین الیکن سیای حالات معمول پرآتے ہی بیمعاشقہ ختم موجائے گا اور دفت نے سب کو سنے رنگ ڈھنگ سکھا دیے ہیں اور دھرنوں کی قیادت کا بددعوی ہوا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی کی روچل پڑی ہے اور اب میدرک نہیں یائے گی بلکہ نئ جہتیں اختیار كرك كاعتبر والأولى الكنفار

الى طرح البيس ايك خاص طبقے كے لوگوں پر ہى اعتماد اور النبى كوا قتد اربيس مؤثر حصه وسيخ كاتا ترختم كرنا موكارزياده سے زياده طبقات كواقتدار واختيار بيس شريك كرنا وفاتى پارلیمانی جمهوریت کی روح ہے، صدارتی نظام میں صدریقینازیادہ بااختیار ہوتا ہے، کیونکہ

وہ براہ راست عوام کے دوٹوں سے منتخب ہوتا ہے۔لیکن یارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ساى طاقت وحمايت يارليمان ك كشيد كرتاب، للبذا يارليمن سي جر ك ريخ اوراس کے اعتماد کو برقر ارر کھنے میں ہی وزیراعظم کی سیاسی قوت کارازمضمرے۔

بکل کے بحران ہی کو کیجیے، بالفرض آپ چند ہزار میگاداٹ بکل مزید پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہوجاتے ہیں، پھر بھی یہ بحران بوری طرح حل نہیں ہوگا، جب تک کہ تمام صوبائی حکومتوں کی تائیداور مملی جمایت سے بحلی چوری اور بل ادانہ کرنے کے مسئلے پر قابونہ یا یا جائے۔اٹھار ہویں ترمیم کے نتیج میں صوبوں کے اختیارات اور دسائل میں اضافہ ہوا ہے اور وفاق کا کنٹرول کمزور پڑ گیاہے اور سابق وزیراعظم سید بوسف رضا گیلائی درست کہتے ہتھے کہ اب وفاق میں عملاً مخلوط حکومتیں ہی قائم ہوں گی مکسی ایک جماعت کا یارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں کمل کنٹرول مشکل ہوگا، چیرجائے کہ دونہائی اکثریت کی

22 متبر 2014ء



### سفر سے متعلق چندوعا تیں

ابل ایمان کے لیے دعاصم ربانی ہے، سنت انبیائے کرام اور ڈسل عِظام ہے۔ نہ ہر دواکی دعائی طرح روحانی سب ہے، جس طرح دوالیک مادی اور ظاہری سب ہے۔ نہ ہر دواکی مائٹی فرقی ہونا ضروری ہے، اگر ایسا ہوتا تو کوئی مریض لفرقا باب ہوئے بغیر رہتا کی کی ایسا ہوتا تو کوئی مریض لفرقا باب ہوئے بغیر رہتا کی کی مسلت حیات دراز ہوجاتی ہے اور کی کواسے شفا تھیب ہوجاتی ہے اور کس کے لیے نتیجہاس کے مسلت حیات دراز ہوجاتی ہے اور کسی کواسے شفا تھیب ہوجاتی ہو اور کسی کے لیے ہیں ہوتا ہے۔ آپ کی بھی اسپتال میں چلے جا میں ، دونوں مناظر آپ کوئل جا میں گر معلوم ہواکند دوااور طبیب اسباب ہیں اور اسباب کی اثر آفرینی خداوند مسبب الاسباب کی اثر آفرینی خداوند مسبب الاسباب کی ایساب کے تابع ہے۔ اس طرح دعا بھی ایک قیضہ دوقدرت میں ہے اور اس کی حکمت و مشیت کے تابع ہے۔ اس طرح دعا بھی ایک روحانی سب ہے، اس سے ایک تو دعا کرنے والے کوروحانی تسکین ملتی ہے، اپنے خالت اور دعا اس کی دوائی دوا

دوااور دعامیں فرق بیے کہ اگر دوا ہے اثر ہوگئ ، تواس پرخرج کیا ہوا سارا سرمایہ فاکٹ ہوا اور ساری مخت رائیگال می الیکن دعا اگر ظاہری طور پر بندے کے معیار اور خواہش کے مطابق اثر نہ بھی دکھائے ، تب بھی اس کاروحانی اوراُ خروی فائدہ یقینی ہے۔ یہی

سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کا تھم فرمایا ہے، دعا کی قبولیت کا دعدہ فرمایا ہے اور اس کی برکات کو بیان فرمایا ہے۔ احادیثِ مبارّ کہ میں ریجی آیا کہ دعا اللہ کے پاس امانت ہے اوراس کا تمرا گردنیا میں نہیں ملاتو آخرت میں یقیناً ملے گا۔

میں نے کئی روشن خیال حضرات کی تحریریں پڑھیں کہ مسلمان کس سیار ہے کی مخلوق ہیں اور کس عہد میں جی رہے ہیں کہ کی سواری یا ہوائی جہاز پر بیٹھو، تو پہلے دعاما نگو۔ کیاالله کی ہستی کے منکرین ، ملحدین ، کفار اورمختلف دیگر مذاہب کے ماننے والے اس دعا کے پڑھے بغیر جہاز نبیں اڑاتے اور ان کے جہاز منزل پرنہیں پہنچتے ؟ کیں مغلوم ہوا کہ اصل قدرت سائنس اور شیکنالوجی کی ہے، توسوال ریہ ہے کہ جوتو میں اور مما لک آج سائنس اور شیکنالوجی میں دنیا کی قیادت کے منصب پر فائز ہیں، کیاان کے منصوبے تا کام نہیں ہوئے ، کیاان کے جہاز بھی بھی کریش نہیں ہوئے ، کیاانہیں بھی بھی خلاف توقع نتائج کا سامنا کرنانہیں پڑتا؟۔ اگران نا کامیوں نے سائنس اور شکنالوجی بران کے ایمان کومتزلز ل نہیں کیا،تو پھراللہ تعالی کی ذات اور اس کی بے یا یاں قدرت واجتیار اور اس کی قضا وقدر برسی نا کامی کی صورت میں مومن کا ایمان بھی منزلزل تہیں ہونا چاہیے۔ کیا الله کی ذات پر ہمارا ایمان اتنا بھی توی اور محکم نہیں ہے، جتنا کسی ملحد کا سائنس اور شیکنا اور جی بااین دانش اور وسائل بر بھروسا ہے۔ البذامومن كوظم ہے كركسى بھى نيك مقصد كے ليے حسب توفيق ظاہرى اسباب كوضرور اختیار کرے الیکن اسباب کے مؤثر ہونے کے لیے خداوند مستب الاسباب کی قدرت اور تفترير پريقين رکھے۔اگراس پرکوئی جمیں رجعت پیندیا دقیانوی قرار دیتا ہے،توبیالزام ہمیں قبول ہے۔ یہ توکسی نے نہیں کہا کہ الله کی ذات ہے دعا تیں ماسکتے والے ہاتھ پر ہاتھ وحرے بیٹے رہیں، بے ملی ، تسامل اور کم ہمتی کوا بناشعار بنالیں۔ دعا کا تومقصد ہی کہی ہے كمتمام تردستياب اسباب كواختيار كرف كي بعدان كى اير آفرين كي ليه الله تعالى سے رجوع کیا جائے۔ یہاں مارے یاس گنجائش ہیں ہے کہ ذعا کے موضوع پرساری آیات واحادیث نقل کی جائیں ایر پیند تمہیری کلمات کافی ہیں۔

آج کل بڑی تعداد میں لوگ عاز م سفر ہیں ،سفر کہیں کا بھی ہواور مقصدِ سفر کوئی بھی ہو، سواری پر بیٹھتے وقت میدعامسنون ہے:

پہلے تین مرتبہ الله اکبر کے، پھریکلمات دعا پڑھے: '' پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مخرکر دیا، حالانکہ ہم اس پر (این طاقت سے) قابو پانے والے نہ سے اور ہمیں این درب ہی کی طرف پلٹ کرجانا ہے'۔ (الزفرف: 14-13)

اس کے بعد یہ دعاما تھے: ''اے اللہ! ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور تقوے اورا یسے
عمل کی توفیق ما تھتے ہیں جو تجھے پہند ہے۔ اے اللہ! اس سفر کو ہمارے لیے آسان فر ما
دے اور اس کی مسافت کو ہمارے لیے لپیٹ دے۔ اے اللہ! سفر میں بھی تو ہی ہمارار فیق
ہے اور پیچھے گھر کا تکہبان بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ! میں سفر کی دشوار یوں اور کوئی غمناک
صورت حال پیش آنے اور پیچھے مال اور اہل میں کوئی بری تبدیلی آنے سے تیری پناہ چاہتا
ہوں اور جب سفر سے لوٹ کر آئے تو یہ دعا پڑھے: ہم (سلامتی کے ساتھ) والیس لو مے
مول اور جب سفر سے لوٹ کر آئے تو یہ دعا پڑھے: ہم (سلامتی کے ساتھ) والیس لو مے
مدکر نے والے ہیں ،اللہ سے تو بہر رنے والے ہیں ،اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی

ای طرح جب آپ سفر پدردانه بون تو بسم الله الرحمٰن الرحیم کے ساتھ'' سورۃ الکافرون، النصر ، الاخلاص ، الفلق اور الناس' پڑھ کرآ خرمیں ایک بار پھر'' بسم الله الرحمٰن الرحیم' پڑھ لیس ۔ اگر دائے میں کوئی خوف و خطر ہو، تو'' سورۃ القریش' پڑھ لیا کریں۔

گھر سے نکلتے ہوئے بیدعا پڑھا کریں: 'اللہ کے نام سے اور میں اللہ پرایمان لایا اور میں اللہ پرایمان لایا اور میں نے اللہ پرتوکل کیا اور برائی سے پھیر نے والا اور نیکی کی طاقت عطا کرنے والا اللہ کے سواکوئی نہیں ہے '' اے اللہ اہم اس بات سے تیری بناہ چاہتے ہیں کہ ہم لغزش کھا میں یا کوئی ہمیں لغزش دے ہم مراوراست سے بھٹک جا میں یا کوئی ہم پر زیادتی میں برزیادتی ہم پر زیادتی میں برزیادتی میں برزیادتی میں برزیادتی میں برزیادتی میں برزیادتی میں برزیادتی کریں یا کوئی ہم پر زیادتی میں برزیادتی ہم برزیادتی میں برزیاد میں برزیادتی میں برزیاد میں برزی

"آیة الکری" کی بکثرت تلاوت کریں اورا گرکوئی چیزگم ہوجائے تو یہ دعا پڑھیں:
"اے قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنے والے، بے شک الله وعدے کے خلاف نہیں فرما تا ،میرے اور میری گمشدہ چیز میں ملاپ فرمادے "۔
فرما تا ،میرے اور میری گمشدہ چیز میں ملاپ فرمادے "۔
کسی مقام پر اترے تو بیدعامائے:

''اے اللہ! اس بستی میں اور یہاں کے رہنے والوں میں جوخیر ہے، وہ ہمیں عطافر ما اور اس بستی میں اور یہاں کے رہنے والوں میں جوشر ہے، اس سے ہمیں امان عطافر ما''۔ سلامتی کے ساتھ گھروا ہیں آنے کے لیے بیدعا مائے:

'' بے شک جس نے آپ پر قر آن فرض کیا ہے، وہ آپ کولوٹنے کی جگہ ( مکہ کرمہ) ضروروالیں لائے گا''۔ (القصص:85)

جب جج یاعمرہ یا کسی طویل سفر پرجائے تواہیے والدین سے اجازت لے ہے، یہ اس کے لیے سعادت کا باعث ہوگا اور اگر جج فرض کا سفر ہے اور خدانخو استہ مال باب اجازت نہ مجسی دیں ہتو بلا اجازت بھی سفر پرجاسکتا ہے، کیونکہ رسول الله مان تقالیج کا ارشادہے:

دیکسی بھی ایسے معاملے میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، جس میں الله کی نافر مانی لازم آئے۔ (مسلم: 1840)

جے مشقت کا سفر ہے۔ قدیم زمانے میں مشقت موسم کی شدّت وجد ت، سفر کی صعوبت، پیدل یا جانورول کی سواری اور راحتوں کی کمی کی صورت میں تھی۔ اب وہ ساری صعوبتیں ختم ہوچکی ہیں، الله تعالی نے بے شار راحتیں مقدر فرمادی ہیں، ہوائی جہاز کا مختر دورانے کا سفر ہے، سواریاں ائیر کنڈیشنڈ ہیں، اس طرح جاج کرام اور مُحتیرین کی رہائش کا ہیں بھی ائیر کنڈیشنڈ ہیں، کی رہائش کا ہیں بھی ائیر کنڈیشنڈ ہیں، کی صورت میں مشقت کا عضر آج بھی موجود ہے۔ جدہ ائیر پورٹ کے باوجود بھی میں انسانی کی صورت میں مشقت کا عضر آج بھی موجود ہے۔ جدہ ائیر پورٹ برکانی دیر یورٹ برکانی دیر یورٹ برکانی دیر یورٹ برکانی دیر بورٹ برکانی دیر کا اس کے باوجود بھی میں مشقت کا عضر آج بھی موجود ہے۔ جدہ ائیر پورٹ برکانی دیر یورٹ کے لیے قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، منی مرز لف اور عرفات آئے برکانی دیر تک امیکریش کے لیے قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، منی مرز ات اور قربان گاہ کی مشکلات جانے کے لیے کافی دفت گاڑیوں میں گزار تا پڑتا ہے، دری جمزات اور قربان گاہ کی مشکلات

ہیں۔ طواف، سی اور نمازوں کے لیے آمدورفت کے وقت وہم پیل سے گزرتا پڑتا ہے،

بعض صورتوں میں حادثات بھی ہوجاتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے لوگ سعودی عرب کے

مختالِ حکومت، معلمین اور سرکاری کارکنان کے رویوں کی شکایت کرتے رہتے ہیں اور اپنا

وقت غیبت میں گزارتے ہیں اور اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہتر ہے کہ اس کے

ہجائے اپنا وقت تلبیہ، وعاوی، ذکر واذکار، تبیجات ودرود اور تلاوت میں گزاریں تاکہ

ذبین الله کی ذات کی طرف متوجہ رہے اور الله تعالی اور اس کے رسول مکرم من شرای ہے کہ بارگاہ

میں حضوری کا تصور غالب رہے، یہی رورح عبادت ہے۔

26 متمبر 2014ء



I was the second of the second

## بماراسیاسی منظرنامه

دھرنوں کی روایت ہمارے ملک میں کافی پرانی ہے،اسے کلی وحدت المسلمین نے ایک نیارنگ دیا اور اینے مطالبات کے حق میں بیک وقت کئی مقامات پر دھرنے ویے۔ اسلام آباد کے موجودہ دھرنے یقینا یا کتان کی تاریخ کے طویل ترین دھرنے ہیں، عالمی ریکارڈ کے اعتبار سے بعض لوگ اس دعو نے کو بیٹنے کرر ہے ہیں کیکن شرکا کی تعداد کے اعتبار سے شاید میر فہرست ہوں۔ان دھرنوں نے ہماری تاری اور سیاسی رُجھانات کو نیار خ دیا ہے۔ ہمیں کسی کے مافی الضمیر کا توعلم نہیں ہے، لیکن ظاہری شواہد، علامات اور دعووں کی حد تک کہا جاسکتا ہے کہ بید دھرنے اپنے مطلوبہ اور مزعومہ مقاصد کو حاصل کرنے میں كامياب ثابت نہيں ہوئے، اس كے ظاہرى اور پوشيدہ أسباب پرشايدطويل عرص تك بحث ہوتی رہے گی۔

لیکن بیدوعوی بھی درست نہیں ہے کہ بیده حرنے کمل طور پر نا کام بیں ، ان کی کامیابی کی متعدد جہات بھی موجود ہیں۔میڈیائے ان دھرنوں اور ان کی قیادت کو بے پناہ اور ب مثال کورج دی، اس کے حرکات برجی بحث موتی رہے گی۔میڈیا کی اپنی حرکیات اور ترجیحات ہوتی ہیں اور الیکٹر ونک میڈیا کے درمیان غیرتعمیری مسابقت بھی ایک مسلہ ہے۔ بھرمیڈیا کے لوگ بھی ای سرز مین کی پیداوار ہیں اور ان کی این ترجیحات اور تعصبات بھی یقینا اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں میں لفافے کی اصطلاح اور بے پناہ سرمائے کے اثرات سے ضرف نظر کرتا ہوں ، کیونکہ جس چیز کے بارے میں تھوں شواہد دستیاب نہ ہوں بخص

ظاہری قرینوں یا اَفواہوں پر منی بات کرنا قرین مصلحت نہیں ہے۔

ان دھرنوں نے ریاست، حکومت اور اکٹر افید کو کرور کیا ہے، قانون اور قانون نافذ

کرنے والے اداروں کی تو قیر تقریباً ختم ہوگئ ہے اور پیملک وقوم کے لیے ایک ناخوشگوار
صورت حال اور بہت بڑی وارنگ ہے۔ جس ملک بیس قانون اور قانون نافذ کرنے والے
اداروں کی محرمت قائم ندرہے، اسے لاقانونیت اور آناد کی کے سیلاب سے بچانا مشکل
ہوتا ہے۔ یہ دھرنے کسی دومرے مناسب مقام پر بھی ہوسکتے تھے اور موجودہ تناظر میں
ہوتا ہے۔ یہ دھرنے کسی دومرے مناسب مقام اور ریڈ زون میں ان دھرنوں نے ریاست کو
میڈیا کی کورت کی اسی بہتی رہتی، لیکن حتاس مقام اور ریڈ زون میں ان دھرنوں نے ریاست کو
مالی سطح پر بے تو قیر کیا ہے، بعض غیر ملکی سربراہوں کے دورے بالحصوص پاکستان کے
موایق دوست اور جسابہ ملک چین کے صدر کا دورہ مشوخ یا ملتوی ہوا۔ ان دھرنوں سے یہ
موال بھی پیدا ہوا کہ ایک ایس ویاست جس کی پار لیمنٹ، ایوان صدر، وزیراعظم ہائی سوال بھی پیدا ہوا کہ ایک ایس اور حتاس مقامات محفوظ نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں
اور سیکر یٹریٹ ، شیریم کورٹ اور حتاس مقامات محفوظ نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں
عالمی برادری کے اس خدشے کو کیوں ندا بھیت دی جائے کہ پیملک ایٹی اٹا توں کی جفاظت
کو ایا اہل نہیں ہے، جبکہ ہمارے بعض حتاس مقامات پر پہلے بھی دہشت گردوں کے حملے
کا اہل نہیں ہے، جبکہ ہمارے بعض حتاس مقامات پر پہلے بھی دہشت گردوں کے حملے

ان دھرنوں میں زیادہ عزیمت واستقامت کا شوت تو پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے دیا، لیکن میڈیا نے قیادت کے اعتبار سے جناب عمران خان کو زیادہ ترجے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلقہ جاتی استخابات اور پارلیمانی نظام میں اپنی حیثیت منوا پھے جن اور آپ کی استقبل کا وزیراعظم سمجھ رہے ہیں، جب کہ ڈاکٹر مجمد طاہرالقادری صاحب کا اکا وَنَ اس شعبے میں خالی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان کی خواہش صدارتی نظام ہواور ما جب کا اکا وَنَ اس شعبے میں خالی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان کی خواہش صدارتی نظام ہواور والی خواہ جو ہوں الیکن تا حال میں اور ایک نظام است کے بل پراپ آپ کو ایک طاقت ورح بف سمجھتے ہوں الیکن تا حال ملک پارلیمانی نظام کے تحت چل پراپ آپ کو ایک طاقت ورح بف سمجھتے ہوں الیکن تا حال ملک پارلیمانی نظام کے تحت چل رہا ہے اور اس کا نظام استخاب کی بنیاد پر ہی ہوتا کے اور اس میں سیاس جاعتوں کی مجبوری اور ضرورت قابل استخاب کی بنیاد پر ہی ہوتا کے اور اس میں سیاس جاعتوں کی مجبوری اور ضرورت قابل استخاب (Electables)

امیدوار ہوتے ہیں ، سوائے اس کے کہ کی قیادت یا سیاسی جماعت کی مقبولیت کی غیر معمولی لہر چل جائے اور قائد یا جماعت کے نام پرلوگ گمنام یا بے نام لوگوں کو بھی ووٹ دیے پر آمادہ ہوجا ئیں۔اگر دونوں اصحاب دھر الکا آپس میں کوئی معاہدہ ہے تو الگ بات ہے ، ورنہ اینا اکا وَنت کھولنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کودھر نون کی سیاست سے ہے کر یہ بہتریہ بھو بگو والی سیاست اینانی پڑے گی۔

پہلے تو اہل دھرنا کی غرل کا مطلع اور مقطع وزیراعظم کا استعفیٰ ہی تھا، کیکن شاید کی صد

تک انہوں نے تھا کُتی کا اوراک کرلیا ہے اور آج شاہ محود قریش صاحب کا بیان نظر سے

گزرا کہ مجھے اسخابات 2018ء ہے پہلے نظر آ رہے ہیں۔ اس تناظر میں لا ہور اور کرا پی
جیسے عام جلسوں کا انعقاد کول نظر ہے، کیونکہ ان جلسوں پر بے پناہ وسائل خرج ہوتے ہیں
اور عام اسخابات کے انعقاد سے پہلے اسخابی تحریک چلانا مجھ سے باہر ہے، جبکہ میڈیا کے
اور عام اسخابات کے انعقاد سے پہلے اسخابی تحریک چلانا مجھ سے باہر ہے، جبکہ میڈیا کے
اور عام اسخابات کی انعقاد سے پہلے اسخابی تحریک چلانا مجھ سے باہر ہے، جبکہ میڈیا کے
اور ایس ان کا پیغام گھر گھر پہنے رہا ہے۔ مزید یہ کہ ساری سیای کھکٹس کا مرکز پنجاب
بالتر تیب ایم کیوا یم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہڑ ہے ہوئے ہیں، بہی وجہ ہے کہ کرا پی ہیں
بالتر تیب ایم کیوا یم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہڑ ہے ہوئے ہیں، بہی وجہ ہے کہ کرا پی ہیں
جناب عمران خان کا خطاب حدِّ ادب کے اعدر تھا اور لگتا ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کا عملاً
اعتراف کرلیا ہے۔ پخونخوا کے ووٹر کی کے ساتھ بند سے نہیں رہتے، وہاں تبدیلی آئی رہتی
افسان خودم حلی امتحان میں ہوگی۔
افسان خودم حلی امتحان میں ہوگی۔

موجودہ صورت حال میں اگر مسلم لیگ (ن) کی حکومت جاری وساری جی رہی ہے ہے تو سالت خوداعتادی کی کیفیت باتی نہیں رہے گی ، انہیں ہر لیے ہے رجانہ تنقیدا ور براجمت کا سامنا کرنا ہوگا اور بیور وکر لیک بھی پڑ مردہ اور اعتاد سے عاری رہے گی ، کیونکہ اب اس نی اپر نیشن نے بیور وکر لیک کوبھی اپنے نشائے پر دکھا ہوا ہے ، اگر چہ بیر شعار نلک کے لیے نیک انتظام نہ ہوا ہے ، اگر چہ بیر شعار نلک کے لیے نیک شکون نہیں ہے ، بین ایسے حالات میں کسی انتظام نہ ہے ، بہتر حکم انی یا آبید بیل صلاحیت کار

کی توقع عبث ہے۔ پارلیمنٹ نے اپنے مفادئی میں سہی بلاشبہ حکومت کو وقتی طور پر سہارادیا ہے، توانا کی بخش ہے اور اس کی پشت بنائی کی ہے، لیکن اب وہ درونِ خانداس کا صلہ اور انعام بھی چاہیں گے اور ریاست وحکومت کے وسائل میں اپنے جھے کے طلب گار ہوں گے، لہذا موجودہ حکمر انوں کو اپنی سابق روش کو بدلنا ہوگا، ورندان کی مشکلات میں اضافہ ہوتارہے گا۔

متحده قومی مودمنٹ سے بعض سیاسی جماعتیں تو قعات وابستہ کر کیتی ہیں، کمیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایم کیوا بم کے اپنے مقاصداور اپنے اُہداف ہوتے ہیں اور وہ بہترین سیاس سودا کار بھی ہیں، وہ بیک وقت اقترار سے بھی لطف اندوز ہونا جاہتے ہیں اور حزب المتلاف کے كردار سے بھى دست بردار ہونے كے ليے تيار بيس ہوتے متحدة تو مي موومنك کے قائد نے حال ہی میں اپناانداز بدلا ہے اور لگتاہے کہ وہ اپنے ابتدائی دور کی طرف پلٹ رہے ہیں، جوالیک طرح سے محاذ آرائی کا دورتھا۔ یہ سی محصورت میں ملک وقوم کے مفاد میں جیں ہے، ملک اور قوم کامفادای میں ہے کہ کراچی کے حالات معمول کے مطابق رہیں، يهال كى ساجى زندگى معمول كے مطابق رہے اور معيشت كا يہية رقال وقال رہے، ورند مشكلات برهيس كى اور تنازع كے تمام فريقوں سميت ملك كونا قابل تلافی نقصان پنجے گا۔ ضرورت اس أمركى ب كرجلد أزجلد بلدياتى انتخابات كرائ جائي اور بلديظلي كرايى كى منتخب قيادت كووسي اختيارات سويے جائيں اور انہيں بجث ميں استحقاق كے مطابق حصددیا جائے تا کہ وہ اپنے آپ کو اقتدار میں برابر کے حصے دار مجھیں اور ذے داری میں بھی برابر کے شریک ہول۔ حالیہ سیای تجربات نے بتایا کہاب ہارے ملک میں وای طبقه کروه یاسیای جماعت حکومت اورعوام کی توجه کامرکز ہوگی ،جس کے پاس نظام کو مفلوج كرنے كى صلاحيت موجود ہے، متنقبل ميں اس زوش كو انتہا يبند كرو و بھى اختيار كركت بي اورسب كومعلوم مے كدان كے باس صلاحيت فساد وانتشارسب سے زيادہ ہے۔ان کے یاس ایک زیادہ بیجان انگیز اور جذبات کوشتعل کرنے والانعرہ جہاو اور

نفاذِ شریعت کا بھی ہے اور اب بیایک عالمی رجان بھی بن چکا ہے۔ ہمارا خطہ بی نہیں ، مشرق وسطی بھی اس آگ میں جل رہاہے اور حال ہی میں ایمن الظو اہری کا اعلان سامنے آیا کدانہوں نے القاعدہ کاسیٹ اب انڈیا میں بھی قائم کرلیا ہے بسواس کارز ممل بھی ہمیں برداشت كرنا موكا، كى صورت حال يى بى كدا '' کرے کوئی اور بھرے کوئی''۔

و2 گر 2014ء



and the state of the

Contract the second of the sec

The state of the s

2014/5/1

# لبيك

آج دو سے تین ملین کے درمیان خوش قسمت اہل ایمان جے کا رکن اعظم 'وقوف عرفہ' ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوں گے، سب کے سب اینا قومی لباس اتار کر جضرت ابرانيم وحضرت اساعيل اورسيد المركيين سيدنا محدر سول الله عليهم السلام كى سنت اوا كرت ہوئے دوأن سلى جادروں پر متمل ايك بىلباس يہنے ہوئے ہول گے،سب اپنے قومی اور علاقاتی امتیازات، قصع قطع اور لباس کوترک کرے ایک ہی رنگ میں ریکے ہوں کے۔سب کی زبان پر تلییہ کے بیکمات جاری ہول گے:

و میں حاضر ہوں ، اے الله ! میں تیرے حضور حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں ، تیرا کوئی شريك بين المين حاضر بول البياتك سب تعريفين تجيى كوسر اوار بين اور برنعمت كامنبع تيري الى دات عالى صفات ہے اور ملك واقتد اركاما لك حقیقی توس ہے، تیراكوئی شريك نيس" ۔ اکر واقعی حضوری بارگاہ رہ العالمین کا تصور مؤس کے دل ود ماغ میں رہے بس جائے ، تو قیامت کے دن جیبالرز واس پر طاری ہوجائے ، ہیبت وجلال البی سے اس کے رو الكي كفر في مع جوجا مي اوروه الله تعالى كان ارشادات كاكال مظهر بن جائد:

(۱) "در حقیقت کال اہل ایمان وی لوگ ہیں کہ جب الله کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دال جاس اورجب ال كے سامنے آيات الى كى تلاوت كى جائے ، توان كے ايمان ميں اضافہ ہوجائے ( یعنی ایمان ان کے دلول میں مزیدرائے ہوجائے ) اور وہ اپنے رب پر و بحفروسا كريدت بيل، (انفال:02) عديد

(۲) ''الله نے بہترین کلام کونازل کیا، جس کے مضامین ایک جیسے ہیں، بار بار دہرائے جاتے بیں،جولوگ اینے رب سے ڈرتے ہیں (اسے من کر)ان کے رو منگئے کھڑے ہوجاتے ہیں ا پھران کے دل اور ان کے جم اللہ کے ذکر کے لیے زم ہوجاتے ہیں'۔ (الزم:23)

پس ہر حاجی این اندر جھا نک کر اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا بیر کیفیت اس پر طاری ہے اور وہ اس روحانی تجربے سے گزرر ہائے؟۔اگروہ اس کیفیت سے سرشار نہیں ہے، تو اس کا مج حقیقت اور روی عیادت سے کونوں دور ہے، اس نے صرف عبادت کی ظاہری صورت كواپنايا ہے، أس كا اندراس كيور سے خالى ہے۔ ايك عارف بالله ولى الله تعالى كى حضوري مين وويه بهوي البيك اللهم لبيك كاصداعي بلندكرر مريض كغيب سے ندا آئی: ''لالبنیك'' (لین تیری حاضری قبول نبیں) ایک نوجوال نے اس ندا ہے غيبي كوسنا توكها: "بزرگوار! جب آب كي حاضر قبول بي نبيس ، تو ميدان عرفات ميس آب كي آمدكاكيافائده؟"-بزرك نے جواب ديا:"نيجواب وين جاليس سال سے ن رہا ہول، لیکن کیا الله کی بارگاہ کے سواکون می بارگاہ ہے، جہال میں رجوع کروں؛ ظاہر ہے کہ جیس ہے، تو تا حیات مجھے تو لیمیں حاضری ویل ہے'۔ال پرغیب سے ندا آئی:''اے میرے بندے! میں نے تیری حاضری قبول کی اور گزشتہ سالوں کی بھی سب حاضر یا ل قبول كركين ' ليني جب بيرحقيقت بندے كے قلب وروح ميں جذب بوجائے كہ حقيق مالك ومختار صرف اور صرف الله تعالى كى ذات ہے، سارى نعمتوں اور تمام فيوض و بركات كامنىج اسى کی ذات ہے، ہرحال میں کے لیے کوئی جائے امان نہیں ہے، ہرحال میں بندے کو ای سے رجوع کرنا چاہیے اور زندگی کے آخری سائس تک ای کا ہوکر رہنا چاہیے، تو پھراس وفت بنده ج كي معراج كوياليتا ہے۔

اس کو رہے مبرور کیا جاتا ہے اور کامل اجرواد اب کی ساری بیتار تیں اس کے لیے ہیں ،

(۱) "جس نے جے کیااور نہ کوئی جنسی آوارگی کی ہے ہودہ بات کی اور نہ ہی الله تعالیٰ اور اس

کے رسولِ مکرم ملائٹالیے ہم کی بات میں تکم عدولی کی ، تو وہ گناموں کی ہرمیل سے پاک موکراس مال میں اوٹے گا، جیسے اُس دن پاک تھا، جب اس کی مال نے اسے جناتھا''۔ موکراس حال میں لوٹے گا، جیسے اُس دن پاک تھا، جب اس کی مال نے اسے جناتھا''۔ 1819)

اسلام میں جج نو بجری کوفرض ہوا، گررسول الله سان آلی اسسال بذات خود جج کے لیے نہ گئے اور حضرت ابو بکر صکر این من آئی گئے گئے ''مقرر فر مایا ، بعد بین ضروری اعلانات کے لیے حضرت علی من تن کی این کا دکر سور ہ تو بہ کی ابتدائی کے حضرت علی من تن کو اپنے نمائند ہ خاص بنا کر بھیجا ، ان اعلانات کا ذکر سور ہ تو بہ کی ابتدائی آیات میں موجود ہے ، ارشاد باری تعالی ہے :

'الله اوراس کے رسول کی طرف ہے اُن مشرکوں سے براء ت (بین بیں قطبہ تعالی کا اعلان ہے، جن ہے م نے معاہدہ کیا تھا، پس (اے مشرکوا) تم زمین میں (صرف) چار ماہ تک (آزادانہ) چل پھر سکتے ہواور خوب جان لو کہ تم الله کو عاجز نہیں کرسکتے اور یہ کہ الله کا فرول کورسوا کرنے والا ہے۔اورالله اوراس کے رسول کی جانب سے فی اکبر کے دن سب لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ الله مشرکوں سے بیز ارہے اوراس کارسول فی انجم آرکم تو بر کر لوتو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم (قبول حق سے) اعراض کرو گئے، تو جان لو کہ تم الله کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، (اے رسول!) کا فرول کو در دناک کرو گئے، تو جان لو کہ تم الله کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، (اے رسول!) کا فرول کو در دناک عذاب کی وعید سناد ہیجے ، ماسواال مشرکوں کے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے مذاب کی وعید سناد ہیجے ، ماسواال مشرکوں کے کہ جن سے تم نے معاہدہ کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کی نہیں کی اور نہ بی تمہارے خلاف کی کی مدد کی ، پس تم ان سے مقررہ مدت تک اس معاہدے کی پوری پاس داری کرو، یقینا الله تعالی مدد کی ، پس تم ان سے مقررہ مدت تک اس معاہدے کی پوری پاس داری کرو، یقینا الله تعالی بیت والوں کو پیند فرما تا ہے۔ پس جب حرمت والے مہیئے گر رجا بھی تو تم مشرکوں کو جہاں یا و تن کی کردہ ان کو گرف آرکر واوران کا محاصرہ کرواوران کی تاک میں ہرچگہ گھات لگا کر جہاں یا و تن کی کردہ ان کو گرف آرکر واوران کا محاصرہ کرواوران کی تاک میں ہرچگہ گھات لگا کر جہاں یا و تن کی کردہ ان کو گرف آرکر واوران کا محاصرہ کرواوران کی تاک میں ہرچگہ گھات لگا کر

بینی (توبہ:5-1)'۔اور مزید اعلان ہوا:''اے مومنو! تمام مشرک محض نجس ہیں، سووہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، (توبہ:28)'۔

پھردی ججری کورسول الله مآن فائی پر ات خود جے کے لیے تشریف لے گئے اور یہ آپ ک ظاہری حیات مبار کہ کا'' ججۃ الاسلام' تھا، ای میں آپ نے جبل رحمت پر اپنینا قد مبار کہ د'' قصوا'' پرسوار ہو کروہ عظیم الشان خطبہ ارشا دفر مایا، جو تاریخ انسانی میں حقوق انسانی کا پہلا جامع منشور ہے، اسے ''خطبہ کجۃ الو دائ'' کہا جاتا ہے۔ اس کے موضوعات پر الگ سے گفتگو کی جائے گی۔

سوره توبدين "ج اكبر" كاذكر ب- ملاعلى القارى حفى لكصة بن:

" في اكبرك بارك مين چاراقوال بين ايك يدكداس سے مراد "يوم عرف" ب، دومرا يدكداس سے مراد "يوم عرف" ب، دومرا يدكداس سے مراد "طواف زيارت" كادن ب، چوتھا يدكداس سے مراد "طواف زيارت" كادن ب، چوتھا يدكد في كي مرے كمام ايام "يوم في اكبر" بين - ايك قول يدجى ہے كہ عمر سے كے مقابلے ميں ہر في اكبر" ہے اكبر" ہے اكبر" ہے ادرا يك قول يد ہے كدا كر جمعہ كدن واقع ہوجائے ، تواسے " في اكبر" كہتے ہيں اور رسول الله من شيار ہے جب في فرما يا تھا تو وہ جمعة المبارك كادن تھا"۔

(الحظ الا وفر في الج الا كبرمع المسئلة المحقيط من :481)

اگر جج جعہ کے دن واقع ہوجائے تواس پر''ج اکبر' کا اطلاق کرنامتفق علیہ مسکہ نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کے بارے میں رسول الله سائن آئے ہے کوئی صریح حدیث تابت نہیں ہے۔ تاہم اس کے بارے میں ایسے قرائن موجود ہیں کہ اس کی افضلیت سے انکار نہیں کہا جا سکتا۔ ملاعلی قاری نے ''اخیاف الستادة استادة استاده اس

ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ:

"جب یوم عرفہ جمعہ کے دن واقع ہوتو اس پر نج اکبر کااطلاق زبان زیفلائل ہے اور طلب خدا کی زبان زیفلائل ہے اور خلب خدا کی زبان میں حق کا قلم ہوتی ہیں اور پھر وہ حضرت عبدالله بن مسعود برائلہ کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں: ''جس چیز کومسلمان اجھا سمجھیں، وہ الله کے نز دیک بھی حسن ہے حدیث بیان کرتے ہیں: ''جس چیز کومسلمان اجھا سمجھیں، وہ الله کے نز دیک بھی حسن ہے

اور جس چیز کومسلمان برا مجھیں، وہ اللہ کے نز دیک بھی بُری ہے'۔ (منداحمہ:36000) وہ مزید لکھتے ہیں:

"امام رزین بن معاویہ نے '' تجریدالقِحاح' 'میں حضرت طلحہ بن عبیدالله سے روایت کیا ہے کہ بی سائٹھ آلیے ہے دن واقع کیا ہے کہ بی سائٹھ آلیے ہم نے فرمایا: '' افضل الایام یوم عرفہ ہے اور جب ریہ جمعہ کے دن واقع ہو، تو بغیر جمعہ کے سرجے کے برابر ہے''۔

یہ اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق فضائل اعمال سے ہے اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن یوم عرفہ واقع ہونے کی صورت میں بلاشبہ جمعہ کی اضافی برکات بھی شامل ہوجاتی ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کے فضائل احاد بہ مبارک کہ میں بکثرت مذکور ہیں۔ رسول الله مان فالیا ہے فرمایا: ''جمعہ سیدالا یام ہے''۔

(معنف ابن البي شيبه:5507) 3 اكتوبر 2014ء



### شعائرالله

جوچیز کسی دین یا غرب کی امتیازی شاخت بن جائے، اُسے 'فیعار' کہتے ہیں اور اس کی جمع ' شعائر' کے جیے صلیب میسجیت کاشعار ہے ، زیار مندو مذہب کاشعار ہے اور اذان، جمعة المبارك، حج واركان حج وغيره اسلام كاشِعار بين الله تعالى نفر مايا: " بے شک صفااور مروہ الله کی نشانیوں میں سے ہیں، سوجس نے بیت الله کا ج یا عمرہ كيا،أس پران دونول كاطواف (وسى) كرنے ميں كوئي گناه جيس بـ '۔ (البقره: 158) صفا اور مروه بیت الله کے قریب دو پہاڑیاں ہیں،''صفا'' کے معنی ہیں: چکنا پتھر اور "مروه" كمعنى بين: سفيداور ملائم يتقر ايك قول ميجى بكرصفا يرحضرت آدم صفى الله ملائله بینے منے اس کیا اس کا نام صفاقرار پایا اور مروہ پران کی بیوی (امرع قا) بیٹی تھیں اس کیے اس کا نام مروہ قرار پایا۔ جب ج اور عمرے کے لیے صفا اور مروہ کی سعی (سات پھیرے) کو داجب قرار دیا گیا تومسلمانوں کونز ڈ د ہوا، کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں صفایر "إسعاف" نامى بت اورمروه ير" ناكله "نامى بت ركه بوك يقي التي مكه كے بغديدبت توڑ دیے گئے۔افغانستان میں امریکا کے زیر قیادت ۲۸ ممالک کی اتحادی افواج کو بھی "ابیاف" کانام دیا گیاہے۔

حضرت عائشہ وی شنا بیان کرتی ہیں: ''بہآیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی، اسلام سے پہلے وہ منات (ایک بت کانام) کے لیے احرام باندھتے تھے اورمشلل کے یاں دہ اس کی عبادت کرتے ہے تو جو تھی احرام باندھتا، وہ صفااور مروہ کے درمیان سعی

کرنے کو گناہ بھتا۔ پس جب وہ اسلام لے آئے ، تو انہوں نے رسول الله من تاکیج سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے عرض کی: یارسول الله انہم صفاا ورمروہ کے درمیان سمی کو گناہ بھتے تھے، تو الله تعالی نے بیآیت نازل قرمادی۔ (بخاری: 1643)

''اورقربانی کے اونٹوں کوہم نے تمہارے لیے الله کی نشانیوں میں سے بنادیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے (نحر کرنے کے وقت) الله کا نام لو، پس جب ان کے پہلوز مین پر گرجا تھی تو تم خود (بھی) ان کو کھا ڈاورمخاج اور مانگئے والے کو بھی کھلاؤ''۔ (الج :36)

اس آیت میں قربانی کے لیے نامزد کیے گئے اونٹوں کواللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ ای طرح فرمایا:

"اے ایمان والو! الله کی نشانیوں کی ہے جرمتی تدکرو، ندجرمت والے مہینے کی اند کعبہ میں جرمتی میں جرمتی تدکرو، ندجرمت والے مہینے کی اند کعبہ میں جرمتی جرمت والے مہینے کی علامت میں جربی تربانی کی علامت کے اور ندان جانوروں کی جن کے گلوں میں (قربانی کی علامت کے ) ہے پڑے پڑے ہول '۔ (المائدہ: 02)

ال آیت میں جرمت والے مہینوں، نامزد کرکے جرم میں بھیجی گئی قربانیوں اور ان جانوروں کوجن کے گئے ہوں، اِن کی علامت کے طور پر بے ڈال دیے گئے ہوں، اِن سب کواللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ ای طرح الله نعالی نے ارشاوفر مایا: ''لیس جبتم عرفات سے لوٹو تومشعر جرام (مُزدَلِقه ) کے پاس الله کا ذکر کرو'۔ (البقرہ: 198) مشخر بھی شعار کے ہم معنی ہے، بعنی مُزدَلِقه کو بھی الله تعالی نے ایک نشانی قرار دیا۔

الله تعالى في المين كى التيازى علامات كوشِعار قرارد كران كى تعظيم كالحكم فرماياء ارشادهوا:

"اورجس نے الله کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک بیددلوں کے تقویے (کے آثار) ے ہے۔(اگے:32)

يس الله تعالى نے اين وين اور عبادات كى امتيازى نشانيوں كى تعظيم كا تھم ديت ہوئے، اُسے دلوں کا تفوی قرار دیا، کیونکہ عظیم کاتعلق دل سے ہے۔ اہلِ دنیا کاشعار سے ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت کی یاد کوزندہ رکھنے کے لیے اس کے جسمے بناتے ہیں اکسی بڑے واتعے کی یاد کو مدتوں تک زندہ وتا بندہ رکھنے کے لیے اس مقام پر یادگاریں اور بڑے بڑے مینار تعمیر کرتے ہیں، تا کہ اسے دیکھتے ہی اس شخصیت یا دافعے کی یادلوگوں کے دل ود ماغ میں تازہ ہوجائے۔اسلام میں مجسے بناناحرام ہے اور یادگار سی تعمیر کرنا شعائر اسلام میں سے بیس ہے بلکہ ان تعلیمات کوزندہ و تابئدہ رکھنا ہی مقاصد شریعت میں سے ہے۔ حضرت ابرا ہیم علیقال کی ذات ' مرکز البلک' کینی ملت اسلامیہ، ملت یہود اور ملت ِ نصاری کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جی کہ شرکین مکہ بھی اپنے آپ کوان کی طرف منسوب كرتے تھے،ارشاد بارى تعالى ہے:

"ابراہیم ندیبودی ہے، نہ تھرانی، بلکہ ہر باطل نظر ہے سے الگ رہے والے خالص مسلمان منصاوروه مشركول مين سے ندستے '۔ (آل عمران: 67)

حضرت ابراہیم ملال نے الله تعالی کے حکم سے بیت الله کی تعمیر کی و ان کے فرزند حضرت اساعیل ملیشان تعمیر میں ان کے معاون سے ، الله تعالی نے اس منظر کوقر آن مجید مين بيان فرمايا:

"اور (یادیجیے) جب ابراہیم اور اساعیل بیت الله کی بنیادوں کو اٹھیار ہے۔ منے (اور بیر دعا كردب سفے): اے مارے رب اسم سے (اس خدمت كو) قبول فرماء بے شك تو بهت سننے والاخوب جائے والائے '۔ (البقرہ:127)

جس بتقریر کھڑے ہوکر ابراہیم علیا اسے بیت الله کی تعمیر کی ، الله تعالی نے اسے بھی ابنی نتانی قرار دیتے ہوئے فرمایا:

''اور (یادیجیے) جب ہم نے بیت الله کولوگوں کے لیے مرکز عبادت اور جائے امن بنایا اور مقام ابرا ہیم کوتماز پڑھنے کی جگہ بنالو۔ (البقرہ: 125)

لیں اسے سنت قرار دیا گیا کہ بیت الله کاطواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پرطواف کے شکرانے کے دولل بطور واجب ادا کیے جائیں۔

انہی مجملہ شعائر میں سے عبادت قربانی بھی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم واساعیل طباط کی عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ جج کے موقع پر منی میں جو قربانی کی جاتی ہے، وہ دم قربانی کی جاتی ہے، وہ دم قربانی کی جاتی ہے، وہ دم قربانی جو آب ان اور دم مختط ہے گر عام قربانی جج کے ساتھ لازم وطزوم نہیں ہے بلکہ روئے زمین پر رہے والے نہر صاحب استطاعت مسلمان مرداور عورت پرواجب ہے۔الله تعالی کافر مان ہے: والے نہر صاحب استطاعت مسلمان مرداور عورت پرواجب ہے۔الله تعالی کافر مان ہے: در الله تعالی کافر مان ہے: در الله تعالی کافر مان ہے کے کے ماز پڑھے اور قربانی سیجیے '۔ (الله شربانی)

رسول الله من تاليم في الله من تاليم في فرمايا: "جو مالى استطاعت ركفتا مواور (اس كے باوجود)وہ قربانی ندكر في تو ماري عبرگاہ كے قريب بھی ندا ئے "۔ (سنن ابن ماجہ: 3123)

ایک اور حدیث میں ہے کہ صحابۂ کرام نے عرض کی: ''یا رسول الله! یہ قربانیاں کیا اللہ! منازی ہے منازی کیا ہے۔ آپ من اللہ! ہمارے باب ابراہیم کی سنت ہیں، صحابہ نے عرض کی: مارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ من اللہ! ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ من اللہ! ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ من اللہ! اُون والے جانوروں کے ہمربال کے بدلے میں نیکی ہے، صحابہ نے عرض کی یارسول الله! اُون والے جانوروں کا کیا تھم ہے، آپ من شاکیتی ہے فرمایا: اُون کے ہرروئی کے بدلے میں نیکی ہے، ۔

(منن ابن ماجه: 3127)

بہت سے حضرات جواہے آب کو عقل دوانش کا امام بھے ہیں، یہ مشورہ دیے ہیں کہ ایام بھے ہیں، یہ مشورہ دیے ہیں کہ ایام آب کھے ہیں، یہ مشورہ دیے ہیں کہ ایام قربانی میں اتن کثیر تعداد میں جانوروں کا ذرح کیا جانا، ایک غیر دانش مندانہ اور اتن سال بات کے منافی من ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس بیے کو ضرورت مندوں، سیلاب زدگان

اور بے گھرلوگوں کی مدد برخرج کیا جائے ، بلاشہان لوگوں کی مددا حسن کام ہے اور بوری قوم کو دل وجان سے بیکام کرنا چاہیے ، بلاشہان عبادت ہے اور عبادت صرف ای طریقے برادا کی جاسکتی ہے ، جوشار کے علایہ لؤہ واللا نے مقرر فرما یا ہے۔ چنانچد رسول الله می تالیہ ہو مایا:

''ایام قربانی میں بندہ مومن کا کوئی بھی نیک کام قربانی کے جانور کا خون بہانے سے
زیادہ اللہ تعالی کومجوب نہیں ہے اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، گھرول اور
بالوں سمیت حاضر ہوگا اور قربانی کے جانور کا خون زمین پرگرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی
بارگاہ میں مقام قبولیت کو پالیتا ہے، سو (اے مسلمانو!) تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو'۔

(سنن ابن ماجه: 3126)

اگرمح مادی نقطہ نظر ہے بھی دیکھا جائے تو ذراسو چے اکتے لوگوں کا روز گارمولی میں بانی سے وابستہ ہے، وہ سال بھر محنت ومشقت کرکے جانور پالتے ہیں کہ ایام قربانی میں انہیں فروخت کرکے اپنے سال بھر کا فرج نکالیں گے، کتے قصاب ہیں جن کی روز کی اس سے وابستہ ہے، جانوروں کی کھالیں خام اور تیارشدہ چری اشیاء ملک کورمبادلہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے اور دیگر شہروں، قصبوں اور گاؤں کی بات تو چھوڑ یے کراچی جسے شہر میں ضرورت مندلوگ قربانی کے گوشت کے طلب گاررہ تے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں قربانیوں کے باوجودلوگوں کی ضرورت اور طلب پوری نہیں ہوتی، ہم نے کہیں بھی قربانی کے گوشت کے طلب گاردہ تے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں قربانی کے گوشت کو لیا ہے اور دان میں اور نظیمی اداروں کے وسائل کا ہوا ایک کوڑ لئے ہوئے نہیں دیکھا، بہت سے مخیر دفائی اور نظیمی اداروں کے وسائل کا ہوا ایک ذریعہ بھی اور بی کے جانوروں کو دوروراز علاقوں تک پیچا کر ذریج کیا جا تا ہے، جہال ذریعہ ہے از کی کی اور دوراز علاقوں تک پیچا کر ذریج کیا جا تا ہے، جہال افت نہ دکان اور مصیبت ذرگان ذیا دہ تحدادیں موجود ہوتے ہیں۔

#### خطبہ ج

رسول الله من الله من الله من الله تعالى نبوت كے تير ہويں سال مكه مكر مدسے مدينه منوره الجرت فرماني الله من الله من الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى منظر كوسورة النصر ميں الله تعالى في النجاب ميں بيان فرمايا:

''جب الله کی مدداور فتح آجائے اور آپ نوگوں کو دیکھیں کہ وہ الله کے دین میں نوج درفوج دافل ہور ہے ہیں، تو (اس فتح مبین کے تشکر کے طور پر) آپ اپنے رب کی حمر کے ماتھ تھیں کریں اور اس ہے مغفرت طلب کریں ، یقیناً وہ بہت تو بہ قول فر مانے والا ہے'۔ ماتھ تھی کریں اور اس ہے مغفرت طلب کریں ، یقیناً وہ بہت تو بہ قول فر مانے والا ہے'۔ (الصر 1-3)

چنانچاس قرآنی بشارت کے نتیج میں بہت جلد اسلام حجاز میں غالب آگیا اور کفر کا عام ونشان مٹ گیا۔ اس کی نوید آپ سائی خالی ہے کوسور ہ بنی اسرائیل میں پہلے ہی دے دی گئی ۔ نام ونشان مٹ گیا۔ اس کی نوید آپ سائی خالی ہے کوسور ہ بنی اسرائیل میں پہلے ہی دے دی گئی ۔ نقی: ''اور آپ کہنے : حق آگیا اور باطل نا بود ہوگیا، بے حک باطل کونا بود ہونا ہی تھا''۔ مقل : ''اور آپ کہنے : حق آگیا اور باطل نا بود ہوگیا، بے حک باطل کونا بود ہونا ہی تھا''۔ (بنی اسرائیل : 81)

ال کے بعد من فوجری بین بہلا دخیۃ الاسلام 'فرض ہوا۔ اس اعتبار سے 1435 ہے کا جے اسلام کا چودہ سوستا کیسوال جے تھا۔ رسول الله مان اللہ مان اللہ عن اجری بیں اپنی حیات ظاہری کا بہلا اور آخری جے ادافر ما یا ، اسے تحد ثین اور سیرت نگاروں کی اصطلاح بیں دیجۃ الوداع ' کہا جا تا ہے ، کیونکہ اس میں رسول الله مان الله مان الله عن الله مان الله عن الله

اورآب من المنظلية من فرمايا:

"میری باتیں توجہ سے سنو، شاید میں آئندہ کج نہ کر پاؤں، شاید اس سال کے بعد ال مقام پرمیری تم سے ملاقات نہ ہو'۔ پس آپ سان آئی نے اپنے خطبہ ججة الو داع میں عالم انسانیت کے لیے حقوق انسانی کا پہلا جامع اور تدوّ ن منشور جاری فر ما یا۔ ہم ای خطبہ کو آپ سان تا ہیں۔ کو آپ سان تا ہیں۔

جرسال کاخطہ کے ،ای خطہ کجۃ الو دائ کا توارُث اور شلسل ہے۔اس سال یہ خطبہ امام الحج شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے دیا اور اخبارات سے معلوم ہوا کہ یہ ان کامسلسل چستیواں خطب کج تھا، بلاشہ یہ بر سے اعزاز کی بات ہے۔اس خطبہ میں انہوں نے عقائد، امّت کی وحدت، صلاح وفلاح اُمّت، حکمرانوں کی ذہبے داریوں کے بارے بیل بیان فرمایا۔ ختل ناحق اور جہاد کے عنوان سے اُمّت کوجس صورت فساد کا سامنا ہے،اس کی کھل فرمایا۔ ختل ناحق اور جہاد کے عنوان سے اُمّت کوجس صورت فساد کا سامنا ہے،اس کی کھل کر مذمت کی ،ان لوگوں کولا دین قرار دیا اور رسول الله مان اُنہ ہے خوارج کے بارے میں جوست فیل کی خبریں دی تھیں اور ان کا جوشعار بیان فرمایا تھا، اُس کا جوالہ دیا اور آج کے جسس مقدین کواس کا منظم ومصد ای قرار دیا۔ہم امام ان کے کے اس موقف کی تحسین وتا ترکر کے مصدین کواس کا منظم ومصد ای قرار دیا۔ہم امام ان کے کے اس موقف کی تحسین وتا ترکر کے ہیں، لیکن نہا یت ادب کے ساتھ ہے بھی عرض گزار ہیں کہ:

"بہت دیری مبربال آتے آتے"

جہاد کے نام پریدر بھان (Phenomenon) آج پہلی بار مُقصّہ کھہو و پرنہیں آیا بلکہ یہ گزشتہ تین دہائیوں پر مشتل ہے اور اس کی سرپری سعودی عرب اور اس کے زیر الر مما لک کی حکومتوں کی جانب سے سرکاری طور پر اور وہاں کے زیر سااؤر اُ مراکی جانب سے غیر سرکاری طور پر اور وہاں کے زیر سائل اور ترغیب دی غیر سرکاری طور پر کی جاتی رہی ہے۔ ان لوگوں کو وہیں سے توانائی ، وسائل اور ترغیب دی جاتی رہی جاتی رہی ہے۔ کہ اس کی اصل فکری ، روحانی اور عملی تیادت عرب اسکالرز کے جاتی رہی ۔ باتی خطوں سے اس کی اصل فکری ، روحانی اور عملی تیادت عرب اسکالرز کے پاس رہی ۔ باتی خطوں سے اس کے لیے خام مال اور اُ فرادی قوت میسر آتی رہی ، جدیدترین اسلے اور اس کی فنی مہارت امر یکا اور مغرب سے فراہم ہوتی رہی ۔ یہ آگ ہمیں گزشتہ کی اسلے اور اس کی فنی مہارت امر یکا اور مغرب سے فراہم ہوتی رہی۔ یہ آگ ہمیں گزشتہ کی

دہائیوں سے جسم کررہی ہے اوراس کاسب سے زیادہ نقصان بھی ہم نے اٹھایا۔
اب صورت حال میر ہے کہ دولتِ اسلامیہ عراق وشام (داعش) یا اسلامک اسٹیٹ
آف عراق اینڈ سیریا (۱۵۱۶) سعودی عرب کی سرحدوں پر دستک دے رہی ہے، اس
آگ کا الاو اُن کے پڑوی میں شعلہ زن ہے، اس لیے اب اس کی تَیْش وہاں شدت سے
محسول ہورہی ہے اور امام الحج کے خطبہ کج کامیہ حصہ اُسی وَ رد کی صدا ہے۔ امام الحج نے اپنے
خطبے میں وحدت اُسٹ کا بھی درس دیا اور اس صدیث کا حوالہ دیا:

" ایک مسلمان دوسر مے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، اگرجسم کے کسی ایک عضو کوکوئی تکلیف بہنچ توسمارابدان بخاراور بیداری کے کرب میں بہتلا ہوجا تا ہے'۔

کاش کہ جب ہم اس آگ میں جاں ہے۔ تھے، تو ہمیں جی جسد ملی کا ایک عُضو ہجنا گیا ہوتا اور کی خطبہ نے میں بیدورد بھی اُست اور مِلّت کا درد بن کرامام الحج کی زبان پر آتا، تو شایداس فساد کے پھیلاؤ کورو کنا نسبنا آسان ہوتا، اُس وقت امام الحج کی آواز میں بڑی تا شرہوتی اب مشکل میہ کہ ان مجاہدین یا امام الحج کے ارشاد کے مطابق خوارج کے ناثر یک مسلم ممالک کے وہ تمام علاجوا پنی اپنی حکومتوں کے خلاف برمر پیکار، سرایا احتجاج نزد یک مسلم ممالک کے وہ تمام علاجوا پنی اپنی حکومتوں کے خلاف برمر پیکار، سرایا احتجاج اور میدان عمل میں مصروف جہاد ہوا پنی اور اس حکمانوں اور اس نظام کے معاون و مددگار اور اس سے فیضی یانے والے ہیں اور اس لیے اب سب اُن کے لیے قابل نفرت ہیں۔ اور اس کے لیے تا بی نفر سے بیجے اب ایک کے لیے تا بی نفر سے بیجے اب ایک کے لیے تا بی نفر سے بیجے اب ایک کے لیے تمام خطبات، جن کے پیچھے تو سے نافذہ نہ ہو، بہت جلد ہوا میں تحلیل ہوجائے ہیں۔

امام التی فی مسلم انول کوان کی قدے دار بول کا احساس دلا یا اور رعایا کے حقوق کی جائمب متوجہ کیا ، ہم اس کی دل وجان سے مسین کرتے ہیں اور امام التی ، ائمہ حرمین طبیبین اور دہاں کے تمام مرکر دہ علائے کرام سے نہاریٹ اوب داخر ام کے ساتھ عرض گزار ہیں کہ دو دا این راحتوں اور عشرتوں سے نکل کر ڈرا دیکھیں آج وہاں غیر ملکی مزدوروں کے لیے کہ دہ دارادہ ہے ، آیا وہ عمد قدیم کی غلامی کی جدید شکل تونہیں ہے؟۔ ہمارے ہم

وطن جن کا دہاں سالہاسال سے وسطے کا روبار ہے ہیں، اُن کا کہنا ہے کہ کسی بھی وقت ہمارے ہاتھ ہیں خرون (Exit) لگا ہوا یا سپورٹ تھا کر ہوائی جہاز میں بٹھا یا جاسکتا ہے اور ہمیں این کمائی میں سے یکھ بھی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ سب یکھ دفیل "کے نام پر ہے ۔ لہذا ان مظلوم ومجبورانسانوں کے حقوق کے تحفظ کی طرف سب یکھ دفیل "کے نام پر ہے ۔ لہذا ان مظلوم ومجبورانسانوں کے حقوق کے تحفظ کی طرف بھی اہام انٹج کو تو جفر مانی چاہیے، کیونکہ میدان عرفات میں مسجد نمرہ کے جس منبر پہ کھڑے ہوکر وہ خطبہ ارشا وفر مار ہے ہوئے ہیں، اس کے مورث اللی رحمۃ للعالمین، خاتم النبین، الم الانبیاء والمرسلین سیرنا محمد سول اللہ مان ہوگئی ہے تمام مسلمانوں کی جان و مال اور آئروکی محرمت و نقذیس کو بیان کرتے ہوئے فر ما یا تھا:

"ا سے اور اور جہ سے سنوا ہے شک تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروکو وہی محرمت اور نقذیس حاصل ہے، جو آج کے دن (یوم عرف )، اس ماو ذوالجہ آور اس بلدِ امین (مکد مکرمہ) کوحاصل ہے "۔

امام الحج نے سعودی عرب کی سرحدول کے قریب داعش اور القاعدہ کے شکار ممالک عراق، شام اور یمن کے لیے دعا فر مائی۔ ہم اس کی دل وجان سے حسین کرتے ہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ '' آمین'' کہتے ہیں، لیکن ان سے نہایت ادب کے ساتھ '' آمین' کہتے ہیں، لیکن ان سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ مقبوضہ شمیر، فلسطین، غرزہ کے مظلومین اور بسک سسک کر پیوور فاک بننے والے بچوں، بر ما اور دیگر خطون کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی اپنے خطبہ جی میں چند دعا تیا کھات ارشاد فر مائے ہوتے، توان کی ڈھارس بندھتی، انہیں حوصلہ مان کہ وقو ف عرف کے دن محبر نمرہ کا منبر بھی ان کے در دکوموں کررہا ہے اور مسلم بھرانوں اور مسلم نے والے وامراء کو ان کی جانب متوجہ کررہا ہے۔ انبانیت تک ان کی آئیں اور سسکمیاں بھی دائی ہیں اور اسکمیاں بھی دائی ہیں اور اسکمیاں بھی دائی ہیں اور اسکمیاں بھی دائی ہیں اور سسکمیاں بھی دائی ہیں اور سسکمیاں بھی دائی ہیں اور سسکمیاں بھی دائی ہیں اور اسکمیاں بھی دائی ہیں اور سسکمیاں بھی دائی ہیں اور سسکمیاں بھی دائی ہیں اور سسکمیاں بھی دائیں اور اسکمیرکوان کی خاطر چھنجھوڑ اجارہ ہے۔

بیسطور میں نے اس لیکھیں کہ اممہ حرمین اور امام الج کا بڑا مقام ہے، وہال سے بالد موسنے والی آواد کو بین اور امام الج کا بڑا مقام ہے، وہال سے بالد موسنے والی آواد کو بوری دنیا توجہ سے نتی ہے۔ ور ندمیت وی سرز بین ہے جہال اعلان

نبوت سے پہلے بتوں کی پرستش ہوتی تھی، بیت الله میں بت سے ہوئے تھے، لات و مُنات کی پرستش ہوتی تھی، صفا پر اسعاف اور مَروہ پر ناکلہ نامی بت سے ہوئے تھے، ان پہ چڑھا وے جڑھائے جاتے تھے اور ان کے نام پر قربانیاں دی جاتی تھیں۔ نسلی ونسی اور قبائل نخوت و تفاخر (Arrogance) کے نظریاتی بت اِس سے سواتھ نے زمانہ جاہلیت بیل مناکب کے اداکر نے کے بعد منا کے مقام پر ذوا لجنہ اور عُکا ظرکے میلے سجتے تھے، جن میں مناکب کے اداکر نے کے بعد منا کے مقام پر ذوا لجنہ اور عُکا ظرکے میلے سجتے تھے، جن میں مناکب کے اداکر نے کے بعد منا کے مقام پر ذوا لجنہ اور عُکا ظرکے میلے سجتے تھے، جن میں قرایش کے خطباء اور شعراء اپنے اجداد کے کار تا ہے بیان کرتے تھے۔ سیدالم سلین میں تاہید

روندر ما بول ان من المنظم الم

اورالله تعالى في ارشاد قرمايا:

'' پین جب تم ارکان جج ادا کر چکو، توجس طرح تم (ماضی میں) اینے آباوا جداد کا ذکر کرتے تھے، (اب) ای طرح الله کا ذکر کرویا اس سے بہت زیادہ'۔ (البقرہ: 200) 19 کتوبر 2014ء



#### مقام صحاب

دین کا مدار لفل اور روایت پر ہے اور روایت کے مستند اور معتبر ہونے کے لیے تقدشها دست ضروري ب- البدابور ب وين كطعى اور لائق اعتبار مون كامدار صحابة كرام والتيبيم کی ثقابهت (Authenticity)، عدالت، صدافت اور دیانت وامانت پر ہے۔ لیخی صحابة كرام بى وين كى بورى عمارت كمعتبر ومستند مونة كا مين كي خشبت اول كادرجه ر کھتے ہیں۔ صحافی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول الله من ال حيات ظاهري مين ديكها مواورا بمان برأس كاخاتمه مواموه خواه رسول الله من ثلايم كاليديدار اوررفافت وصحبت تھوڑ ہے وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، بقول شاعر:

ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تقا أن كا جلوه تماء الواركا عالم كيا موكا

سوآج اگر کوئی بیر کیے کہ میں نے خواب میں رسول الله مان شالیا ہم کی زیارت کی ہے، یس ا كروه سياب توبير بهت بركى سعادت إدرا كروه جهونا ب، تواس كے ليےرسول الله مان الله ما نے بڑی سخت وعید قرمائی ہے:

'' جس نے مجھے خواب میں دیکھا، تو اس نے در حقیقت مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا اورجس نے قصدا مجھ پر جھوٹ بولا (یا جھوٹی بات میری طرف منسوب كى) يتووه ايتا محكانا جبنم مين بناك ــ ( بخارى: 110) تا ہم خواب میں سرور کا مُنات سان تالیج کی زیارت سے کوئی صحابی ہونے کا اعزاز

الله تعالی کے رسول عرم من الله الله الله تعالی اور با کمال تزکیه فرما یا که تمام صحابة کرام ان آیات باری تعالی کا مصدات کامل بن سکتے:

(۱) الله في كن آدى كے لياس كے بہلو ميں دودل بيں بنائے (كر بھى اس كادل رحمٰن كادل رحمٰن كادل رحمٰن كادل رحمٰن كى بندگى سے سرشار ہواور بھى شيطان كا ٹھكانا بن جائے) ''۔(الاحزاب:04)

(۲) "الله ایمان مین سے بچھ مردان (باوفا) ایسے بیل کدانہوں نے الله سے جوعہد کیا تھا،
اسے سچا کردکھایا، اُن میں سے بعض نے (شہادت پر فائز ہوکر) اپنی نذر (وفا) پوری کردی
افر کوئی (نہایت بے قراری کے ساتھ) اپنی باری کا اقتظار کررہے ہیں "۔ (الاحزاب: 23)
قرآن مجید میں الله تعالی نے اصحاب رسول الله میں تھا تدارا نداز
میں ذکر کرنے تے ہوئے ارشاد فرما یا " یومی الله کے رسول ہیں اور جوان کے اصحاب ہیں، وہ

كفار يربرك محت بين آيل مين (ايك دوس م ك ك ليم) نهايت زم دل بين ال مخاطب!) توانبیں (ہمیشہ الله کی بارگاہ میں) رکوع کرتے ہوئے (اور) سجدہ کرتے ہوئے و یکھے گا، وہ (صرف) الله کے صل اور اس کی رضا کے طلب گار ہیں۔ اُن کی نشانی اُن کے چروں پرسجدوں کا اثرے (لیخی ان کے چرے قیامت میں نورانی ہول گے)، اُن کی سے صفات تورات میں (بیان ہوئی) ہیں اور انجیل میں اُن کی صفت بیر (بیان ہوئی) ہے کہ جیے ایک بھیتی ہو،جس نے اپنی باریک کونیل تکالی، پھراس نے طاقت پکڑی، پھروہ موثی ہوئی، پھرایے تنے پر (مضوطی کے ساتھ) سیدھی کھڑی ہوگئی، (بیمنظر) کاشت کاروں کو بھلالگاتاكر (اسے ديكھر) كافروں كے دل جلائے، جولوگ ايمان لائے اور بيك مل كرتے رہے، الله نے اُن سے بخشش اور اجر عظیم كا دعده كرد كھاہے "۔ (الجرات: 29) يهال تين سے مراد صحابة كرام كے قلوب بين، نيج سے مراد ايمان ہے اور كاشت كار معے مرا درسول الله من فلائيل كى ذات كرا مى ہے كہ جنہوں نے اپنى دعوت ت كاثمر بہت جلد صحابة كرام كي وفاوا خلاص، قررع وتقوى، صدافت وعدالت، ديانت وأمانت أور عزيمت واستقامت كي صورت مين ديكها اورروحاني وللي مسرت بي سرشار موت -الله تعالى نے أن كے بارے ميں بيمي قطعى فيصله فرماد ياكة: (۱) د اورمهاجرين وانصار (صحابه) مين سين (ايمان لائم مين) سبقت كرف واللهاور أوليت (كاشرف) حاصل كرف واسل اوروه جنبول سف (درجه) احسان مين ان كى پیروی کی ، الله اُن (سب) سے راضی ہوگیا اور وہ الله سے راضی ہو گئے اور (الله فے) ان کے لیے ایس جنتیں تیار کرر تھی ہیں، جن کے بیٹے دریا جاری ہیں، وہ اُن میں ہمیشہ ہمیشہ (٢) ' بقيناً الله مومنول عداس وقت راضي بوگياء جب وه (حديديد مل) درخت كے ينج 

عربی زبان اور آج کل بھی قانونی دستاویزات میں عقود (Contracts) اور

انشاءات (قصداً کی فعل کوصادر کرنا، جیسے نکاح وطلاق) کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگر چہ یہ عقد یا ارادی عمل اب وقوع پذیر ہور ہا ہے، لیکن بیا تنایقینی امر ہے کہ کہ گویا یہ بہلے ہی واقع ہو چکا ہے۔ اصحابِ رسول کو رضائے اللی کی قطعی اور یقین نوید دینے کے لیے الله تعالیٰ نے فر ما یا کہ اصحابِ رسول کا معاملہ الله تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ وہ اُن سے راضی ہے اور بیاس سے راضی ہیں۔

انبیاے کرام اور رسل عظام علیم الصلاۃ والسلام کی طرح صحابہ کرام میں آپس میں درجہ بندی اور ایک دوسرے پر فضیلت ایک مسلّمہ امر ہے، چنا نچہ سب سے او لین درجہ ابندائی مرحلے میں اسلام قبول کرنے والوں کا ہے، پھرائن کا جوائس وقت ایمان لائے جب مسلمانوں کی کل تعداد چالیس تھی، پھرائن کا جنہوں نے راو خدا میں ہجرت کا شرف حاصل کیا۔انصار میں سے وہ جو' بیعت عقبہ او لی' اور' بیعت عقبہ ٹانیہ' میں شریک ہوئے ، پھرائن کا جو بدر مین شریک ہوئے ، پھرائن کا جن کو دونوں قبلوں (بیت المقدل و کعبۃ الله) کیا مرف نماز پڑھے کا شرف حاصل ہوا ، پھروہ وصلے حدید بیسے میں شریک رہے ، پھرائن کا جو کمرف نماز پڑھے کا شرف حاصل ہوا ، پھروہ وصلے حدید بیسے میں شریک رہے ، پھرائن کا جو کما نمان بین سے بھروہ ہوئے مدید بعد اسلام لائے ، جنہیں 'طکقاء' کہا جا تا ہے۔ نمیس شائل تھے ، پھروہ جوئے مدید بعد اسلام لائے ، جنہیں 'طکقاء' کہا جا تا ہے۔ نہیں صحابہ کرام کی آیک دوسر ہے کہ مقابل تفضیل کو الله تعالی نے قرآئ مجید میں بیان کیا ہے نہیں صحابہ کرام کی آیک دوسر ہے کرا برنہیں ہوسکتا ، جنہوں نے فتح (مکہ بیا در جہاد کیا ، (الله کی راہ میں مال خرج کیا اور (کافروں ہے ) تعد (الله کی راہ ) میں مال خرج کیا اور جہاد کیا ، (مگریا در حکو ) اللہ نے آن سب سے ایکھانجام کا وعدہ فرما یا ہے' ۔ (الحدید کیا )

للنداصحابة كرام كے مابین بعض شعبول میں یا بحیثیت مجموی فضیلت كابیان كرنا تو جائز ہے، گركسی بھی صحابی كی تنقیص اور تحقیر (Insult) كسی بھی درج میں زوآئیس ہے۔ چنانچہ رسول الله من دروء میرے بعدائیں (این ملامت كا) بدف نہ بنانا موجس تصور كرتے ہوئے) الله سے ڈروء میرے بعدائیں (این ملامت كا) بدف نہ بنانا موجس

نے اُن سے محبت کی ،تو (سراسر) میری محبت کی خاطر کی اور جس نے اُن سے بغض رکھا تو مجھے کے سیانی کے سبب ایسا کیااور جس نے انہیں اؤیت پہنچائی تو اُس نے (در حقیقت) مجھے اذیت پہنچائی اورجس نے مجھے اذیت پہنچائی تو اس نے الله تعالیٰ کو اذیت پہنچائی اورجس نے الله کواذیت دی تووہ بینینا اُسے اینے (عزاب کی) گرفت میں لے گا'۔

( سنن *زن*ری: 3862)

مقام صحابه

امت میں صحابہ کرام رہی جہر کی عصمت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، وہ سب بشر ہے اور امكان خطائ معصوم بيس من الكين رسول الله من التاليم كنور نبوت كے فيضان اور آپ كی تربیت کی برکت سے الله تعالی نے انہیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی سعادت عطافر مائی۔ الی متعدد مثالیں احاد بہت میار کہ میں موجود ہیں کہ اگر بشری تقایضے کے تحت اُن میں سے معدودے چندافرادے خطا کا صدور بھی ہوا، توالله تعالیٰ کے کرم سے وہ جلد اس پرمتنتہ مو كئے،خوف وخشيت البي كا أن پرغليه بوااور توبية مقبوله مرضيّه كى سعادت البيس تصيب موكى اوروہ گناہوں اورمعصیوں سے یاک ہوکردار آخرت میں گئے۔

12 کوبر 2014ء



### مقام المل بيت أطهار

اسلام میں تمام دینی عظمتوں ، رفعتوں ، عندالله قربت اور محبوبیت و مقبولیت کا مرکز و محور سید نا محمر ترسول الله سان تفاییم کی ذات گرامی ہے ، جس کوجتنی زیادہ آپ سے قربت ہے ، نسبت ہے ، محبت ہے اورا طاعت وا تباع کا تعلق ہے ، وہ اسلام میں اتنا ہی عظیم المرتبت قرار پاتا ہے۔ رسول الله سان تفاییم نے فرمایا: ' ہرنکاح اور نسبت کا رشتہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا ، سوائے میر سے سبب اور نسب کے '۔ (منداحمہ: 18930) اور ایک روایت میں جائے گا ، سوائے میر سے سبب اور نسب کے '۔ (منداحمہ: 18930) اور ایک روایت میں آپ نے رشتہ مصا ہم ت کا بھی ذکر فرمایا۔

گزشته کالم میں ہم نے ''مقامِ صحابہ'' پر قرآن وسنت کی روشیٰ میں گفتگو کی تھی،
اہلِ بیت میں سے جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے، وہ اُن تمام نظیقوں کے ق دار ہیں اور
اہلِ بیت نبوت ہونے کا شرف اس سے بواہے۔قرآن مجید میں ''اہل'' اور''آل'' کے
کمات آئے ہیں، بالعموم بید دنوں کلمات ہم معنی استعال ہوتے ہیں۔مفسر بن کرام نے یہ
مجی کہا ہے کہ''آل' شرف نسبت کے لیے بولا جا تا ہے، خواہ بیشرف محض دُنیاوی اعتبار
سے ہویا دینی اور اُخروی ہراعتبار سے،آخ کل بھی''آل سعود'' کی اصطلاح استعال ہوتی
ہے۔قرآن میں ''آل' محض بیروکاروں کے لیے بھی استعال ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے: ''اور (یادکرو) جب ہم نے تمہار سے لیے مندرکو چردیا، پھر ہم نے تم کو نجات دی
اور اُم خون (فرعون اور اس کے بیام مندرکو چردیا، پھر ہم نے تم کو نجات دی
اور اُم نے ''آلِ فرعون (فرعون اور اس کے بیام مندرکو چردیا، پھر ہم نے تم کو نجات دی
اور اُم نے ''آلِ فرعون (فرعون اور اس کے بیام مندرکو چردیا، پھر ہم نے تم کو نجات دی

سب کومعلوم ہے کہ فرعون کی اولا دنہیں تھی اور یہاں آل فرعون سے مرادفرعون اوراس کے بیروکار ہیں۔ حضرت سلمان فاری دنائے اسلام لائے ، تو وہ سرز مین عرب میں اجنبی ہتے ، فارس کے رہنے والے تتے مہاجرین نے کہا: سلمان ہم سے ہیں ، انصار نے کہا: سلمان ہم سے ہیں ، انصار نے کہا: سلمان ہم سے ہیں ، انصار نے کہا: سلمان ہم سے ہیں ، تو رسول الله مقابلی نے فرمایا: ''سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں''۔ میں ہورسول الله مقابلی نے فرمایا: ''سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں''۔ (تاریخ طبری: 92/2-92)

الله تعالی نے اہلیہ سول سائی الله یم کی فضیلت کو قرآن مجید کے ان کلمات طیبات میں بیان فر مایا: ''اے اہلیہ بیت رسول! الله یمی ارادہ فر ما تا ہے کہتم سے ہرفتهم کی نا پاکی کودور فر ما تا ہے کہتم سے ہرفتهم کی نا پاکی کودور فر ما دے اور تہہیں یاک کرکے خوب یا کیزہ بنادے'۔(الاحزاب:33)

اس کا مصد اق حضرت علی وسیّده فاطمة الزهرا دخاه نظم اوران کی اولا دِ اَمجاد به درجهُ اَتَّمَ بِی اَلِی اَلِی الله مان نظر الله مان نظر الله مان نظر است الله مان نظر الله مان می نظر الله الله می نظر الله الله می نظر الله می نظر

" (جب فرشتوں نے بڑھا ہے میں حضرت سارہ رہائی کو حضرت اسحاق طالِما کی ولا دت کی بشارت سنائی ، تووہ اس پرسرایا جیرت بن گئیں اور کہا: ) ہائے افسوس! کیا میں بچہ جنوں گی ، حالانکہ میں بوڑھی ہون اور بیمیر سے شوہر (بھی ) بوڑھے ہیں ، بے شک بیجیب بات ہے ، فرشتوں نے کہا: کیا آب الله کے تکم پر تبجب کرتی ہیں ، اے اہل بیت (ابراہیم!) آپ پرالله کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں '۔ (ہود: 73)

اس وقت تک حضرت سمارہ سے کوئی اولا دنہی ، تو قر آن نے صرف بیوی پر اہل بیت کا اطلاق فر مایا۔ اسی طرح حضرت مولی علیت این بیوی کو لے کر کنعان سے مصر کی طرف جارہ ہے ہیں ، انہیں دور سے آگ نظر آئی ، الله تعالی فر ما تا ہے:

''جب انہوں نے آگ کو دیکھا، تو اپنی بیوی نے کہا: (بیبان) کھیرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اسے تمہارے پاس کوئی انگارہ لے آگ وال یا میں آگ سے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لے آگ وال یا میں آگ سے داستے کی کوئی نشانی یا وک' ۔ (طُدُ: 10) ، بیبال بھی صرف بیوی پر'' اہل'' کا اطلاق کیا

گیاہے۔

اہل بیت رسول اور آل رسول مان تالیج کی شرافت و تکریم مسلم ہے، رسول الله مان تالیج کی شرافت و تکریم مسلم ہے، رسول الله مان تالیج میں این تعاشیم کے ابنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہران تائیج اور اپنے نواسوں حضرات حسنین کریمین وی شدنها کے بارے میں ارشادفر مایا:

(۱) ''فاطمہ میرے وجود کا گلزا ہے، سوجس نے اسے غضب ناک کیا، اس نے مجھے غضب ناک کیا، اس نے مجھے غضب ناک کیا''۔ ( سیح بخاری: 1051)

ایک بار رسول الله مان تالیم حضرت امام حسن ونافتند کو اینے دوش مبارک پر اٹھائے سے فرمارے نصے:

(۲) ''اے الله! میں اس سے محبت کرتا ہوں ، تو بھی اس سے محبت فر ما''۔ ( می بخاری: 3749)

دوسرى مديث مارك مين ان الفاظ كالضافه:

(۳) ''(اے الله!) جواس سے محبت کرے ، تو بھی اُس سے محبت فرما''۔ ( بخاری: 2122 ) ایک اور حدیث میں سندن کر بمین رہی این ایس کے بارے میں آب می ایس نے فرمایا:

(۱۲) الميرونول ميرك ليد نيامل دوخوشبودار پيول بين ار ميح بخارى:3753)

(۵) دوجسن اور سین نوجوانان جنت کے مرداریں "۔ (ترندی: 3768)

(2) ''عبدالله بن عباس من طائع بیان کرتے ہیں: ''رسول الله صلی نیاز ہم الله عبال من عباس من کو اپنے دوشِ مبارک پراٹھائے ہوئے تھے، ایک شخص نے (رَثک بھری نظروں سے دیکھا اور) کہا: (اے خوش نصیب لڑکے!) کتنی اچھی سواری ہے، تو رسول الله صلی نیاز ہے فرمایا: (بہ بھی تو دیکھو) سوار کتنا بیارا ہے'۔ (سنن ترندی: 3783)

(۸) آپ من النوایی نظر مایا: "حسین مجھ سے ہیں (لیمنی میری اولاد سے ہیں) اور میں حسین سے ہوں (الله حسین سے ہوں (لیمنی میری اولاد سے ہوں (لیمنی سے ہوں (لیمنی وہ میر ہے کمالات کا منظم بنیں گے )، جو حسین سے مجبت کرے الله اسے اپنامجوب بنائے، حسین میری اولاد سے ہیں'۔ (ترندی: 3775)

(۹) ''میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی کے ہے، جواس میں سوار ہوا، نجات پا گیااور جواس میں سوار ہوا، نجات پا گیااور جواس میں سوار ہونے سے رہ گیاوہ ہلاک ہو گیا (یعنی جس نے ان کی محبت واطاعت کو اپنا شعار بنایا، وہ نجات پا گیا اور جس نے ان سے تعلق توڑا، اس نے اپنی عاقبت کو برباد کیا)''۔(المعدد کے للحاکم: 151/3)

در آپ کہے! آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تمہیں (بھی)، پھر ہم (سب) عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں '۔ (آل عمران: 61)

اسے اصطلاح میں دمراہکہ 'کہتے ہیں۔ یعنی تنازی کے دونوں فریق مل کرید عاکریں اسے اللہ اہم میں سے جوفریق جھوٹا ہو، اس پر لعنت فرما۔ جب بیآیت نازل ہو کی تورسول الله مان تفاید ہم نے نجران کے نصاری کے وفد کو دیمراہکہ 'کے لیے دعوت دی۔ رسول الله مان تفاید معرت حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن کا ہاتھ بکڑے ہوئے نکلے مان تفاید ہم میں دعارت میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن کا ہاتھ بکڑے ہوئے ایک فرمارے منظم اور حضرت علی میں دعا کرول تو تم آمین کہنا۔ نصاری کے چیف یا دری نے ہما: اب

نصاریٰ! میں ایسے چہروں کود کھورہا کہ اگروہ الله سے دعاکریں کہ وہ پہاڑ کو ابنی جگہ سے ہٹا دے، تواللہ ان کی دعا کو تبول کر کے بہاڑ کو ابنی جگہ سے ہٹا دے گا، سوتم ان سے مُباہکہ نہ کرو، ورنہ تم ہلاک ہوجا دکے اور قیامت تک روئے زمین پرکوئی عیسائی باتی نہیں نے گا، پھرانہوں نے جزید ینا قبول کیا اور مباہلہ کے بغیروا پس چلے گئے'۔

(المستدرك، جلد: 02، ص: 594)

الله تعالیٰ کاارشادہے:

'' آپ کہدد بیجے، میں اِس (تبلیغ رسالت) پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، سوائے قرابت کی محبت کے'۔ (الشوریٰ:23)

اس کے ایک ظاہری معنی تو یہ ہیں کہ میں اپنی تبلیغی رسالت کے صلے میں تم سے اپنے قرابت داروں (لیعنی اہل بیت) کے ساتھ محبت طلب کرتا ہوں اور بعض نے بہی معنی مراد لیے ہیں۔

ہماری رائے میں بیررسول اکرم مان تنایج کے شایانِ شان نہیں ہے، قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ میں حضرات نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب میہائلا کے اقوال نقل فرمائے گئے ہیں:

''میں تم سے اس (تبلیغ) رسالت پراجرت کا طلب گارنہیں ہوں، میراا جرتو اللہ کے سے کرم پرہے''۔

سویہ ہم کیسے تصور کرسکتے ہیں کہ رسول الله مان ٹالیم ایٹے اپنے دعوت حق کے مشن کا کوئی مات کی ایک میں کے مشن کا کوئی مات کی ایک معنی بیر دوایت کیے گئے مات کی ایک معنی بیر دوایت کیے گئے ہیں کوئٹ تر ابت کے رشتوں میں محبت کوشعار بناؤ''۔

خطبه جمة الوداع من آب من الألياني فرمايا:

''اے لوگو! میں تمہارے درمیان قدر دمنزلت دالی دوچیزیں جھوڑ کر جارہا ہوں کہاگر تم البیں مضوطی سے تھاہے رہے ، تو میرے بعد بھی گمراہ نہ ہوگے ، ان دونوں میں ایک



### نوشة وبوار

عکومتی ترجمان این بیانوں میں بظاہر بااعتاد ہونے کا تأثر دیتے ہیں اور بھی استہزا کا انداز بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن اندرسے وہ بھی بینین کا شکار ہوں گے۔ایسے حالات میں بیرو کر لیم بھی تذبذ ب کا شکار ہوجاتی ہے، کیونکہ جب ببلک اجتماعات میں برسر عام حکومتی منصب پرفائز کی سول سرونٹ یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ذیتے دار کو نام کے کردھمکی دی جارہی ہو کہ دختہیں بھی دیکھ لیس گے'، تو وہ کب تک استقامت وکھائے گا۔

السے حالات میں معیشت کا پہید بھی کی سوئی کے ساتھ روال دوال نہیں روسکتا۔

سر مایددار، صنعت کاراور تا جرطقه و پیے بھی بہت زیادہ حتاس ہوتا ہے اورا گروہ عدمِ تحفظ کا بھی شکار ہوجائے ، تووہ طویل المیعاد منصوبوں میں سر ماید کاری کرنے سے گریز کرتا ہے کہ:

• • کہیں ایسانہ ہوجائے ، کہیں ویسانہ ہوجائے ، کہیں ویسانہ ہوجائے ،

ای لیے کہاجا تا ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں سرمایہ دار بین الاقوامی شہری ہوتا ہے،

یار ڈتی چڑیا ہوتی ہے اور محفوظ گھونسلے کی تلاش میں رہتی ہے، جہاں است تحفظ اور امان ملے یہ اپنا سرمایہ لے کر وہاں پہنچ جا تا ہے، سرمائے اور سرمایہ دار کا استقبال کرنے کے لیے ساری دنیا تیار بہتی ہوتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور امریکا دغیرہ میں مجھی کوئی تارک وطن ایک مقررہ مقدار میں سرمایہ لے کرجائے ، تو اسے وہاں فوراً قانونی حیثیت ال جاتی ہوتی ہے۔ افریقا ودیگر پسما ندہ ممالک میں تو وہاں کے حکمران حصد دار بھی بن جیشیت ال جاتے ہیں یارشوت لے کر ہمکن تحفظ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بنگلا دیش، سری لائک ، دبئی، جنوبی افریقا اور تنز انہ وغیرہ کی طرف ہمارے سرمائے کی پرواز کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ وہاں انہیں عزت بھی ماتی ہے اور شخفظ بھی۔

لہذا جناب عمران خان اور اُن کی پالیسی سازیم ہے گزارش ہے کہ وہ بڑے صنعت کاروں اور ہر مایہ داروں کو یقین دلا تیں کہ وہ بے دھڑک سرمایہ کاری کے منصوبے بنائیں،
اُن سب کو اِن کے مجوزہ '' نئے پاکتان' میں پورا پورا تحفظ ملے گا اور بیرونِ ملک سے سرمایہ لے کرآنے والے پاکتانوں کو مراعات اور ہرفتم کا تحفظ وینے کے لیے با قاعدہ قانون سازی کی جائے گی۔اس اعتاد سازی کے لیے انہیں بیکس خددینے، یومیلی بلز خددینے اور اس نے سول نافر مانی کے اعلان کو برسرِ عام والیس لینا چاہیے۔ بنائج پرغور کے بغیر دیر پا اور منفی اثر ات کے حامل کسی اقدام کا اعلان اول تو ہونا نہیں چاہیے اور اگر ایسا اعلان کرجمی وریا گیا ہے، توفلی کا حساس ہونے پر بلاتا خیر اس کی حلاقی ضروری ہے۔ یہ بیکی کی بات نہیں و یا گیا ہے، توفلی کا حساس ہونے پر بلاتا خیر اس کی حلاقی ضروری ہے۔ یہ بیکی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ قیادت کی بالغ نظری اور بڑے بن کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اختلاف کا حق حکمر ال سیاسی قیادت سے۔ یہ نہ کہ ملک وقوم اور اس کے دیر پامغادات سے۔

حکر انوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھیں، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلٰی پنجاب کا رُجمان میگا منصوبوں کی طرف ہے، کیونکہ ان کے نقوش تادیر برسرز مین ثبت رہتے ہیں اور عام حالات میں فی نفسہ بید ملک کے اقتصادی ڈھانچے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میٹروبس، کراچی تالا ہور اور گوادر تا چین موٹرو سے کاعلانات اُن کی ایم سوچ اورا فرا دائی دیشروبس، کراچی تالا ہور اور گوادر تا چین موٹرو سے کے اعلانات اُن کی ایم سوچ اورا فرا در گادہوں (Mindset) کام ظهر ہیں۔

اس وفت سیلاب سے تحفظ کا میگا پر وجیکٹ بھی ملک کے لیے ناگز برتر جیمی صورت بن چکاہے، لینی سیلانی دریاؤں کے اطراف ایسے مضبوط بندیا ندھنا جومکنه طوریرآئندہ عشروں میں آنے والے سیلا بول کوایے بطن میں شمو سکیں اور اُن کی تباہی کے امکانات کومعدوم یا انتهائی حد تک محدود کر سکیس زاتی طور پرتو میں خود بھی میگا پروسیکٹس کے حق میں ہوں۔ ذراسوچے!اگرآج تربیلادیم اور منگلادیم نہ ہوتے توزراعت کے لیے یانی کی دستیالی تو دور کی بات ہے، کراچی سمیت بہت سے علاقے پینے کے یانی کوترس رہے ہوتے الیکن اس کے لیے پارلیمنٹ کی ایک ممیٹی ہوئی جاہیے،جواعلی بیوروکریٹس اور اچھی سا کھر کھنے والے محب وطن معاشی ماہرین کی مشاورت سے ایسے میگامنصوبوں کی ترجیحی فہرست مرتب کر ہے۔ اس طرح ملک میں بڑے شہروں کے انفراسٹر کیر یعنی بنیادی تر قیاتی ڈھائے کوآئندہ دى بيس سال كى ضرور يات كالبيشكى تخمينه لكاكرتر فى دينا اورشېرى ضروريات كه د صابنچ كو اب گریڈ کرنامجی ضروری ہے۔لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ صوبے اپنے ہر پنج سالہ منصوب میں کم از کم ہرسال ایک برسے شہرکوا بنا ہدف بنائیں ، اس سے دوسرے شہروں کے رہنے والوں میں احساس محروم بھی پیدائیس ہوگا، بلکہ ہر ایک کو پیشگی معلوم ہوگا کہ ہاری باری بھی آنے والی ہے اور میجی کہ کب آئے گی ، اس طرح سے منفی پروپیگنڈے کا مجمى سترباب بموكار

ای طرح بحل کی پیدادار کے منصوب بھی ناگزیر ہیں، بلکہ بیاں دفت کاسب سے اہم شعبہ ہے، جو بوری قوم کی توجہ کا مختاج ہے اور اس کی تفصیلات اور ترجیحی فہرست بھی

بارلیمنٹ کی تمیٹی کے توسط سے ہونی چاہیے اور ایس تمیٹی کے اجلاس مسلسل اور کسی تعطل کے بغیر جاری رہنے چاہمیں ، کیونکہ ہمارے ملک میں تمینی اور کمیشن کانام بہت برنام ہے۔ لوگول کو پخته یقین ہوتا ہے کہ بیمعاملات کوٹا لئے، صیغهٔ راز میں رکھنے اور عوام کے جذبات کو فروكرنے كاليك تربہ ہے، عوام كاريفدشته ياالزام كافى حدتك درست بھى ہے۔ اس كالم كابنيادي مقصد ميه ہے كہ حكومت كوباور كرايا جائے كه بنيادي ضرورت كى اشياء کی قیمتیں لوگوں کی بینے یا قوت خریدے مادرا ہوتی جارہی ہیں۔ان اشیائے ضرورت میں سرچھیانے کے لیے مکان ، اشیائے خوراک ، بلی کیس اور علاج کے لیے دوائیں اور بچوں کی تعلیم شامل ہیں۔ایک وفت تھا کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں بجلی اور کیس نہیں تھی ،مگراب صورت حال اس کے برتس ہے۔ حالات بدلنے سے داحت کی بہت می چیزیں لوگوں کی ضرورت بن جاتی ہیں اور کی نعمت کے ملنے کے بعد اس سے محرومی لوگوں کے لیے نا قابل برداشت ہوجاتی ہے۔ دراصل اب لوگ آسائش کے طلب گار ہیں اور جب وہ حکمرانوں اورمعاشرے کے بالائی طبقات، جن کوآج کل اُشرافید کہاجا تاہے، کے طرز زندگی کود میصنے بين توان كا جذبة محروى دوآت شد بلكدسدآت شد بوجاتاب اوركوني بهي است بهآساني ب قابو جذبات میں ڈھال سکتا ہے اور آج کل ہم یہی منظر دیکھ رہے ہیں۔جذبات کی رومیں بہنے والوں کے پاس بیسو چنے کی فرصت نہیں ہوتی کہ آئے والے دود صاور شہر کی نہریں کہاں سے جاری کریں گے، نہ ہی وہ تول وقعل اور گفتار اور کردار کے تضاد پر نظر رکھتے ہیں، جس کی طرف ہارے بعض اہلِ نظر متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ پس معاشرے کے زیری طبقات کو اشیائے ضرورت میں زراعانت دینے کے بارے میں حکومت کوسوچا جا ہیے۔

عامر ڈوگر صاحب ملتان سے جیت کرائی این اے بن گئے اور اِسے پاکستان تحریک انسان کی تیاب کہ تبدیلی آگئی ہے۔ نہ انساف کی قیادت نے تبدیلی کی اہر سے تعبیر کیا ہے، بلکہ دعویٰ کیا ہے کہ تبدیلی آگئی ہے۔ نہ کسی نے عامر ڈوگر صاحب کے ماضی کو کھنگالا اور نہ بی اان کے ماضی کی سیاسی وابستگی پر توجہ دی ہے۔ آپ غور کریں کہا گر بالفرض بہی عامر ڈوگر صاحب یا کستان پیپلزیار فی کے فکٹ پر

جیت کر اسمبلی میں بہنچتے ، تو دھاندلی زدہ پارلیمنٹ میں بیٹے ڈاکوؤں ، چوروں ادر کر بٹ لوگوں کے ساتھی کہلاتے ، لیکن اب ماشاء الله ان کاسیاس بیتسما ہوگیا ہے اور وہ نئے پاکستان کے معماروں کی صف میں شامل ہوگئے ہیں :

"تھاجوناخوب، بتدریخ وہی خوب ہوا،خوب ہوا"

البذا آنے والے دنوں میں قومی انتخاب خواہ موجودہ حکومت کے دورا نے کی تکمیل پر 2018ء میں ہوں یا اس سے پہلے وسط مدتی انتخاب ہوجا کیں ، آپ تحویلِ قبلہ اور مرجع عقیدت کی تبدیل کے بہی مناظر دیکھیں گے۔ بہی قابل انتخاب (Electables) پرندے مختلف آشیانوں کی طرف آپ کومجو پرواز نظر آئیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بہت پرندے مختلف آشیانوں کی طرف آپ کومجو پرواز نظر آئیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بہت بڑی تو تعات نہ باندھی جائیں، کیونکہ پھر جب امیدوں کا آگیندایک ایک کرے کر چی کر چی ہوگا، تو اُس کا صدمہ بھی اتنابی شدید ہوگا۔

2014ء 2014ء



#### مشوره

الله تعالیٰ کا ارشادہے: ''پی آپ الله کی رحمت ہی کے سبب اُن کے لیے نرم ہو گئے اور اگر آپ ئندخواور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد سے تتر بتر ہوجاتے ہوآپ اُن کومعاف کردیں اور (اہم) امور میں اُن سے مشورہ کرلیا کومعاف کردیں اور (اہم) امور میں اُن سے مشورہ کرلیا کریں، پھر جب آپ کی کام کا پختہ ارادہ کرلیں تو (کامیابی کے لیے) الله پر بھروسا کریں، بیٹر جب آپ کی کام کا پختہ ارادہ کرلیں تو (کامیابی کے لیے) الله پر بھروسا کریں، بیٹر جب آپ کی الله پر بھروسا دوس سے جبت فرما تاہے'۔ (آل عمران: 159)

ترجمہ: ''اوران کے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں''۔ (الشوریٰ:38)

اہم امور میں دوسروں سے مشاورت کرنا رسول الله منافیاتی کی سنت ہے اور رسول الله منافیاتی کی سنت ہے اور رسول الله سائن فالیہ کی سنت ہے اور رسول الله سائن فالیہ کی سنت ہے مشورہ فرمایا۔ اس سائن فالیہ کی سنت سے مشورہ فرمایا۔ اس آیت مہار کہ کے نزول پر آب من فالیہ کی نے فرمایا تھا:

ترجمہ: ''بے نک الله اور اس کے رسول مشورہ سے مستغنی ہیں، کیکن الله تعالی نے مشورہ کو میری امت کے الله تعالی نے مشورہ کو میری امت کے لیے رحمت بناویا ہے'۔ (روح المعانی، جلد: 4،ص: 107)

ظاہر ہے مشورہ اُن امور میں ہوگا، جن کے بارے میں الله تعالیٰ اور اس کے رسول مرم من الله تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم من الله تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم من اللہ اور رسول من اللہ ہے۔ ہرحال میں لازم ہے۔

رسول الله من الله من الما من المور من صحابة كرام سے مشاورت كى۔ جب بدر ميں

مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفارِ مکہ کے جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، تو آپ سائٹ الیا ہے۔ اُن کی بابت مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ اُن سے کیاسلوک کیا جائے ، کیونکہ اُس وقت جنگی قید یوں کی بابت اُ حکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حدیث پاک میں ہے:

اُس وقت جنگی قید یوں کی بابت اُ حکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حدیث پاک میں ہے:

اُر جمہ: ''(بدر کے موقع پر) قیدی لائے گئے، تو رسول الله مائٹ الیا ہے فرما یا: ان قید یوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟۔ صحابی بیان کرتے ہیں: میں نے کسی شخص کو رسول الله مائٹ الیا ہی تمہاری کیا رائے ہے؟۔ صحابی بیان کرتے ہیں: میں نے کسی شخص کو رسول الله مائٹ الیا ہی تاریخ میں اور این میں آپ میں آپ میں آپ میں اُن کی اُنٹ کے مشور کے والا نہیں دیکھا''۔ (تر ذی احراب میں آپ میں اُنٹی کے مشور کے کو قبول فرماتے ہوئے دفاع کے لیے خندتی کھود نے کا فیصلہ فرما یا اور وہ انتہ تھے دتائے کا حامل کونا مرا دہوکروا پس جانا پڑا۔

لیکن ظاہر ہے کہ مشورہ اہلِ رائے سے کرنا چاہیے یا اگر معاملہ کی فاص شعبے سے
متعلق ہے تواس کے ماہرین سے مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ مشاورت اور اجتماعی رائے میں
ہرکت ہوتی ہے ۔ بعض اوقات کی معاملے میں صحیح اور غلط کے در میان انتخاب کرنا ہوتا ہے
اور بعض اوقات اگر ایک رائے فی نفسہ درست ہے، تو دوسری اس سے ہہتر ہوسکتی ہے اور
تیسری بہترین ہوسکتی ہے۔ کی نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ تدبیریں
تیسری بہترین ہوسکتی ہے۔ کی نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ تدبیریں
طالات کے تحت ایک تدبیر کارگر ثابت ہوتی ہے، لیکن دوسرے موقع پروہی تدبیریا چال
طالات کے تحت ایک تدبیر کارگر ثابت ہوتی ہے، لیکن دوسرے موقع پروہی تدبیریا چال
ناکامی سے دو چار ہوجاتی ہے۔ اس لیے مختلف مواقع پر ایک سے زیادہ آراء سامنے آنے
ناکامی سے دو چار ہوجاتی ہے۔ اس لیے مختلف مواقع پر ایک سے زیادہ آراء سامنے آنے
سے مسئلے کے طل کی احسن صورت نکل آتی ہے۔ حانے دسول اللہ مسائندہ آئید ذفی ال

ے مسئلے کے لکی احسن صورت نگل آئی ہے۔ چنا نچرسول الله مان ٹالیج نے فرمایا:

د جو بندہ مشورہ لے، وہ بھی بدبخت بیس ہوگا اور جو بندہ اپنی رائے کو حرف آخر سمجھے وہ

بھی نیک بخت نہیں ہوتا''۔ (الجامع لا حکام القرآن، جلد: 14 بس: 250)



وہ اسے اختیار کرلیں، ہاں! اگرائن پر واضح ہوجاتا کہ در پیش معاملے کے بارے میں الله تعالیٰ اور اس کے رسولِ مکرم صافح الله الله تعالیٰ اور اس کے رسولِ مکرم صافح الله الله تعالیٰ اور اس کے رسولِ مکرم صافح الله الله تعالیٰ اور اس کے رسولِ مکرم صافح الله الله الله الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ

نیکن بیامربھی لازم ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہو، خیر خواہ ہو، اپنی اور سب کی فلاح چاہتا ہو، دھوکانہ دے، چنانچہ آپ مان اللہ اللہ اللہ بیا ہو، دھوکانہ دے، چنانچہ آپ مان اللہ اللہ بین ہوتا ہے '۔ (سنن الی داؤد: 5087)، یعنی اس پر لازم ہے کہ دیانت داری سرا کرد ہے۔ سب کہ دیانت داری سرا کرد ہے۔

اجم امور مین مشاورت کوالله تعالی نے مسلمانوں کاشعار قرار دیا اور رسول الله سال فالله می فالل

اجھاعیت ہے اور اس کے نتیج ش انسان مجب نفس، خود فرین اور خود رائی میں برتلا نہیں ہوتا۔
اجھاعی امور میں مشاورت سے سب میں احساس نثر کت پیدا ہوتا ہے اور اجھائی یا اکثری
فیصلوں کی ذے داری سب پرعا کد ہوتی ہے اور اس کے نتائے کے ذیے دار بھی سب ہوتے
بیں، کی ایک فرد پر تنہا ذیے داری عاکم نہیں ہوتی۔ الله تعالیٰ نے رسول الله می الله می الله می اور الله می الله می اور کی کام کا) پخته اراده
مسلمانوں سے مشاورت کا تھم دینے کے بعد فرمایا: ''جب آپ (کی کام کا) پخته اراده
کرلیں، تو پھر الله پر توکل کریں'، یعنی پھر یک موہوکر اور الله پر توکل کر کے اس کام میں لگ

مشورہ کرنے میں خیر ہے، گر ہر حال میں مشورہ باننا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہال کی سے مشورہ لیا جائے ، تو وہ کہتا ہے: ''مشورہ دینے کا کیا فائدہ ، کوئی بات اتو ہے نہیں''۔ رسول الله مان فائید ہے ایک صحابیہ حضرت نم یرہ بڑا ہے ایک الله علی وسلم و کرنے واللہ وسلم الله علی وسلم الله علی وسلم و کرنے واللہ وسلم و کرنے واللہ وسلم و کرنے واللہ و کرنے واللہ

رسول الله من الله من التيليم في ميمثال تعليم امت كے ليے قائم فر مائى تا كەمعلوم ہوجائے كه ہر حال ميں مشورہ ماننا ضرورى نہيں ہے، مشور ہے كورّ دبھى كيا جاسكتا ہے اور مشورہ دينے والے كواسے البنى تو بين پرمحمول نہيں كرنا جاہيے۔

یہ چندسطور میں نے اس لیے تھیں کہ ہمارے ہاں حکمرانوں پر تو شاہانہ مزاج رکھنے کا طعن کیا جا تا ہے، جو کسی عدتک درست ہے۔ لیکن ستقبل میں حکمرانی کے امید وار رہنماؤں کی ذہنی کیفیت بھی کچھا لیک ہی ہے، یعنی سب ہی اپنے آپ کو عقل کل سجھتے ہیں اور عملی طور پر اپنے آپ کو خطا سے محفوظ کر دانتے ہیں، اس لیے آئیس صرف وہی مشورہ یا رائے اچھی گئی ہے، جس میں ان کے ہرقول وقعل کی غیر مشروط طور پر تحسین کی جائے اور ان کے کسی اِقدام پر انگی نہ اٹھائی جائے۔ کوئی کتنی ہی نیک سے دائے دے یا تنقید کرے، وَ آپ اِپنی پر انگی نہ اُٹھائی جائے۔ کوئی کتنی ہی نیک نیتی سے دائے دے یا تنقید کرے، وَ آپ اِپنی

تو بین پر محمول کرتے ہیں، بلکہ ایک معروف قائد کا ٹیکر میں نے ٹیلی ویژن اسکرین پر چلتے ہوئے دیکھا کہ''مشورہ دینے والے فیس دیں''۔

پس برمت بجھے کہ آپ سے اختلاف رائے رکھنے والا ہر شخص آپ کا دشمن یا آپ کا مند پر مخالف ہے، وہ آپ کا خبر خواہ اور آپ کا ہمدرد بھی ہوسکتا ہے اور رہی بھی ضروری نہیں کہ مند پر مخالف ہے، وہ آپ کا ارشاد ہے:
مدح وستاکش کرنے والا ہر شخص آپ کا بہی خواہ ہے، رسول الله مقالید ایک کا ارشاد ہے:
د'جبتم (کسی کے مند پر اس کی) تعریف کرنے والوں کو دیکھو، تو اس کے مند پر مٹی ڈالؤ'۔ (بخاری: 7495)

2014ء 23ء



### قول ونعل كالضاد

المت مسلمه كاالميه ميه به كهم قول وتعل كے تضاد كا شكار ہيں، اس ميں حكمران اورعوام سب بی درجہ بددرجہ شامل ہیں۔ ای دوملی، منافقت اور تضاد کی وجہ سے ہم دنیا میں نا قابل اعتبار ہیں۔الله تعالی کو بندے کی مخصلت از حدثا لیندہے،ارشادفر مایا: "اسے ایمان والواتم وہ بات کہتے کیوں ہو،جس پرتم خود مل ہیں کرتے ، الله تعالی كنزديك سيبات برى ناراضى كاسبب بي كمم كهو يجهاور كرو يجه والقب 2.3) قرون وسطی میں یہود کےعلاء کا یمی شعارتھا، جس کی قرآن مجید نے سختی سے ندمت فرمانی: دو کمیاتم لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے ہواورائے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، سوکیاتم (قول فعل کے اس تضاد کو) سمجھتے ہیں ہو'۔ (البقرہ:44) مزیدفرمایا: ''لیس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جوابیے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں ا پھر کہتے ہیں کہ بیالله کی جانب سے ہے تا کہ اس کے بدیلے میں تھوڑی ی قیت لے لیں ا سوان کے لیے عذاب ہے کہ انہوں نے اسیے ہاتھوں سے لکھا اور جو چھانہوں نے کمایا، ال كسبب الكوعداب موكائد (البقرة:79)

لین ان کی میدومی اور دنیا کے عارضی مفادات کاظمع انہیں کتاب الی میں تحریف پر مجى آماده كرديتا تفاقورى قيت سے ميمرادين ہے كه زياده ماتو بھريبودا كرلينا جاہيے بلكر الل سے مرادي ہے كرآخرت كى أبدى اور دائى تعتوں كے بدلے بيں سارى دنياكى دولت مجى ال جائے ، تو وہ حقير ب اور ميسودا خسار كاسودا ب

رسول الله سائی آیا ہے فرمایا: ''قیامت کے دن ایک شخص کو لا یا جائے گا بھراس کو دوزخ میں بھر جائیں گی اور وہ اس طرح دوزخ میں بھر جائیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح بچی کے گرد چکرلگا تا ہے، دوزخی اس کے گرد جمع ہوکراس سے کردش کر رہا ہوگا جس طرح بچی کے گرد چکرلگا تا ہے، دوزخی اس کے گرد جمع ہوکراس سے کہیں گے: اے فلال! کیا بات ہے؟ ہم تو ہم سب کو نیکی کا تھم دیتے ہے اور بُرائی سے روکتے ہے، وہ کیے گا: میں تم کوتو نیکی کا تھم دیتا تھا، گرخود نیک کا منہیں کرتا تھا اور میں تم کوتو بُرائی سے روکتے تھے، وہ کیے گا: میں تم کوتو نیکی کا تھا، گرخود نیک کام نہیں کرتا تھا اور میں تم کوتو بُرائی سے روکتے تھے، وہ کیے گا: میں تم کوتو بُرائی سے روکتے تھے، وہ کیے گا: میں تم کوتو بُرائی سے روکتے تھے، وہ کیے گا: میں تم کوتو بُرائی سے روکتے تھے، وہ کیے گا: میں تم کوتو بُرائی سے روکتے تھے، وہ کیے گا: میں تم کوتو بُرائی سے روکتے ہے، میں تم کوتو کی کام کرتا تھا ''۔ (بخاری: 3267)

چنانچرآج اُی مملی منافقت اور تضاوی سز ابھگت رہاہے۔ اس حوالے سے ہردور کے خطباء، واعظین ، ذاکرین اور تو می رہنمائی کے منصب پر فائز ہونے والوں کی ذہ داری سب سے زیادہ ہو اور آخرت میں ان کی دو مملی کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، چنانچہ رسول الله میں ایک خور مایا:

''معراج کی شب میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کا نے جارہے تھے، جب بھی ان کو کا ٹا جا تا وہ جڑ جاتے اور پھران کو کا ٹا جا تا ، میں نے پوچھا: اے جبریل اید کون لوگ ہیں؟۔ انہوں نے کہا: یہآ پ کی امت کے وہ واعظین ہیں جولوگوں تو خیر کی دعوت دیتے ہے، گرخوداس پر عمل نہیں کرتے ہے، وہ کتاب اللہ کو پڑھے ہے۔ جولوگوں تو خیر کی دعوت دیتے ہے، گرخوداس پر عمل نہیں کرتے ہے، وہ کتاب اللہ کو پڑھے ہے۔ (مندابویعلی: 3992)

ہمارے اندرایک بڑی خرابی ہے درآئی ہے کہ ہم اسلام اور اپنے اکابر کے شان دار ماضی کے سہارے جینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس اعزاز واکرام اور افتخار کاحق دار گردائے ہیں، جس کے معیار پر ہم کسی بھی طور پر پورانہیں انر تے۔ ہمیں اپنی معاصر دنیا سے بہت شکوہ اور شکایت ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے ان کا طرز عمل اور اپر وج عداوت اور بخش ہے ، حالا تک اسلام اتنا خوبصورت ، پرائی ، عافیت اور سلامتی کا دین عداوت اور بخش پر بنی ہے ، حالا تک اسلام اتنا خوبصورت ، پرائی ، عافیت اور سلامتی کا دین ہے۔ ہم اس حقیقت کا اور اک نہیں کر بار ہے کہ اکثر مک یا جیکسٹ یک یا کتابی اسلام اور آئی اسلام اور آئی اسلام اور کے کہ دار میں زمین آسان کا فرق ہے۔ آئیڈ بل اور کتابی اسلام کی حواور

ہادر پریکشنگ اسلام یا مسلمانوں کی علی تعییر وتصویراس سے بہت مختلف ہے۔ ای لیے فاری میں کہتے ہیں: ''اسلام در کتاب و مسلمان در گور' ۔ یعنی حقیقی اسلام تو کتاب (قرآن وسنت) میں ہے اور جو مسلمان اس کی علی تعییر وقصویر سے ، وہ اپنی قبور میں آرام فر ماہیں۔ ہماری ایک غلط نہی یا ناقص انداز فکر رہی ہے کہ ہم آئیڈیل اسلام کا مقابلہ مغرب کے عملی حکمرانوں سے کررہے ہوتے ہیں اور ان کی تہذی شکست وریخت، جنسی واخلاتی زوال اور خاندانی نظام کے منتشر ہونے کو دیکھ کریے فرض کر لیتے ہیں کہ تہذیب مغرب روب ذوال ہو اور جاندانی نظام کے منتشر ہونے کو دیکھ کریے فرض کر لیتے ہیں کہ تہذیب مغرب روب ذوال ہے اور جلد یابد یربی تہذیب ناکای سے دو چار ہوگی ، لیکن ہم می ہیں سوچتے کہ آیا ہم موجودہ دنیا کی میں خلا کو پُرکر نے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور یہ کہ آیا ہم موجودہ دنیا کی قیادت کرنے کی اہلیت کے حامل ہیں؟۔ پس سامنے کی حقیقت سے کہ پیٹل کی دنیا ہے ، مفروضوں اور موہوم تصورات (Perceptions) کی دنیا نہیں ہے۔

علامہ اقبال نے مسلم نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے، اپنے ای در دِ دل کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیاہے:

بھی اے نوجوان مسلم! ٹدیر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا، تو جس کا ہے اک ٹو ٹا ہوا تارا غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرانشیں کیا ہے؟ جہاں گر و جہاں بان و جہاں آرا جہاں گر و فیاروں تو نقشہ کھنچ کر الفاط میں رکھ دول گر تیرے تخیل سے فزول تر ہے، وہ نظارا گئے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارا کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارا گنوا دی ہم نے، جو اسلاف سے میراث پائی تھی شریا سے نہیں پر، آسمان نے ہم کو دے مارا

حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ اک عارضی شے تھی انہا کے آئین مسلّم سے کوئی چارا گر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آباء کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سیپارہ

ان اُشعار میں علامہ اقبال مسلم نو جوان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ذرا دنیا کی رنگینیوں اور چیک دمک سے کچھ دیر کے لیے نکلے اور چشم تصور میں اسلام کے شان دار ماضی کا جائز ہ لے اور اس حقیقت کا تجزیہ کرے کہ اس کے عروج کے اسباب کیا ہے اور وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کے باعث مسلمان عبرت ناک زوال سے دو چار ہوئے۔ وہ مسلم نو جوان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے آباء کر دار کے غازی سے اور تم فقط گفتار کے غازی ہو، ان کا سفر ہر آن رفعتوں اور سرفر ازیوں کی جانب تھا اور تم جمود کا شکار ہو، تو پھر سوچو تہمیں اب کا سفر ہر آن رفعتوں اور سرفر ازیوں کی جانب تھا اور تم جمود کا شکار ہو، تو پھر سوچو تہمیں اپنے آباء سے کوئی حقیقی اور عملی نسبت ہے کہ تم ان کی سطوت و شوکت اور عرق وجاہ کی وراشوں کے وارث اور ایمین ہونے کا دعو کی کے دارث اور ایمین ہونے کا دعو کی کے دارث اور ایمین ہونے کا دعو کی کرو۔

وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف کی علمی اور عملی عظمت کو جب گنوادیا اورعزت وافتخار کا اعزاز کھو بیٹھے ہتو آسال نے ہمیں تریا کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں ترخ دیا۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف حکومت کا چھن جانا ہی ہماراالمیہ نہیں ہے، وہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ دنیا کا مسلّمہ دستور ہے کہ آپ کو دنیوی امامت اور قیادت کے لیے بھی میرٹ پر پورااتر نا ہوگا، ورندونیا کی ٹھوکروں میں پڑے رہو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقوام عالم کے ارتقا کا رازعلم میں مضمر ہے، لیکن علم کے جن خزینوں اور مآخذ سے اہلِ مغرب نے استفادہ کیا اور سائنس وثیکنالوجی میں دنیا کی رہنمائی اور اجارہ داری کے منصب پر قائز ہوگئے، جب میں اپنی اس علمی وراشت (یعنی آسلاف کی علمی سائنسی اور فنی کتب) کو پورپ کی لائبر پر یوں میں دیکھتا ہوں، تومیرا چگریارہ یارہ ہوجا تا ہے۔

علامه اقبال آج کے مسلم نوجوان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری آورش، تمہارا

آئیڈیل، تمہاری خواہشات اور تمہاری ترجیحات کارخ غلط ست میں ہے، تم اگرای روش پر گامزن رہے تو تمہیں رفعت وسر فرازی کی منزل بھی نہیں السکتی، اگراہ ہے آباء واجداد کی علمی وراثت اور دنیا میں مقام افتخار کو بیانا چاہتے ہوتو تمہیں اپنے آرزو کی بدنی ہوں گی اور اپنی ترجیحات کا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ فطرت کے تو انین اُئل ہیں اور وہ کسی کے لیے بدلتے نہیں ہیں، بدلنا تمہیں خود ہوگا، چنانچہ وہ کہتے ہیں:

تری دعا ہے کہ ہوتری آرزو پوری مری دعا ہے تری آرزو بدل جائے

25 اکتوبر 2014ء



### نارو ہے میں تین دن

ناروے کے مسلمانوں کی دعوت پر مجھے تین روز کے لیے اوسلوجانے کاموقع ملا۔ جعرات ٢١٧ راكوبركوم ساڑھے يا ج بوائل ہوئى اورمقامى وقت كے مطابق سه پېرسوا يا يې بېچ اوسلو پېنچا- نارو ے آمد كامقصداوسلومين "سندر ينوراسترندسلمسننر" کی سنگ بنیاد کی تنصیب اور اس عظیم الثان منصوبے کے لیے عطیات جمع کرنے (Fund Raising) كى تقريب مين شركت كرنا تفا-الحديثه! بيتمام پروگرام احسن طریقے سے انجام پائے۔

جعة المبارك كى نماز كے بعد مجة زه اسلامك سنٹر كے سنگ بنیاد كى تنصیب كى تقریب میں مسلمان مردوں اور عورتوں نے بڑی تعداد میں حصد لیا۔ میرے علاوہ برطانتیہ سے علامہ محد فاروق چشتی کو بھی اس تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ اتوار کی شام اس مجوز ومنصوب کے لیے عطیات جمع کرنے کی خاطر ایک عشاہے کا اہتمام تھا، جس میں بڑی تعداد میں مردوں اور عورتوں نے حصہ لیا اور تغییر کے پہلے دومراحل کے لیے مطلوبہ فنڈجمع ہو گیا۔اس منصوب كاخراجات كالمجموى تخبينه بينتاليس ملين كرونالكا يا كياب اورتقريبا بجياس فيصد وسائل مسلمانوں کے فراخ دلانہ عطیات سے جمع ہو گئے ہیں۔اب تعمیری کام شروع کیا جار ہا ہے اور امید ہے کہ تعمیری مراحل کے دوران مزید مطلوبہ مالی وسائل دستیاب ہوتے رہیں گے۔ طاہر سلام، راجا اقبال، غلام سرور، سید محمد زبیر، افتخار محمود، محمد منشا خال اور معصوم زبیر صاحبان اس تنظیم کے اہم اُرکان ہیں۔کراچی کے جناب اظہر حسین نے

انظاميه كي جانب سے جھے اس سفر كي دعوت دي تھي۔

اوسلومیں مختلف اسلامی مراکز ومساجد میں علائے کرام اور انتظامیہ کے ذیے داران
کے ساتھ مفید اجلاک ہوئے ، ان میں مرکزی جماعت المستنت ، اسلامک کلجرل سنٹر ،
ورلڈ اسلامک مشن اور اسلامک کونسل آف ناروے سے وابستہ علماء موجود ہتھ ۔ اسلامک
کونسل ناروے سے ساٹھ ہزار مسلمان اپنے چالیس مراکز کے توسط سے وابستہ ہیں ۔ جن
علائے کرام سے ہماری ملاقا تیں ہوئیں ، اُن میں مولانا نعمت علی شاہ ، مولانا محبوب الرحمٰن ،
مفتی محمد زبیر تبسم ، مولانا سید اشرف علی ، مولانا نجیب الرحمٰن ناز ، پروفیسر عطاء المصطفیٰ اور
مولانا نوراحد نور شامل ہیں ۔

ناروے کے مسلمانوں کو ڈرچیش اہم مسائل میں رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالحجہ اور دیگر اسلامی مہینوں کے آغاز یعنی رویت ہلال کا مسئلہ شامل ہے۔ ناروے کی آبادی تقریباً اون لا کھ ہے، ان میں ہے مسلمانوں کی آبادی ایک لا کھ سے زیادہ ہے، اس میں تمام خطوں کے مسلمان شامل ہیں۔ پاکستانی مسلمانوں کی تعداد تقریباً پینیتیں تا چالیس برارہ اور المحقہ علاقے کے برارہ اور المحقہ علاقے کے برارہ اور المحقہ علاقے کے لوگوں کی ہے۔ دوسری بڑی آبادی صومالیہ کے مسلمانوں کی ہے، جواب ملک کی خانہ جنگی کے دوران سامی پناہ کے لیے ناروں آئے تھے۔

پاکتانی مسلمانوں کے مراکز کے علاء اور انظامیہ کے ذہ داران رویت ہلال کے مسئے پر ایک فارمولے پر مفق ہوگئے ہیں کہ اگر سائنسی اعتبار سے نئے قری مہینے کا چاند قابل رویت (Visible) ہواور کسی مسلمان ملک سے رویت کی اطلاع آجائے ، توقمری مہینے کے آغاز کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تا حال اس سے بلیغی جماعت کے مرکز والے متفق نہیں ہو پائے ، وہ آئی میں بند کر کے سعودی عرب کے فیصلے پڑل کرتے ہیں اور ان کا فکری مرکز ڈیوز بری ، برطانیہ ہے۔ رائیونڈ میں تبلیغی جماعت کے بڑوں کو چاہے کہ وہ اوسلو کے مرکز ڈیوز بری ، برطانیہ ہے۔ رائیونڈ میں تبلیغی جماعت کے بڑوں کو چاہے کہ وہ اوسلو کے تبلیغی مرکز کو دہال کے تمام مسالک کے پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ ل کر چلنے کی ہدایت تبلیغی مرکز کو دہال کے تمام مسالک کے پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ ل کر چلنے کی ہدایت

کریں، کیوں کہ دنیا بھر میں تبلینی جماعت والے بالعموم پاکتان میں رائیونڈیا دہلی کے مرکز

سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وہاں کے مسلمانوں نے بتایا کہ ان کے لیے مشکل سعودی
عرب کے فیصلے سے بیدا ہوتی ہے، جواکٹر کسی بھی دینی باسائنسی معیار پر پورانہیں! ترتا۔
تمام مسالک کے اسلامی مراکز کے علاء اورانتظامیہ کے ذینے داران نے تجویز بیش ک
کہ جون میں آپ اور مفتی محمد رفیع عثانی صاحب یہاں آئیں اوراس مسئلے پر اتفاق رائے
پیداکر نے میں تعاون کریں، میں نے انہیں ہر ممکن تعاون کی تقین دہائی کرائی ہے اور امید
ہوفتی محمد رفیع عثانی صاحب بھی تعاون کے لیے تیار ہوں گے۔ میں نے انہیں تجویز بیش
کی کہ رائیونڈ سے تبلینی جماعت کے کسی ذمے دار عالم کو بھی اس موقع پر دعوت دیں تاکہ
پاکتانی مسلمانوں کی حد تک بیمسئلہ مل اتفاق رائے سے طل ہوجائے۔

ناروے کے مسلمانوں کا دوسراا ہم مسلم سال کے بعض دنوں میں نما نے عشا کے وقت کا لغین ہے، کیوں کہ اُن ایام میں مغرب کے فور اُبعد فجر کا وقت شروع ہوجا تا ہے اور عشا کا وقت واقل ہی نہیں ہوتا۔ پس ضروری ہے کہ نما نے عشاء کے لیے اتفاق رائے سے ایک ایسا نظام الاوقات سے کیا جائے جو وہال کے مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہو۔ اس میں گرمیوں کے موسم میں سحری کے اوقات کا مسئلہ بھی شامل ہے۔

ناروے کے مسلمانوں کا تیسرااہم مسئلہ قطب نالی (North Pole) میں بی وقت نمازوں کے اوقات اور رمضان البارک میں محراور افطار کے اوقات کا تعین ہے، کیوں کہ وہاں چھ ماہ کا دن ہوتا ہے تو سورج غروب وہاں چھ ماہ کا دن ہوتا ہے تو سورج غروب بی نہیں ہوتا۔ البذا سوال پیدا بی نہیں ہوتا۔ البذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بی وقت نمازوں اور سحر وافطار کے اوقات کے تعین کے لیے معیار کے بنایا جوتا ہے۔ شری طور پر کسی نموقت عبادت (Time Bound Obligation Fixed) کے وجوب ادائے لیے اس وقت کا پایا جانا ضروری ہے اور کے اور کے بنایا بین میں سال کے وجوب ادائے لیے ای وقت کا پایا جانا ضروری ہے اور کہ بیش ممالک میں سال کے بعض دنوں میں عشاء کا وقت پایا بی نہیں جاتا اور قطبین میں سال کے بعض ممالک میں سال کے بعض دنوں میں عشاء کا وقت پایا بی نہیں جاتا اور قطبین میں سال

بھرتک کی جی نماز کاونت نہیں یا یاجا تا۔ ای لیے ہمارے قدیم فقہائے کرام بھی اس سلسلے میں مُترَ قِر دونت نہ یائے جانے کی صورت میں مُترَ قِر دا (Indecisive) رہے ہیں کہ آیا کی مقام پرونت نہ یائے جانے کی صورت میں اُس ونت کی نماز برے سے واجب ہی نہیں ہوگی اور اگر وجوب کا قول کیا جائے ہوا دا کی نیت سے بڑھی جائے گی یا تفنا کی نیت سے ج

اس عہد کے علائے کرام بالعوم وجوب ادا کے قائل ہیں، کیونکہ عدم وجوب کا قول اختیار کرنے کی صورت میں دین کا ایک فریضہ بعض صورتوں میں مطلقا سا قط قرار پائے گا اور بید نے داری قبول کرناکسی کے لیے بھی آ سان نہیں ہے، کیونکہ کسی عبادت کو مطلقا سا قط قرار دینا شارع کا حق ہے، اگر چہ ظاہری دلائل اس کے حق ہی میں کیوں نہ ہوں۔ ای لیے بالعوم ' وجوب ادا' کے قول ہی کو اختیار کیا جا تا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس لیے بہنیت ادا پڑھ لین چا ہیے، حتی معاملہ الله تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا چا ہے۔

چنانچے ناروے کے مسلمانوں نے تجویز پیش کی کہ آپ حضرات جون کے مہینے میں آئی اور عملاً تطب شائی میں جاکر حالات کا مشاہدہ کریں اور ایک متفقہ رائے دیں کہ روزے کی سحر وافطار اور نٹے دقتہ نمازوں کے لیے اس خطے میں رہنے والے مسلمان کس مقام کے اوقات کواپنے لیے معیار بنائیں، کیونکہ زندگی کے باتی معمولات لیخی ملازمت وروزگار اور آرام کے لیے ان کے ہال بھی چوہیں گھٹے کے دورانے پرمشمل ایک دن کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

ناروے میں ایک مقام ایسا بھی ہے، جسے وہ انتہائے عالم (End of the World)
ستجبیر کرتے ہیں، وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ بھی ایک اعتباری نام ہے، کیونکہ جب
زمین گول ہے، تو کسی بھی مقام کو حساب کتاب یا بیائش وغیرہ کے لیے ابتدا یا انتہا قرار دیا
جاسکتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایسا ہی ایک مقام اٹلی میں اور ایک امریکا میں بتایا جاتا ہے، والله اعلم بالقواب۔

جنگ عظیم کے دوران ناروے پر حملے کے لیے جرمی کے بحری جنگی جہازا تے ہے، تو

ناروے والوں نے ان کے مقابلے کے لیے پہاڑی آٹھ مزلد مرنگ (Tunnel) کودی اور وہاں سے تو پیس پہاڑی جوئی پر لے جاکر جرئی کے جملہ آور بحری جہازوں پر بمباری کرتے تھے، اب وہ مرتگیں پختہ بنادی گئی ہیں، اُس مقام کوجی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ جنگ عظیم میں نارو بے پر جرمنوں نے قبضہ کیا اور 1945ء میں جب بید ملک جرمنی کے قبضہ کیا اور جواج اور بات جو بیس جب بید ملک جرمنی کے حالی سے آزاد ہوا ، تو جو سیاست دان گومیت یا غلامی کے زمانے میں قابض ملک جرمنی کے حالی بیخ سویڈن کے ماتی ماتی میں نارو بے کافی عرصے تک ڈنمارک کی بیخ سویڈن کے ساتھ الحاق ہوا اور بالآخر انہوں نے 2006ء میں ایک کالونی رہا، پھر سویڈن کے ساتھ الحاق ہوا اور بالآخر انہوں نے 2006ء میں ایک آزاد مملکت کی حیثیت اختیار کی۔ اِس وقت نارو سے اقتصادی اعتبار سے دنیا کی مال دار یا ترین ریاستوں میں سے پہلے یا دوسر نے نمبر پر ہے۔ عالمی سطح پر کسی ملک کو مال دار یا خریب قرارو سے آبوں میں اسے پہلے یا دوسر نے نمبر پر ہے۔ عالمی سطح پر کسی ملک کو مال دار یا فریب قرارو سے قبل کرائی ملک کی مجمودی سالانہ آرٹی کی مجمودی آبادی پر تقسیم کرتے ہیں اور اس سے فی کس آرٹی فی اس ملک کی مجمودی سالانہ آرٹی کو مجمودی آبادی پر تقسیم کرتے ہیں اور اس سے فی کس آرٹی نے اس ملک کی مجمودی سالانہ آرٹی کی مجمودی آبادی پر تقسیم کرتے ہیں اور اس سے فی کس آرٹی فی اور جبری کی جاتی ہے۔ اور اس سے فی کس آرٹی نے اور پر استوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اور پر سالان کی کی اور جبری کی جاتی ہے۔

اسکنڈے نیویا کے دیگر ممالک کی طرح ناروے بھی ایک فلاحی ریاست ہے، ہر پیدا ہونے والے نیچ کی کفالت ریاست کی ذمے داری ہے اور ہر معذور (Handicap) نیچ کی کفالت ریاست کی ذمے داری ہے اور ہر معذور (نی کا نیو کا ایک الکھرویے سے زیادہ ماہانہ نیچ پر حکومت یا کتانی کرنی کے اعتبار سے فی کس تقریباً ایک لاکھرویے سے زیادہ ماہانہ خرج کرتی ہے۔

31 كۆير 2014ء



تومبر 2014ء

# Marfat.com Marfat.com Marfat.com

### مقام شهادت

الله تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت' الفاتحہ' میں اپنے بندوں کو ابنی بارگاہ میں یوں دعا کرنے کا سلیقہ بتایا:

" (اے الله!) جمیں سیدھی راہ چلاء اُن لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام فرمایا"۔ (الفاتحہ: 6-5)

قرآن مجید کی تفسیر کاسب سے بلند درجہ "تفسیر القرآن بالقرآن "ہے، چنانچہ قرآن نے اللہ کے ان انعام یا فتہ بندوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا:

''اور جواللہ اور ( اُس کے )رسول کی اطاعت کر ہے، تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گئے، جن پر اللہ انعام فر مایا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں اور یہ (سب) کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں'۔ (النہاء: 69)

الله تعالی نے ابنی قربت کے جن مقامات کواپے خصوصی انعامات سے نواز ا ہے، اُن میں شہداء کی جماعت بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں اِسے دقل فی سبیل الله' سے تعبیر کرتے موسے فرمایا:

(١) اورجوالله كاراه بين كياجائي،أي أست مرده ندكور (البقره:154)".

(۱) ''اورجوالله کی راه بیس قبل کردیے جا کیں اُنہیں مرده گمان نہ کرد''۔ (النہاء:169)

یعنی جس شخص کی ظاہر کی اور طبّی معیار کے مطابق موت واقع ہو چکی ، اُست راہِ خدا میں
قبل کردیا گیا ہو، اُس کوقر آن نے مردہ کہنے اور مرده گمان کرنے سے بھی منع کرتے ہوئے

فرمايا:

(۳)''بلکہ وہ زندہ ہیں کیکن تہمیں اُن کی زندگی کاشعور نہیں ہے'۔ (البقرہ:154) اور دوسرے مقام پرفر مایا:

(س) '' بلکہ وہ اینے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیاجا تاہے'۔ (النماء:169)

لفظ 'نشہید' کے معنی' گواہ 'اور' حاضر ہونے' کے ہیں ' مقتول فی سیل الله ' پر اِس کلے کے اِطلاق کی معنوی مناسبت سے کے شہید زندہ ہوتا ہے اور ظاہری موت کے فور اُبعد اُس کی روح جنت میں حاضر اور موجود ہوتی ہے۔ الله تعالیٰ اور اس کے فرشتے اُس کے حق میں جنت کی شہادت دیتے ہیں ، گویا شہیدوہ ہے ، جس کے جنتی ہونے کی گوائی دی جائے۔ ایک وجہ مناسبت سے کہ ظاہری موت کے واقع ہوتے ہی فرشتے اس کی روح کے ایک وجہ مناسبت سے کہ ظاہری موت کے واقع ہوتے ہی فرشتے اس کی روح کے استقبال اور اِکرام کے لیے حاضر ہوجاتے ہیں ، کیوں کہ اس کا ظاہر حال اس کے ایمان اور ' خاتمہ بالخیز' پر گواہ ہوتا ہے۔

الله کی مخلوق میں رسالت و نبوت سے بڑھ کرکوئی منصب نہیں ہے، کیکن اس کے باوجود رسول الله می مخلوق میں رسالت و نبوت سے بڑھ کرکوئی منصب نہیں ہے، تکرار کے ساتھ اس کی تمنا فرمائی اور ارشا دفر مایا: ''اس ذات کی قشم! جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے، میں تمنا کرتا ہوں کہ الله کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، ربخاری: 2797)

رسول الله سفی فلاییل سے سوال ہوا: ''ایک شخص داوشجاعت یانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص ( ذاتی یا قبائلی یا گروہی )عصبیت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص نام قری اورشہرت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص نام قری اورشہرت کے لیے لڑتا ہے، تو اِن میں سے الله کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟۔ رسول الله سائی اُلی اُلی فلا میں الله میں الله کی راہ میں الله کی راہ میں شارہوگا'۔ (سنن این اجہ: 2778)

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے ظاہری معیارات کے اعتبار سے جسم کے ساتھ روح کا

رشتہ قائم رہنازندگ ہے اور انسان دنیا میں ساری تگ ودواور چد وجھُدای حیات فانی کی بقا اور فلاح کے لیے کرتا ہے، لیکن بہر صورت بیزندگی فانی ہے اور ایک دن بیٹم لازمی طور پر بجھ جائے گی، کیول کہ قانونِ قدرت بہی ہے، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''جو بھی اِس (زمین) پرہے، وہ فتاہوئے والا ہے اور آپ کے رب کی ذات باتی ہے، جوعظمت اور بزرگی والا ہے'۔ (الرحن: 27)

اس کے برعکس بندگی کا مرتبہ کمال ہے ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں یہاں تک کہ متاع جیات کو بھی اُس کے نام پراوراس کی رضا کے لیے قربان کردیا جائے ،جس نے یہ فعمتیں عطاکی ہیں، یہی مرتبہ کمالی ایمان ہے،اللہ تعالی کاارشاد ہے:

''اورلوگول میں سے ایک شخص ایسا ہے، جواللہ کی رضا جو کی کے بدیلے میں اپنی جان کو فروخت کردیتا ہے''۔ (البقرہ: 207)

یعنی الله تعالی کی رضا کے لیے وہ جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

دمومنوں میں سے پھھ ایسے (وفاشعار) مرد ہیں، جنہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کوسچا کردکھا یا، سواُن میں سے بعض نے (شہید ہوکر) اپنی نذرِ (وفا) بوری کردی اوران میں سے بعض (اپنی باری کے) مُنتظر ہیں''۔ (الاحزاب:23)

اى طرح الله تعالى فرمايا:

''بے شک الله نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے بیں خرید لیا ہے، وہ الله کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، (مجھی) وہ (دشمنانِ دین کو) قبل کرتے ہیں اور (مجھی) خودشہ ید ہوجاتے ہیں الله کا پرتورات، انجیل اور قرآن میں الله کا سچا وعدہ ہے اور الله سے زیادہ اپنے وعد ہے کو پورا کرنے والا کون ہے؟، پس تم اس تھ نے کے ساتھ خوش ہوجا کہ جو تم نے (الله سے) کی ہے اور یہی بڑی کا میا لی ہے'۔ (التوب: 111) ہوجا کہ جو تو رائد ہے) کی ہے اور یہی بڑی کا میا لی ہے'۔ (التوب: 111)

رضائے کیے قربان کردینائی حیات ابدی اور دوام حیات ہے، علامہ اقبال نے اس مفہوم کو اینے منظوم کلام میں بیان کیاہے

برتر از اندیشهٔ مود و زیال ہے زندگی ہے۔ کبھی جال اور بھی تسلیم جال ہے زندگی تو است نہ ناپ تو است نہ ناپ جاددال بیم قرال ہے زندگی جاددال بیم قرال ہ ہردم جوال ہے زندگی جاددال بیم قرال ہ ہردم جوال ہے زندگی

جن کی نظر میں ای دنیا کی زندگی، یہاں کی عِشر تنیں، راحتیں اور نعتیں، ی مقصود کل اور مطلوب کامل ہیں، اُن کے لیے موت سے آئکھیں چار کرنا نا قابل تصور ہوتا ہے، چناں چہ قرآن مجیدنے یہود کی ای نفسیات کی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

''(اےرسول!) کہ دیجے: اے یہود یو!اگر تہمیں یہ خوش فہی ہے کہ تمام لوگوں کے سواتم ہی الله کے دوست ہو، پس اگرتم (اس دعوے میں) سیچے ہوتو موت کی تمنا کرو(تا کہ جلد اپنے محبوب حقیقی سے جاملو) اور وہ اپنے پہلے سے بھیجے ہوئے کرتوتوں کے سبب بھی موت کی تمنانہیں کریں گے اور الله ظالموں کو خوب جانتا ہے'۔ (الجمعہ: 70)

دوسرےمقام پرفرمایا:

"آپ کہے: (اے یہود!) اگر الله کے نزدیک اور لوگوں کی بجائے دار آخرت فالص تمہارے لیے ہے، پس اگرتم (اپ اس دعوے میں) سے ہوتو موت کی تمنا کرو، قر آن نے پیشین گوئی کی) اور وہ جو اعمال پہلے کر بچے ہیں، اُن کی وجہ دوہ ہر گر موت کی تمنائیس کریں گے اور الله ظالموں کو خوب جائے والا ہے اور آپ تمام لوگوں اور شرکین سے بھی زیادہ آئیس زندگی کا ضرور دل دادہ یا بھی گے، ان میں سے ہر ایک بین خواہش رکھتا ہے کہ کاش اس کی عمر ہزار سال ہوجائے۔اور اگر بی عمر اسے دے بھی دی جائے تو بیاس کو بیاس کی عمر ہزار سال ہوجائے۔اور اگر بی عمر اسے دسے بھی دی جائے تو بیاس کو بیاس کی عمر ہزار سال ہوجائے۔اور اگر بی عمر اسے دسے بھی دی جائے تو بیاس کو بیاس کی عربی اللہ ہوجائے۔اور اگر می عمر اسے دور کرنے والی تیس ہے '۔ (البقرہ: 96)

علامها قبال نے حیات ابدی کے ای تصور کواور زیادہ وضاحت سے بیان کیا:

موت کو مجھے ہیں غافل اختام زندگی موت کو مجھے ہیں غافل اختام زندگی مہم دوام زندگی مجمع دوام زندگی

جب محرم الحرام کا مہینا آتا ہے تو آج سے 1375 سال قبل دی محرم الحرام من اکسٹھ بجری میں امام عالی مقام حسین آتا ہے تو آج سے 1375 سال قبل دی محرم الحرام کا مہینا آتا ہے تو آج سے اللہ الداورا عوان وانسار بڑا بجری میں امام عالی مقام حسین آپ کے اہلی بیت اطہار اورا عوان وانسار بڑا ہو تا تا اور دین تن کی سر بلندی کے داہ میں عزیمت واستقامت اور ایٹار وقربانی کے جنے عنوانات اور دین تن کی سر بلندی کے لیے اہتلاو آز ماکش کی جتی بھی صور تین انسان کے عاشیہ خیال میں آسکتی ہیں، کر بلا والوں نے ان سب کا سامنا کیا اور اللہ تعالی کے حضور سرخ ڈور ہے اور قیامت تک کے لیے عزیمت واستقامت کی ایک لا زوال واستان سرز مین کر بلا پراپنے خون سے رقم کر گئے۔ مگر بمار اللہ سب کہ مجب حسین کے دعوے دار بھی بہت ہیں اور یا حسین کا نعر واگانے والی مگر ہمار اللہ سب کہ محب حسین کے دعوے دار بھی بہت ہیں اور یا حسین کا نعر واگانے والی ہیں۔ اُس یزید کو، جو آج سے پونے چودہ سوسال پہلے ہوگر زراء کو سنے والے اور ملامت بیل میں۔ اُس یزید کو، جو آج سے پونے چودہ سوسال پہلے ہوگر زراء کو سنے والے اور ملامت کی یزید کی آجی کی بڑی ہوگر زراء کو سنے والے کم یاب بلکہ بیل میں اُس کے کہا تھا:

قافلت حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ہیں۔ گرچہ وفرات گیسوے دجلہ وفرات

اورانبول نے پیغام دیا کہ:

نکل کر خانقا ہوں سے ادا کر رسم شبیری کدفقر خانقابی ہے نقط اندوہ و دل گیری

3 نومبر 2014ء



### عصبیت جا ملید کامپلک مرض

عربی زبان میں" عصب " کے معنی ہیں: "مضبوطی سے باندھنا"، "وغصبہ" اور " عِصابِه "ایک مضبوط جماعت کو کہتے ہیں، جیسا کہ برادران بوسف نے کہاتھا: "بوسف ادر اس كا بعالى بمارے باب كنزد يك بم سے زياده محبوب بين، حالاتك بم بورى جماعت (عُصبَه) بين "-(يوسف: 88)

علامهابن منظور افريقي لكصة بين:

" وعصبیت میہ ہے کہ ایک شخص کوایتی توم (یا گروہ) کی مدد کے لیے بلایا جائے تا کہوہ ان کے ساتھ مل کران کے خالفین کے مقابل صف آراہو، اس بات سے قطع نظر کہ خالفین ظالم بين يامظلوم؟ "\_ (لسان العرب، جلد: 10 من: 167)

لینی حق اور ناحق سے آسمیں بند کر کے اپنی قوم یا گروہ کی جمایت کے لیے بلایا جائے۔ باپ کی طرف سے اُ قارب کو بھی معقبہ ' کہتے ہیں ، کیونکہ وہ مشکل میں مددگار

رسول الله سان الله من ورج ذيل احاديث ميار كه بين عصبيت كي حقيقت كوبالكل واضح 

(۱) ''جو گمرای کے جھنڈے تلے لڑا کہ عصبیت کی طرف بلار ہاہے یا عصبیت کی بنیاد پر غضب ناك مور ماب، توبيه جامليت كالزناب " (سنن ابن ماجه: 3948) (٢) رسول الله من فاليام سن يوجها كيا: " يارسول الله! ايك شخص اين قوم سے محبت كرتا ہے

کیا ہے صبیت ہے؟ ، آپ من تا آلیا ہے فرمایا: نہیں ، بلکہ عصبیت ریہ ہے کہ ایک شخص ظلم میں اپن توم کی مدد کرے'۔ (سنن ابن ماجہ: 3949)

(٣) واثله بن استقع نے دریافت کیا: 'نیارسول الله! عصبیت کیا ہے؟ ،فرمایا: عصبیت سے کر توظم میں ابنی توم کامددگار بن جائے'۔، (سنن ابوداؤد: 5048)

(۷) رسول الله سائن اله سائن الله سائن الله سائن الله سائن الله سائن الله سائن الله سائ

ا ہے تبیلے کا دفاع کر ہے، بشرطیکہ رہمایت گناہ کا سبب نہ ہو'۔ (سنن ابوداؤد:5079)

(۵) رسول الله من الله دا و د: 5076)

ان احادیثِ مبارّ کہ سے مید حقیقت روزِ روش کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ ناحق اور ظلم پر ابنی توم، قبیلے یا گروہ کی حمایت عصبیتِ جاہلیہ ہے۔ اور یہی وہ خصلت ہے جوانسان کوظلم پر آبادہ کرتی ہے اور الله تعالی نے ابنی قوم یا گروہ کی اس حد تک بے جاحمایت سے منع فرما یا کہ جس کے نتیج میں ظلم کورواسمجھا جائے ، قرآن مجید میں فرما یا: ''اور کسی کی عداوت ختیج میں ترک انسان پر ندا بھارے' ۔ (المائدہ: 80)

ادر فرمایا: "اور کسی کے ساتھ عداوت تمہیں اس پر ندا کسائے کہ (اپ غلب کر نا سے بیٹ کے سے نہاں کے بین ) اُنہوں نے تہہیں مجد حرام بین آنے نے روک دیا تھا کہ (اب اُن پر غلب پانے کے بعد) تم بھی اُن کے ساتھ وزیادتی کروہ تم نیکی اور تقویے پرایک دوسرے کی مدد کر واور الله سے ڈریتے رہو، بے شک الله تخت کر واور الله سے ڈریتے رہو، بے شک الله تخت میز ادیے والا ہے '۔ (المائدہ: 02)

ان آیات واحادیث مبازکریں جہاں ظلم وزیادتی پراپی توم، قبیلے یا گروہ کی تمایت کو ' محصیت جاہلیہ' سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی فرمت فرمائی گئی ہے، وہاں خیر اور نیکی کے کامول میں ایک دوسرے کی مدواورظلم وعدوان کے خلاف صف آرا ہونے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس کی تحسین بھی فرمائی گئی ہے۔ اس طرح تعصّب بلاشہ قابل فرمت ہے، لیکن دین پر تصلّب یعنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ایک قابل تحسین وصف ہے اور دونوں میں فرق کو ہرصورت ملحوظ رکھنا چاہے۔ لینی ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہا نکنا درست منہیں ہے۔ علامدا قبال نے تعصب کی فرمت کو انتہا پر پہنچاتے ہوئے قرآن مجید میں جس شجر کے قریب جانے سے حضرت آدم وحق اعلیما السلام کو منع کیا تھا، اسے بھی فرقہ واریت شجر کے قریب جانے ہے حضرت آدم وحق اعلیما السلام کو منع کیا تھا، اسے بھی فرقہ واریت ، تعصّب ہے شمر اس کا شجر ہے فرقہ واریت ، تعصّب ہے شمر اس کا سے دو کھتے ہیں:

ہمارے ملک میں جب بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتاہے، تو اس کا رُن فرقہ واریت کی طرف موڑ دیا جاتاہے اور الیکٹرونک میڈیا میں اس پر مکالمہ شروع کردیا جاتاہے، میں ان مکالموں میں شریک ہوتارہا ہوں اور دوٹوک شری موقف ہر باربیان کیا، گراس کے باوجود ہر بارعلاء سے رجوع کرنے کا ایک معتی ہے بھی نکاتا ہے کہ فرقہ واریت کے فرون میں شایدعلاء ہی کا حصہ ہے۔ ای لیے میں اب اس طرح کے مکالموں اور تبھروں سے اجتناب کرتا ہوں۔ ایک سوال می جبی پیدا ہوتا ہے کہ سب کا دامن پاک ہے تو پھر فرے دارکون ہے؟۔

مزید بیر کر تھیں۔ کی فرت کا دائرہ فرہب تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، کیا بید درست نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سیائی عصبیت اب فرہی عصبیت سے بھی چار ہاتھ آگے ہے۔ ہر جماعت (خواہ وہ اقتدار میں ہویا حزب اختلاف میں) کے منتخب ممبران، اراکین وعہد بداران اور ارکان کی حیثیت سیاسی مزارعین کی بی ہے، وہ آئی میں بند کرے اور حق اور ناحق سے ارکان کی حیثیت سیاسی مزارعین کی بی ہے، وہ آئی میں بند کرے اور حق اور ناحق سے

بے نیاز ہوکرا بن قیادت کی جمایت پر کمر بستہ ہوجاتے ہیں، کی وجہ ہے کہ ہمارے ہال تن اور ناحق اور عدل وظلم کے معیارات اور بیانے جدا جدا ہیں۔ ایسے ماحول میں حق اور عدل کی حیثیت ٹانوی ہوجاتی ہے۔ سب اپنے اپنے شعبول میں اپنی اپنی اپنی عصبیتوں، بسندونا ایسند اور ترجیحات کا شکار ہیں، فرق صرف میہ ہے کہ دو سرول کو ہدف بنانا آسان ہوتا ہے اور اپنے گریبان جھا نکنا مشکل، بلکہ بہت مشکل ہوتا ہے۔

لیں حق میہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر یا گروہ کے لیے اپنے انتہا پہندوں کی تعیین کے ساتھ مذمت انتهائی دشوار ہے، اس کیے ہمارے خطابات اور تقریریں بھی تا تیرسے عاری ہوتی ہیں اور ہماری مذمین بھی ہوا میں ایسے تیر چلانے کے مترادف ہوتی ہیں، جن کا ہدف متعین نہیں موتا۔ اور سانب بھی مرے اور لاکھی بھی نہ توئے کے مصد اق سب اپنی ذے داری سے عهده براہوجاتے ہیں۔اسلام آباد میں ایک این جی اونے آئینی و قانونی حکومت کےخلاف خروج بابغاوت کے موضوع برگئ سیمینارمنعقد کیے ،تمام مکاتب فکر کے علماءاور دیگراہلِ علم اوردانش درول كوبلاياء بهرسب كى منتخب نگارشات قلم كوايك كتابي شكل مين مُدوَّ ن كيا ـ مين نے اُن سے گزارش کی کہ بیہ مجرز داور غیر إطلاقی علم اور موقیف تو آب نے تقل کردیے اور بلاشبهآب كى ميلمى اورفكرى مساعى قابل تحسين بين اب ذراا يك نشست مين ان سب كو بلا کر جاری میچی رہنمائی فرمادیں کہ جمارے ملک کے تناظر میں حکومت سے منصادم، برسر بریکاراورخرون و بغاوت برآ ماده عناصر کا حکم کیا ہے؟ ۔ صرف اس صورت میں اس ساری علمی اور فکری کاوش کا کوئی علی نتیجہ برآ مد ہوسکتا ہے، ورنہ جو پھھاس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، وہ جارے دین اور علمی ذخیرے میں نہایت بسط وتفصیل کے ساتھ پہلے سے موجود ہے، سوخطاب وبیان ادر مجرد ومطلق تحریر تو آسان ہے، لیکن اینے حالات پر الطباق (Application) کارے دارد ہے، لین از صدد شوار ہے۔

آج بھی ای امری شدید ضرورت ہے کہ بعض دین ، ملی اور ملکی امور کے بارے میں توم مکسی اور ملکی امور کے بارے میں توم میسوجو، ہمارے لیے مشکل میرے کہ مذہبی خلافیات کوتوسب ہی کوست رہتے ہیں اور

ہدف ملامت بناتے ہیں، لیکن میں صورت حال ہمارے ملی ملکی اور تو می مسائل کی ہے۔ ہمارا کوئی متفقہ ترجیحی مرتب شدہ تو می ایجنڈ انہیں ہے۔

اتوار کولا ہور میں المناک سانحہ رونما ہوا، بیرامرمسلم ہے کہ اس طرح کے سانحات کا سوفیصدسد باب مشکل ہے، لیکن اس سانے نے سب کوہلا کرد کھدیا ہے اور اب بوری سیاسی ودین قیادت اور توم کوذہن طوراس کے لیے تیارر ہنا جائے کہ قبائلی علاقہ جات میں بریا کیے جانے والے آپریش ' صرب عضب ' کے رو مل میں جوالی یا انتقامی کارروائیاں ہوسکتی ہیں، اس کیے داخلی اختلافات کوسر دست کم سے کم کرکے یا پس پشت ڈال کر اس مکنہ صورت حال كامقابله كرنے كے ليے يورى قوم كومتخدا درمنظم كرنانها يت ضرورى ہے۔ 4 نوم ر 2014ء



## بمار باعدادوشار

ا این آن کل جدید دنیا کے ممالک اوراً قوام اپنی منصوبہ بندی اورتر تی کا مدار اعداد وشار (Statistical Data) پررکھتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو کم وہیش ہرشہری کے بارے میں مطلوب معلومات کہیں نہ کہیں محفوظ ہوتی ہیں اور کسی جرم یا قانون شکنی کے ارتكاب كى صورت ميں سارا ريكار و بكان كرسائے آجاتا ہے۔ اى طرح امريكا ميں : صدارتی امیدوار کا سارا کیا چھا کھول کرر کھ دیا جا تاہے اور بعض اوقات امیدواروں کو مقالبے سے دست بردار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے ہال دیا نت وامانت ، جسی آوار کی اور اخلاقیات کے جوالے سے قیادت کے منصب پر فائر ہونے والے کے لیے مغیارات نہایت سخت ہوتے ہیں، اس جوالے سے میڈیا بھی بے رحم ہوتا ہے اور توم بھی کسی رُو رعایت کی روزادار میں موتی الغرض جو باتیں عام زندگی میں عام آدی کے لیے معبوب مہیں مجھی جاتیں ، تومی رہنمائی کے منصب پر فائز ہونے والے کے لیے اُن میں بھی کوئی ورعایت بیس برتی جاتی ۔ اس کے برتکس جارے ہال معاملہ بیسرمختلف ہے۔

أقوام اورمما لك درست اعداد وشارى بنياد براينا عال بهي منظم كرت بين اورستقبل کی بھی بہتر منصوبہ بندی کرتے ہیں، یورپین یونین کے ممالک کا ایک مشتر کہ فورم یا ڈھیلے و مانے وقاق (Confederation) کی ایک صورت ہے، وہ پورے بورے کو ایک مشتر که مندی (Common Market) اور مربوط معیشت کی صورت میں و حالنا چاہتے ہیں۔ چنال چہ بور پین بوٹین کے بجٹ سے ختلف رکن ممالک کے بیماندہ علاقوں،

شہروں اور قصبات کے لیے خصوص اعانی فنڈ مخصوص کیے جاتے ہیں تا کہ کم از کم بنیادی شہری سہوتیں سب کو حاصل ہوں۔ چونکہ اکثر یور پی ممالک اپنی آبادی کے لحاظ سے اور بعض اپنے رقبے کے لحاظ سے چھوٹے ہیں، اس لیے شاید وہ اپنی اجتماعیت، اجتماعی قوت وصلاحیت اور امکانات (Potentials) کوامر یکا کے مقابل لانا چاہتے ہیں۔

اس موضوع كى طرف ميرا ذبن اس لي متوجه بهواكه آسة دن بم اخبارات ادر النيکٹرونک ميڈيا پر ذيا بيطس، کينسر، أمراض قلب ود ماغ اور نفسياتی عوارض کےحوالے سے اعداد وشار پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ایے بی اعداد وشارشرے خواندگی ( Literacy Ratio) اور ناخواندگی کے خوالے سے اور غربت (Poverty) وإمارت کے جوالے سے پڑھے اور سننے کو ملتے ہیں۔ یکی صورت حال آبادی کے اعداد وشار کی ہے۔ کراچی کی آبادی کے تخمینے ڈیرو مکروڑ سے شروع ہوتے ہیں اور دو کروڑ سے تجاوز کر جاتے ہیں ا ہمارے سالانہ بجت اور مالیاتی وصول یا بیول (Revenue: Recoveries) کی صورت حال بھی چندال مختلف تہیں ہے۔ ماضی میں ہم عالمی مالیاتی اداروں آئی ایم الف اورورالر بنك كوغلط مالياتي اعدادوشار بيش كرية يرجر مان فيجي اداكر يح بين وسيداد الغرض مارے كى شعبے كے بارے ميں درست باأس سے قريب را اعداد وشار دستیاب بیس میں مارے بال مختلف شعبوں کے بارے میں درست ویا مرتب . كرف كاكونى سائنليفك نظام موجود في مارست ياس تو بوليو، وينكى اور مليريات بارے میں بھی سیجے معلومات نہیں ہیں، جمیں انہی معلومات پر انجھار کرنا ہوتا ہے جو عالمی میڈیا یا عالمی ادارے میں فراہم کرتے ہیں۔ بنیادی سبب نیے کے ہمار اسے ال شاری (Census) بی با قاعدگی سے ہردی سال کے بعد ہیں ہو یار بی ، جو مزدم شاری ر 2000ء میں ہوناتھی، وہ 1402ء کے اختام تک بھی نہیں ہویائی اور کوئی یقین سے نہیں مركه سكتاكه 2020ء تك بحي بويات كايانيين - اس كابنيادي سبب بيز م وسعة ار قوم اليس بن بارسيء بم ايك دوس في قابل اعماد بين الصحيحة وايك دوس كودهوكا وينااور

دهوکا کھانا ہمار اشعار بن چکاہے۔ امیر المونین حضرت عمر فاروق رنا تھا: "دمومن نہ دھوکا دیتا ہے اور نہ دھوکا کھاتا ہے"۔

ای طرح جھوٹ کو بھی ہم نے ایک شعار کے طور پر اختیار کرلیا ہے۔ آپ جلسوں ریا میں اور دھرنوں کے بارے بین اعدادہ خار کے مختلف اور مُصفا دو وے سنتے اور پر سے رہے دہتے ہیں۔ ایک ہی جلے کے شرکاء کی تعداد یجیس ہیں ہزار سے لے کر دولا کھ یا بعض اوقات ملین تک بتائی جاتی ہے، کون سچا اور کون جھوٹا ہے، کی کو خبر نہیں اور نہ ہی خوف خدا میں اسلام اور کھی تعداد کی تقلیل (Minimizing) اور تکثیر (Multiplication) میں یارما اور یا پی سب شامل ہوتے ہیں۔ رسول الله مان فیلی ہے دریافت کیا گیا: ہاں اپھر سوال ہوا: کیا مومن جھوٹا ہوں الله مان فیلی ہوسال ہوا: کیا مومن جھوٹا ہوں کیا مومن جھوٹا ہوا: کیا مومن جھوٹا ہوا: کیا مومن جھوٹا ہوں کہ ایک مومن جھوٹا ہوا: کیا مومن جھوٹا ہوا: کیا مومن جھوٹا ہوا: کیا مومن جھوٹا ہوں بیا ہوں کہ ایک مومن ہوں کہ کہا مومن جھوٹا ہوا: کیا مومن جھوٹا ہوا: کیا مومن جھوٹا ہوا: کیا مومن جھوٹا ہوں کہا ہونہیں' ۔ (شِعَب الا یمان للجہ تی : 4732)

جب 2013ء کے قومی انتخابات کے لیے رائے دہندگان کی فہرست (Voters List)

نادرا کے ذریعے مرتب کی گئ تو جماعت اسلامی کی کراچی کی قیادت نے اس میں گھپلوں کا

واویلا کیا۔ دوسری جانب نادرا نے میڈیا کے ڈریعے اپنے ووٹ کے اندراج کی تقد اپنی

کا ذریعے بتایا۔ ہیں نے اس کے مطابق اپنے ووٹ کی تقد اپنی کی ، تو جواب شبت ال گیا۔

اس دوران جماعت اسلامی کے ذریع واران سے ملاقات ہوئی تو ہیں نے انہیں اپنا تجرب

بتایا اوران سے کہا کہ آپ لوگ اتناواویلا کیوں کررہے ہیں؟۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی

بتایا اوران سے کہا کہ آپ لوگ اتناواویلا کیوں کردہے ہیں؟۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی

انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگ کراچی ہیں ستقل طور پر رہائش پذیر ہیں ، لیکن رواین طور

پر وہ اپنے شاختی کارڈ پر ایک رہائش پتا اور ایک ستقل پتا لکھوات ہیں ، سوجن کے پر وہ اپنے شاختی کارڈ پر ایک رہائش پتا اور ایک ستقل پتا لکھوات ہیں، سوجن کے پر وہ اپنے شاختی کارڈ پر ایک رہائش بتا اور ایک ستقل پتا لکھوات ہیں ، سوجن کے شاختی کارڈ پر ایک رہائش بتا اور ایک ستقل پتا لکھوات ہیں، سوجن کے شاختی کارڈ پر ایک رہائش بتا اور ایک ستقل پتا لکھوات ہیں، سوجن کے شاختی کارڈ پر ایک رہائش بتا اور ایک ستقل بتا لکھوات ہیں، سوجن کے شاختی کارڈ پر ایک رہائی کی کی دوٹرزلے سے بین کارڈ پر ایک کے علاوہ کہیں اور کا درج تھا، ان کوکراچی کی ووٹرزلے سے شاختی کارڈ پر ایک رہ بین نہیں آئے ہے میں ، ووٹرزلے میں ان کے نام ناک کے نام ان کے نام نام کے نام نام کی کی دو ٹر نام کی کو نام کی کو نام کی

ر ہائٹی حلقوں سے نکال کر دوسرے حلقے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ پھر جب ووٹرلسٹ کی تصدیق کے ہیں۔ پھر جب ووٹرلسٹ کی تصدیق کے لیے بچھ سرکاری اہلکار ہمارے مکان پرآئے تو ہمارے گھر میں دو مردانہ اور دوخوا تین کے دوٹ تھے اور نہ ہی خوا تین کے دوٹ تھے اور نہ ہی خوا تین کے ۔ ای طرح دوٹر زلسٹ میں مکانات بھی تھے تر تیب کے مطابق نہیں تھے۔

سواس مسئلے کاحل میہ ہے کہ ہم سے بولیں اور سے کو مانیں ، ایک دوسرے کو دھو کا بھی نہ دیں ایک قوم بنیں اور قوم کے ہر فر د کووہ جہاں کہیں بھی ہے، اپنا مجھیں اور اس حقیقت کو ول وجان سے قبول کریں کہ ہماری آن، ہماری شان، ہماری بہجان اور ہماری بقایا کستان سے وابستہ ہے۔ جماری اور یا کستان کی ترقی لازم وطروم ہے۔ اور لازم سے کہ نہایت شفاف طریقے سے اور پوری دیانت داری کے ساتھ مردم شاری کی جائے تا کہ مالیاتی وسائل کی تقسیم انصاف پر بنی ہواور ہم اینے حال اور سنتقبل کی ضروریات کا سیح اندازہ لگاسكيں، اس كے بغير حقيقى منصوب بندى ممكن نہيں ہے۔ مارے برے شرول كا بنیادی ڈھانچہ(Infrastructure) اتن آبادی کے لیے ہیں تھا، جواب ہے۔اس لیے ایک نے وازن کے ساتھ وسائل کے اعدر رہتے ہوئے بندر جی بحل کی ترسیل یانی کی سیلائی لائنوں اور سیوری لائنوں کی Upgradation کی ضرورت ہے۔ اس طرح اليش كميش يا نادرا ير لازم قرار ديا جائے كه جس علاقے كى فيرست مرتب كري، اس علاقے کے مکانات کی واقعاتی ترتیب کے مطابق کریں اور اس کے لیے وہ متعلقہ ادارے مثلاً ڈی ایج اے، ی ڈی اے، یحربیٹا وین، ایل ڈی اے، کے ڈی اے اور ہاؤسٹ کے دیگراداروں سے ان کے نقشے طلب کریں اور اُن کے مطابق رائے دہندگان کی فہرسیں مرتب كريس تاكه برايك كواينانام تلاش كرف اورحلقة انتخاب اور بولنگ استيش معلوم كرف ين كوكى دشوارى بيش نهاست \_ المناسقة المناسقة

پاکستان میں دنیا کے کسی بھی مصے سے کوئی بھی شخص آکر بلاروک ٹوک رہ سکتا ہے، جا سے کوئی بھی شخص آکر بلاروک ٹوک رہ سکتا ہے، جا سے مارے بال بالعوم جا سیداد خرید سکتا ہے۔ ہمارے بال بالعوم

قانونی ذرائع سے جائز کام کرانا دشوار ہوتا ہے، جب کہ غیر قانونی ذرائع سے غیر قانونی کام
کرانا آسان ہے۔ قانون اور قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر مؤثر ہو چکے ہیں اور
حالیہ سیای بحران نے تو اس مسئلے کی سنگینی کو اور نمایاں کر دیا ہے۔ جب بزعم خویش نیا
پاکستان بنانے والی قیادت اپنے حامیوں کے ساتھ پولیس تھانوں پر چڑھائی کرکے
حوالات سے لوگوں کو زورِ باز واور دہشت سے چھڑا کرلے جائے گی اور میڈیااس کی رواں
کورت کرے گا، تو پھرکیسی حکومت اور کیسانظام ؟۔ چند دانوں سے بی چاول کی پوری دیگ
کا بتا چل جاتا ہے اور ذبی میں یہ خدشات جنم لیتے ہیں کہ کیا موجود (Promised) یا
مزعوم (Supposed) نئے پاکستان میں یہی نظام ہوگا۔

#### STATUS QUO

"استيش كو" كر بي لغت مين معنى بين" أبنى على حالية ما قبل"، يعنى سي چيزكو بهای حالت پر برقر ار رکھنا یا حالات کو جول کا تون رکھنا۔ انسانی تاریخ میں Status Quo کی حامل قو توں نے یانظم اجماعی سے مراعات یا فته طبقات نے بھی بھی تندیلی کی تو توں کے آگے آسانی سے سرتسلیم خم نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ بھر پور مزاحمت کی۔ انبیائے کرام اور رُسُلِ عِنظام مليها الله الله الله الله عبد كفروشرك اور باطل كے مقابل تبديلي كے علم بردار منصاوراس کیان کی شدید مزاحمت ہوئی۔الله تعالی کاار شادہ: (۱) "اورجب أن (مشركين مكه) على الما تاب: ال دين كى طرف جوالله في نازل كيا ہےاوررسول (کیشریعت) کی طرف آؤتووہ کہتے ہیں: ہمارے لیے وہی شعار (زندگی) كافى ہے،جس پرہم نے اسپے باب داداكو يا يا ،خواہ أن كے باب داداكس چيز كاعلم ندر كھتے ہول اور ہدائیت سے عاری ہول ''۔ (المائذہ:104) (٢) "جب (ابراجيم عليلا) نے اپنے (عرفی) باب ادر اپنی قوم سے کہا: يكسی مورتياں (بت) ہیں،جن کی پرستش پرتم ہے ہو ہے ہو؟ ہتوانہوں نے کہا: ہم نے اسپے باپ داداکو ا نهی (بتول) کی عبادت کرتے ہوئے یا یا تھا''۔ (الانبیاء:53-52) (m) "اورجب أن سے كياجاتا ہے كدأن احكام كى بيروى كروجن كوالله في نازل كيا ہے، تو وہ کہتے ہیں: بلکہ ہم ای طرسیقے کی بیروی کریں گے،جس پرہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ب، خواه شیطان اُن کودوز ح کےعذاب کی طرف بلار ہا ہو'۔ (لقمان: 21)

الغرض ہر دور میں Status Quo کے ملم بردارتبد یلی کے آگے سدِ راہ بن کر کھڑے ہوگئے اور حق کے علم برداروں کا ہر قیمت پر راستہ روکئے کی کوشش کی ، چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بعض انبیائے کرام کے پیردکار چندنفوں پر مشتنل ہوں گے۔ پھر عام طور پراپنا ہے جہد کے فارغ البال اور خوش حال طبقات اور خاص طور پراپنا مے مستفیدین (Beneficiaries) اور مراعات یا فتہ طبقات نے تبدیلی کو پراس نظام کے مستفیدین (Beneficiaries) اور مراعات یا فتہ طبقات نے تبدیلی کو اپنا مفادات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا اور ہر قیمت پراسے ناکام بنانے کی کوشش کی۔

بالعموم در ماندہ، پسے ہوئے اور مظلوم طبقات (Oppressed Class) نے تبدیلی کوخوش دلی سے خوش آمدید کہا، چنال چہ جب رسول الله مان نیزائی کا مکتوب گرامی لے کر حضرت دِحید رہائی نے اپنے در باریوں سے کہا کہ اِن کی قوم کا کوئی فرد ہے، جس سے حقائق معلوم کیے جا تیں۔ چنانچہ ابوسفیان، جو تجارت کی خوض سے شام گئے ہوئے سے مکھ کو چندا فراد کے ہمراہ شاہی در باریس بلایا گیا۔ جو تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے سے مکھ کو چندا فراد کے ہمراہ شاہی در باریس بلایا گیا۔ اس موقع پر ابوسفیان اور قیصر کے درمیان حضرت سیدنا محمد رسول الله مان شاہ ایس کے بارے میں مندرجہ ذیل مکالمہوا:

قيضر: الن كاخاندان كيسائي؟ \_

ابوسفیان: میرب کے شریف ترین خاندان (بنوہاشم) کے فردیں۔

قيصر: كيان كاملاف مي كونى بادشاه كزراب

الوسفيان: تبيل-

قیصر ان کے بیروکارغریب لوگ بی یا دولت مند؟۔

الوسفيان: غريب اورزيري طبقات كلوك بيل

تیفیر: ان کے ماسنے والول کی تعدادروز بروز بر صربی ہے یا گھٹ رہی ہے؟۔

الوسفيان: برهربي ب

قیصر: کیاان کا دین قبول کرنے کے بعد کوئی تخص ان کے دین سے بیزار ہوکر مرتکہ بھی

ابوسفيان: نهين ـ

قیصر: نبوت کے دعوے سے پہلے کیالوگ ان پرجھوٹ بولنے کاالزام بھی لگاتے تھے؟

الوسفيان: تبين ـ بالمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية

قیصر: کیاانہوں نے بھی کی سے عبرشکنی کی ہے؟۔

ابوسفیان: اب تک نہیں کی۔

قیصر: کیاتمہاری آپس میں بھی جنگ بھی ہوئی ہے؟۔

ابوسفیان: مارےدرمیان جنگیں موئی ہیں۔

قيصر: ان كانتجه كيا لكلا؟ -

ابوسفيان: مجمى وه غالب آئے اور بھى ہم۔

قيصر: وهميس من چيز كي دعوت ديت بين؟

ابوسفیان: وه جمین علم دینے بین کہ ہم الله تعالی کی عبادت کریں بھی کواس کا شریک نہ تھہرائیں، وہ ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ کرنے ، پچ بولنے، عِقْت اورصلہ رحی کا

ان سوالات وجوابات کے بعد برقل نے بیتمرہ کیا:

ومیں نے تم سے بوجھا کہ کیاتم میں سے کسی اور نے بیات کی ہے، لینی نبوت کا دعوى كياب، تم في كما جيس بيس في الكيا: الران سے يملكى اور في بيدعوى كيا ہوتا ہتو میں مجھتا کہ بیخض اُس کی افتدا کررہاہے۔ میں نے تم سے پوچھا: اُن کے آباوا جداد میں کوئی بادشاہ گزراہے؟۔تم نے کہا جیس میں نے خیال کیا کہ اگران کے آباوا جداد میں كونى بادشاه كزرا موتا ، تومين بيركمان كرتا كروه بادشامت كوحاصل كرنے كے ليے بيد عوى كر رہا ہے۔تم نے بتایا: اُن پر بھی جھوٹ یو لئے کا الزام ہیں لگا، تو مجھے یقین ہوگیا کہ جوش

لوگوں پر جھوٹ نہیں بولنا، وہ اللہ کے بارے ہیں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تم نے بتایا:

کر درلوگ اُن کی ہیردی کررہے ہیں اور اللہ کے رسولوں کی ہیروی ابتدا ہیں ہمیشہ کر در لوگوں نے ہی کی ہے۔ تم نے بتایا: ان کی تعدادروز بروز براھ رہی ہے اور تن کے مشن کی روایت یہی رہی ہے۔ تم نے بتایا کہ: ان کے دین ہیں داخل ہونے کے بعد کوئی مُرتد نہیں ہوا، یعنی ان کے دین ہے جرانہیں اور اہلِ ایمان کا حال ہمیشہ یہی رہا ہے۔ ایک دفعدایمان جوا، یعنی ان کے دین ہی گراس سے نکا نہیں ہے۔ تم نے بتایا کہ: وہ اللہ کی عبادت کا جس دل میں گر کر جائے، پھراس سے نکا نہیں ہے۔ تم نے بتایا کہ: وہ اللہ کی عبادت کا جس دل میں گر کر جائے، پھراس سے نکا نہیں ہے۔ تم نے بتایا کہ: وہ اللہ کی عبادت کا جم دیتے ہیں، شیائی کی جمعے یقین کرتے ہیں اور پاک دامنی اور صلہ رحی کا حکم دیتے ہیں۔ سواگر تمہارا بیان سیا ہے، تو جھے یقین کرتے ہیں اور پاک دامنی اور صلہ رحی کا حکم دیتے ہیں۔ سواگر تمہارا بیان سیا ہے، تو جھے یقین ہے کہ عقریب وہ میرے اِن دونوں قدموں کی جگہ کے بھی ما لک بن جا کیں گ

ال عنوان پر میں نے گفتگواس کیے شروع کی کہ آج کل حزب اقتداراور حزب اختلاف کے مابین جاری سیای کشکش میں ایک فریق دعوی کررہا ہے کہ وہ Status Quo کو بدلنے آیا ہے اور Status Quo کی حامی سیای تو تیں اُس کی حریف ہیں۔ تاریخ ہمیں بدلنے آیا ہے اور Status Quo کی حامی سیاس تو تیں اُس کی حریف ہیں۔ تاریخ ہمیں بیر باتی ہے کہ تبدیلی کے وہی علم بر داراور دعوے دارا پیغمشن میں سرخ رُور ہے ہیں، جن کا طاہر و باطن اور گردو بیش اُن کے دعوے سے مطابقت رکھتا ہو، ورنہ جب انسان کا اپنا کر دار اس کے دعوے کی اور اپنا فعل اس کے قول کی تر دید کر رہا ہو، تو چر مجر دوعوے سے تبدیلی میں سی آ

ہم جومنظرد کھر ہے ہیں، وہ تو ہی ہے کہ تبدیلی کے دعوے داروں کے گردو پیش وہی اوک ایس جومنظرد کھر رہے ہیں، وہ تو ہی ہے کہ تبدیلی کے دعوے داروں کے گردو پیش وہ Status Quo کو ایس جو ایس اور ماضی میں بھی وہ Status Quo کی حال میں میں اسٹیب ایس منٹ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور ہمارے یاس اُن کی قلب ماہیت (یعنی نظریات کی تبدیلی) کے کوئی شواہ زمیں ہیں۔

مثلاً: بم كنتيز سے سنتے ہيں كرنتے باكستان ميں نظام تعليم كوايك كرديا جائے گااور

برابر میں جناب خورشد قصوری نظر آتے ہیں کہ ان کا پورے پاکتان میں بیکن ہاؤی اسکول سٹم ہے اورشنید ہے کہ ان کی بہن کاسٹی اسکول کا نیٹ ورک ہے، جہاں پہلی اور دوسری کلائل کے بیجے ہے اوسطاً پندرہ ہزاررو پے ماہوار لیے جارہے ہیں۔ ڈاکٹر اظہر جدون جو تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، ان کا بیٹ آباد میں وومن میڈیکل کالج جدون جو تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، ان کا بیٹ آباد میں وومن میڈیکل کالج ہے، جہاں فی طالبہ اوسطاً دی لا کھرو پے سالانہ لیے جارہے ہیں۔ ای طرح کے اداروں کا ایبٹ آباد میں اورصوبہ خیبر پخونخوا کے دیگر علاقوں میں جال بچھا ہوا ہے۔

سوال بدیدا ہوتا ہے کہ صوبہ خیر پختونخواکی ڈیر صالہ حکومت میں اِس حوالے سے
کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ۔ کیا بدلوگ اپ مفادات کو قربان کرنے کے لیے سیاست میں جصہ
لے رہے ہیں، یہ تو تعلیم کے بہت بڑے کاروباری ہیں۔ اور اس وقت ہمارے ملک میں
سب سے بڑی منفعت بخش صنعت تعلیم ہی کی ہے اور اس پر ریاست وحکومت کی طرف
سے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہیں ہے۔ آئ تام قرر (Prestigious) پرائیویٹ کالجوں اور
جامعات میں جتن ماہانہ فیس دے کر طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں، کیا ان کو تعلیم سے
فراغت کے بعد اس سے آدھی یا چوتھائی ماہانہ تخواہ کی بھی کوئی گارٹی ہے؟۔

جب ہم بیر تفائق کھی آ تکھوں سے دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو بہت سے ہمارے معزز کالم نگار نا گواری کا اظہار کرتے ہیں کہ گویا ہم تبدیلی کے خالف ہیں۔ حاشا وکلاً اہم تبدیلی کے حالی ہیں، تبدیلی کے حامی ہیں، تبدیلی کے حق میں ہیں، کیکن تبدیلی کے پھشواہداور آثار وعلامات بھی نظر آئی چاہییں، تا کہ لوگ شرح صدر کے ساتھ اور دل وجان کے ساتھ اُس کی جمایت کرسکیں اور حال ہے ہے کہ آپ تنقید سننے کے قواقد ارتبیں ہیں اور سالتی امریکی صدر جاری ہریٹ بش کے ڈاکٹر ائن کو اپنائے ہوئے ہیں کہتم یا تو ہمارے دوست بنویا ڈئی ؟، یعنی جمار کا داستہ کوئی نہیں ہے۔

10 نومبر 14 20ء



### لِلْه! بإكستان بررهم فرمايية!

مانا کہ ترقی درجات (Rating) رہنمایانِ سیاست وصحافت کی ضرورت ہے،
مسابقت (Competetion) اُن کی مجبوری ہے اور قبولِ عام ہونا (Popularity)
اُن کی خواہش ہے، اِن خواہشات وحاجات کے حصول کے لیے وہ جبال تک جاسکتے ہیں،
ضرورجا کیں۔اپنے دل میں خواہشات پالنا ہرایک کا حق ہے، غالب نے کہاتھا:
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہرخواہش پہ دّم نکلے
ہبت نکلے مرے ارمال، کیکن پھرجی کم نکلے

لیکن نہایت اُدب کے ساتھ گزارش ہے کہ: لِلّہ! پاکتان پررتم فرمائے۔ ہم ایک خود ملائی (Self Blaming) توم بنتے جارہے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنی رسوائیوں کو مشتمر کرنا ہمارائی پندمشغلہ ہے، بہی ہماری ہیڈلائن نیوز اور ہر یکنگ نیوز ہوتی ہیں۔ مشتمر کرنا ہمارائی کی نیوز ہوتی ہیں۔ کوٹ رادھا کشن کا واقعہ بلاشبہ انتہائی تکلیف دہ ہے اور اذبہت ناک ہے، یہ

یقینا ایک سیسی انسانیت دیمن جرم ہاوراسلام کی مُسلّمہ تعلیمات وا قدار کے خلاف ہے،
ان جیسے وا تعات سے عالمی سطح پر پاکستان کی رُسوائی ہوتی ہے۔ لیکن ہم اِس طرح کے
وا تعات کو ایک خاص رُخ دے دیتے ہیں کہ کو یا پاکستان میں غیرمسلموں کے خلاف کوئی
فرت انگیز میم جاری ہے اور بیدائی کا شاخسانہ ہے، حاشا وگلا ایسا ہر گرنہیں ہے۔ یہ اُسی
طرح کا انسانیت دیمن جرم ہے، جیسا اُس سے چندون پہلے وا مجہ بارڈر پررونما ہوا اور ایک
خودکش یا ریموٹ کنٹرول بم بلاسٹ کے ذریعے ساٹھ سے زائدافراؤکوموت کی نیندسلادیا

گیااور در جنول شدیدزخی بی اور زیرِ علاج بیں۔اگر میہ بے قصورانسانوں کوآتشیں اسلحہ سے تصورانسانوں کوآتشیں اسلحہ سے تحصم کرنانہیں تواور کیا ہے؟۔

پی میری گزارش ہے کہ اس طرح کے تمام سانعات کو پاکستان کے تناظر میں اور ایک
پاکستانی قوم کی حیثیت سے دیکھاجائے اور بیان کیا جائے ، ایک خاص رُخ دینا ہمارے
لیے مزیدرسوائی کی بات ہے ۔ 20 فروری 2013ء کو اسلام آباد میں اُس وقت کی ''وفاتی
وزارت قومی ہم آہنگی'' کے زیرا ہتمام ایک'' قومی کا نفرنس برائے بین المذاہب ہم آہنگی''
کا انعقاد ہوا تھا ، جس میں مسلمانوں کے تمام مکاسب فکراور پاکستان میں موجود دیگر مذاہب
کے نمائندے شریک ہوئے اور ایک مُتفقة اعلامے کی منظوری دی۔

22 فروری 2013ء کوایوان صدراسلام آبادیس اُس وقت کے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کی صدارت میں منعقدہ اختا ی اجلاس میں بیاعلا میہ جاری ہوا۔ اِس کا Version وزارت کے سیکر یٹری جناب اعجاز چوہدری اور اُردومتن میں نے پڑھ کر سنایا۔ الحمدالله اِس کے انگش اور اردومتن کی تیاری میں میر ابھی کردار تھا۔ اُس وقت اسٹی سنایا۔ الحمدالله اِس کے انگش اور اردومتن کی تیاری میں میر ابھی کردار تھا۔ اُس وقت اسٹی پر اِس وزارت کے وفاقی وزیر جناب پال بھٹی اور وزیر مملکت جناب اکرم رگل دونوں موجود سے اور دونوں کا تعلق میچی برادری سے ہے۔ اُن کے علاوہ جناب جسٹس (ر) موجود سے اور دونوں کا تعلق میچی برادری سے ہے۔ اُن کے علاوہ جناب جسٹس (ر) رانا بھگوان داس بھی موجود سے اور دونوں کا تعلق میچی برادری سے نے اِس کی جمایت کی۔

اس اعلامے کی پہلی شِن میں برقرار دیا گیاتھا کہ اقلیت (Minority) کی اصطلاح کورک کیاجائے، کیوں کہ اقلیت ایک اضافی اصطلاح (Relative Term) ہے،

پاکستان میں آبادی کے تناسب کے اعتبار سے اگر میسی اقلیت میں ہیں، تو ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ کی بھی چیز کی تعداد اپنے مقابل کے اعتبار سے اقلیت یا اکثریت بنتی ہے اور بی سبت بلتی رہتی ہے۔ پس ہم سب یا کستانی ہیں اور تمام غیر سلم بھی ہماری ہی طرح یا کستانی ہیں اور تمام غیر سلم بھی ہماری ہی طرح یا کستانی ہیں اور تمام غیر سلم بھی ہماری ہی کو مساوی حقوق کے اعتبار سے سب کو مساوی حقوق کے اعتبار سے سب کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ جو بھی یا کستانی شہری ایسا غیر قانونی جرم کر سے گا، جس سے کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ جو بھی یا کستانی شہری ایسا غیر قانونی جرم کر سے گا، جس سے

سزائے موت لازم آئے ، تو اُس کی جان قانون کی نظر میں مباح ہوجائے گی۔لیکن سزاکو نافذ کرناریاست دحکومت کا دائر ہُ اختیار ہے ، افرادیا گرد ہوں کانہیں ہے ، اس میں مسلمان اور غیرمسلم دونوں کے اُحکام برابر ہیں۔

ہم کی دہائیوں سے فساداور دہشت گردی کا شکار ہیں اور اِس کا نشانہ مختلف اوقات میں مذہب ومسلک کی تمیز کے بغیر تمام پاکتانی شہری حتی کہ ہماری مسلح اُفواج اور قومی سلامتی کے اواروں کے اہلکار بھی بنتے رہے ہیں۔ ہندوستان سے ہماری دوبا قاعدہ جنگیں ہوئیں، لیکن وہشت گردی کے خلاف جنگ کا اُفرادی نقصان تعداد اور معیار ہراعتہار سے اُن دونوں جنگوں سے زیادہ ہے، پس اِس قومی نقصان کو مسالک اور مذا ہب کے خانوں میں مہیں بائٹنا چاہیے، بلکہ اِسے پوری قوم اور ملت کا نقصان سجھنا چاہیے۔

ای منقسم ہے، اس کی مزید تقلیم در تقلیم کاسلسلہ روک کراصل مسئلے کی طرف سنجید گی سے توجہ دین ہوگی اوروہ ہے لا قانونیت کا رائ اور قانون کی حکمر انی کا فقدان۔ اِس کلیمر کے فروغ میں تمام طبقات کا حصہ بفتر برجُنَّہ ہے۔ کیا بیامروا قعربیں ہے کہ جمارے ملک میں اعلیٰ عدلیہ کی بحالی کے لیے ایک مثالی تحریک بریا ہوئی اور بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ گر وُ كَلا برادري جو إِسْ تَحريك كِي مرتبل اورمُقدِّمةُ الجيشْ يتصاور مجها جار ہاتھا كه وُ كلاء عدليه اور قانون کی حکمرانی کے لیے نمونہ عمل اور رول ماڈل ہیں بھر بدستی سے بعد میں اس طبقے سے عدلیداور قانون کی بے حرمتی کے معتددوا قعات رُونما ہوئے ،جنہوں نے بوری قوم کو جیران کردیا اور جارے حددرجہ قابل احر ام سینیر و کلاء بھی ندامت محسوں کرنے لگے اور سر پکڑ کر بیٹھ کئے اس رُ جمان کومزید مہیز سیاس قیادت نے عطاکی۔

بهت ما برل طبقات ان مواقع برجيري كانت تيزكر كوقانون تحفظ ناموس رسالت کے بیچے پڑجاتے ہیں کہ اس قانون کا استعال غلط ہور ہاہے۔ہم بھی کہتے ہیں کہ ملک میں تستحمي قانون كا استنعال غلط تبيس ہونا جاہيے، قانون كوشخصى يا گروہى عداوت اور جذبهٔ انتقام کی تعمیل کے لیے آلہ کارٹیس بنانا چاہیے۔ گر ہمارے ملک میں کیا صرف اِس قانون کا استعال غلط موتا ہے، باقی قوانین کا غلط استعال جیس موتا، توکیا بورے نظام آئین وقانون كى بساط محض إس الزام يرليبيك دى جائے كى كرتوانين كا استعال غلط مور ماہے يا غلط استعال کوروکئے کے لیے آئین وقانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی تدبیر یا حكمت عملى اختيار كى جانى چاہيے۔

ماضی میں متازیکی رہماوں سے جارے مداکرات ہوتے رہے ہیں اور وہ اس بات ے اِتفال کرتے رہے ہیں کر فرجی مُقدّ سات (Sacreds) ،خواہ وہ شخصیات ہوں یا الهامي كتب وشعائر مول ، كى ب مرحى نبيس مونى جاب البدا اصولى طور ير أنبيل إس قانون سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کاغلط استعال ہیں ہونا چاہیے، ميں جي اسے سوفيمدا بقاق ہے۔

اس سکے میں خرابی کی بنیادی وجہ اس کے ضابطہ کار (Procedure) میں سابق صدر جناب جزل پرویز مشرف کی طرف سے تبدیلی ہے۔ اُنہوں نے بی قرار دیا کہ جب تک ایس پی کی سطح کا افسر مطمئن نہ ہو، اِس کی FIR درج نہ کی جائے۔ سب جانے ہیں کہ ہمارے ملک میں عام آ دی کی رسائی SHO تک مشکل ہے، SP تو بہت دور کی بات ہمارے ملک میں عام آ دی کی رسائی SHO تک مشکل ہے، SP تو بہت دور کی بات ہمارے ملک میں عام آ دی کی رسائی حجود ہیں کہ FIR درج نہ ہونے کی صورت میں لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیکا شروع کر دیا۔ اس مسکلے کا علی ہے کہ FIR کے اندراج کو آسان کر دیا جائے تا کہ ملزم قانون کی حفاظتی تحویل میں چلا جائے۔ اُس کا ٹرائل براہ راست وفاقی شرعی عدالت میں کیا جائے اور عدالت کم از کم وقت میں اس کا فیصلہ کر ہے۔ اگر ملزم فاق شرعی عدالت میں کیا جائے اور عدالت کم از کم وقت میں اس کا فیصلہ کر ہے۔ اگر ملزم بیت تو اُسے رہا کر دیا جائے اور اگر قصور وار ہے تو قانون کے مطابق اُسے مزادی

14 نومبر 2014ء



### سيريم كورك أف ياكتنان كاالارمنك مخضرفيصله

ہمارے ہاں سیاس سے پرچھیڑ چھاڑ کے لیے اور تومی مناصب پر فائز بخواہ وہ اقتدار میں ہوں یاحزب اختلاف میں بعض شخصیات کوزیج کرنے کے لیے سپریم کورث آف یا کتان میں شوقیہ مقدمات بھی دائر کیے جاتے ہیں اور پھولوگ اس کے لیے کافی معروف ہیں، حالاتکہ اُن کا اِن معاملات سے براہ راست کوئی تعلق ہیں ہوتا کیکن دستور کے آرٹیک 184 لینی بنیادی حقوق کی آڑ لے کرید کارخیرانجام دیاجاتا ہے اور ہم کئ عشروں سے اس طرح کی عدالتی پٹیشنز کی داستانیں اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں اورآج کل تو الکیشرونک میڈیا پر بھی اِن اُمور سے متعلق ربورٹنگ ہوتی رہتی ہے۔تو می اسمبلی وسینیٹ آف باکتان (مجلب شوری) کے آرکان مصوبائی اسمبلیوں کے آرکان اور کا بینہ کے آرکان كى البيت كے بارے ميں دستور ياكستان ميں آرشيل 62 اور 63 موجود ہيں۔

إن آرشيكز مين جوائهم شرا نط بين، وه بيبن:

(الف)ايبالنخص مالى مدعنواني ميس مُلوّث نه جوء (ب) نظريهُ يا كنتان پريڤين رڪتا ہوء (ج) وه عملی (Practicing) مسلمان مور (د) اسلام کے قرائض دواجبات کا پابند ہو، (ح) كبيره گنامون كامرتكب شهو، (و) التصحردار كاحال موادراسلامي أحكام كي تهم عدولي كرنے دالے كے طور يرمعروف نه ہو، (ز)اسلام كى كافى معلومات ركھتا ہو، (ح)عدالت ے اُسے دیوالیہ قرارند یا گیاہو، (ط)عدالت نے اُسے کی جرم کا مرتکب (Convict) قرار نه دیا ہو، (ی) اُس نے ملکی سالمیت کے خلاف کام نہ کیا ہو، (ک) وہ صاوق اور امین

ہو، (ل) یا کتان کاشہری ہو، (م)وہ دماغی طور پرجے اور راست باز ہو، وغیرہ۔

ہم نے لفظی ترجمہ بیس کیا بلکہ ترجمانی کرتے ہوئے اہم نکات کونمایال کیاہے اور بعض الیی شرا نظر جومعبود (Understood) ہوتی ہیں، قار ئین کرام کاونت بیانے کے کے اُن کے ذکر سے احر از کیا ہے۔ آرٹیکل 63-62 میں بعض شرا نظالی ہیں کہ اگر نیت ی ہوتو وہ Self Explanatory ین این وضاحت آب ہیں، ورنہ کرفت سے بینے کے لیے اِن میں سے گریز کے دسیوں راستے نکل آتے ہیں۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیشرا کط لکھنے والوں کی نیت بھی صالح اور صادق تہیں تھی بلکہ ان میں سے بعض شرا کط کو ڈراوے (Threat) اور بلیک میلنگ کے لیے استعال کرنامقصود تھا۔ چنال چیسائق صدر جزل محمضیاءالی،جنہوںنے اِن شرا مُطاکوآ کین میں شامل کیا تھا، کے زیرِ اقتدار جب 1985ء میں پہلے انتخابات ہوئے ،تو اُنہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سب ہی یا بی ہیں اور کسی کا وامن بھی یا کے جیس ہے، لین کوئی بھی طیب وظاہر (Mr.Clean) جیس ہے۔

اس کے واضح معنی میر ہیں کہ إن شرا تط کوڈالنے والوں کی نیت بیری کھی کہ بارلیمنٹ کا ممبر بننے والے ہرفردکو اِن کی چھلنی سے چھان بھٹک کر گزاراجائے تاکہ یا کیزہ کردار کے الوگ تومی نیابت (Representation) کے مناصب پر فائز ہوں اور ہر معیار سے صادق اورامین ہوں یا یوں کہیے کہ اُن کی نظر میں ہمارامعاشرہ ایسے یا کیزہ کردارلوگوں سے خالی ہے اور اس حمام میں سب ہی منگے ہیں۔

چونکہ اِن آرفیکز میں جوشرا کط لگائی گئی ہیں،اُن کی وضاحت نہیں کی گئی،اِس لیے کوئی ان کی زد میں نہیں آتا۔ یہ جو جلسوں میں سیاس رہنما ایک دوسرے پرمالی برعنوانی (Corruption) کاالزام لگاتے ہیں، وہ سب جائے ہیں کہ جب تک عدالت کسی کو بدعنوانی کے الزام میں مجرم (Convict) قرار نددے بحض الزام سے وہ نااال نہیں قرار یا تا۔ اور میہ بات اُن جماعتوں کے سینیر و کلائمی جائے ہیں جو اِن رہنماوں کے داکیں ا کیل کھڑے ہوتے ہیں۔ ای طرح قرض کا نادہندہ (Defaulter) وہ قراریائے گا،

جے عدالت عالیہ یا عدالت معظمی نادہندہ قراردے۔ ہارے ملک کا ضابطہ قانون (Procedural Law) بين ہے، باقى سب رونتِ تحفل كى باتيں ہيں اور بيضوابط بنانے والے اپنابراکب جابیں گے۔

حال بی میں وزیرِ اعظم یا کتان جناب محدنواز شریف کے خلاف سیریم کورث میں نا الى كى چىنىن دائر كى كى بے - چنانچە جناب جسٹس جواد ايس خواجه كى سربراى مىس سىرىم كورث ك ورث ك وران في في الما كما ب كداب وقت آكيا ب كدا رفيكل 63-62 كى تشريح كردى جائے، پھر بعد میں جس كى بھى كردن تھنے يردائبيں ہے۔ چنانچے أنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہاہے کہ بہتر ہے کہ سپریم کورٹ آف یا کستان کا بڑا عدالتی بینج تفکیل دیاجائے، جوان آرٹیکز کولفظا اور معنی (In Letter & Sprit) واسمح کرے تا كه أكنده بير أرفيكار تطبيق (Application) كي والي سي جامد وسماكت، ب جان اور ب معنیٰ ندر ہیں، بلکہ چنگھاڑ کر بولیں۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا اور الله کرے ایسا ہوجائے ، تو پھر رواین طور پر ہماری نمائندگی کرنے والے سب پھنسیں کے اور شایدکوئی بھی ندیجے یا بہت کم بچیں، کوئی Default میں گھرجائے گا ،کوئی کسی ڈی این اے ٹیسٹ کی زومیں آئے گا اور كونى كسى شراب خاف يا تحيدخاف يست نكلتا مواكرفت مين آئ كا ،كونى اختيارات ك غلط استعال کی زومیں آئے گاء کس کے مطلے سے شہادتوں کا آنبار سکے گا کہ اِسے بھی کسی نے نماز ير صفة ديكها بي بيس - جهال يارليمنث اور كيبنث كيعض نامي كرامي اركان كوسورة اخلاص لین "قُل طُوالله احد" بھی نداتی ہو،ان کے بارے میں آپ بیاس طن کیے قائم کرسکتے الل كدأنهول في محماز يرهي موكى الغرض بدايك اليا أزدها موكاجس كے درجنوں ما من مول کے اور ہرمان سے مارے یارسار منماڈ سے جا کیں گے۔ اس ایک دوسرے کو چھیرخانی کاشوت کے بی برسکتا ہے اور یا وال کی زنجیر بھی بن سکتا ہے۔ جب بيرهائل سامنية مي كيتو بعرسب بناه كي تلاش مين بول كي سروة ست تو

صورت حال بيه ب كربنده خود بن مرعى ،خود بن گواه اورخود بى منصف منه البذا أس كوكونى

بھی فیصلہ صادر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن حتمی فیصلے کے لیے آخر کارکسی نہی عدالت میں بیش ہونا پڑے گااوراً سے فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ ابھی تو مانیک ہمارے ہاتھ میں ہے، سوجوفیملہ ہمارے تن میں آئے ، وہ عادلانہ ہے اور جوفیملہ ہمارے خلاف آئے وہ ظالمانہ ہے۔جس کی سوچ ہماری سوچ سے ند ملے وہ بکاؤ مال ہے، ممير فروش ہے يا حقیر انسان ہے۔کیا دفاع اور انتیلی جنس اداروں سمیت ریاست کے مختلف اداروں کے ليے بجث میں رقوم متعنین تہیں ہوتیں اور وزارت خزاندان رقام کا اجرائیں کرتی۔سواس طرح کے کاغذ لہرانا تحض شعبرہ بازی ہے اور وقت آنے پر ایک دوسرے پرڈالا جاتا ہے۔ چنانچه آج میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ٹیکر ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھے رہاتھا کہ میں نے تو محض رقم کے اجراء کی بات کی تھی۔میڈیا ہاؤسر بصحافیوں ،اینکر پرسنز اور کالم نگاروں کے میروں کی خریداری کی بات عمران خان صاحب نے کی ہے اوراس کا بار جوت اُن پر ہے۔ سوبیسیای قیادت کی ثقامت (Authenticity) اور ساکھ (Credibility) کا

آج بهارے لی اور تومی انتشار کا عالم بیے کہ بماری بڑی سیاسی جماعتیں بطور چیف اليش كمشنركس ايك شخص يرمنفق نهيس مويار بين، هرجماعت اين ياس ويثو ياورركهنا جامتي ہے، جب کہ بیر شعار جمہوری روایات وأقدار کے منافی ہے۔ سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ کیا یا کستان کی 20 کروڑ کی آبادی میں ایک بھی ایسا مخص نہیں ہے جس کی دیانت وامانت، صداقت عدالت ، توت فيمله إور إضابت رائے اور ساکھ پرسب کوا تفاق ہو۔ سوہرایک کا مزاج ابن جگه آمراند ہے اور سیاس جماعتیں بھی اس مزاج کے مطابق چلائی جارہی ہیں۔ خدشه اكر اكر مار بساى رمنماكس معقوليت كى طرف ندا ي اورال بين كرمسائل كاحل تلاش نهكيا ، توملك يا تو أناركي اور لا قانونيت كاشكار موجائ كايا ايك بار پير آمريت كي آغوش میں جلا جائے گا اور اس کے بعد سب خواستہ وناخواستدا بنی ابنی تحد بدات میں سٹ جا تیں گے۔

کیں نوشت: اخبارات سے معلوم ہوا کہ سعودی حکومت کے توسیعی منصوبے کی بھیل کے لیے مكر مدين "مولدُ النبي سال في الله التي رسالت ماب ما في الله كمة مولدُ النبي سال في الله الله الله النبي النبي كوشهيد كرك أس كى جكه محلات اور عالى شان عمارات بنائى جارى بيں۔ بينهايت افسوس كى بات ہے اور اہلِ عقید مت ومحبت کے لیے باعثِ اُزِیت بھی ہے۔ ایک جانب ریاض میں سعودی سلطنت کے بانی ملک عبدالعزیز کے آثار کوتومی یادگار کے طور پر محفوظ کیا جارہاہے اور ووسری جانب تاج دار کا سنات سائفالیاتی کے آتار مبارکہ کا نام ونشان منایا جارہا ہے، فيكاأشفى دَيَا لَلْعَجَب اوآتى م اورمسلم مما لك كواس جانب توجه دين جابيه اورمسلم حكرانوں كومسلم عوام كے جذبات سے تھيلنے كا مشغلہ اختيار نہيں كرنا جاہيے،ان كے ليے اور بھی نے شارمسائل ہیں ،مزید مصائب کودعوت دینا دانشمندی جہیں ہے۔ نوث: اركان المبلى كى الميت ياصادق وامين كاكونى نيا علا معياد متعين كرنے كے ليے جناب جسٹس جوادایس خواجہ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بڑا رہے تشکیل دینے کی سفارش کی ، پھر جناب چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بھے تشکیل بھی دے دیا گیا ہگر بعد میں اُس فل سے نے بھی اس بھاری پھرکوچوم کر چھوڑ دیا۔

18 نومر 2014ء



### بوليوويكسين كامسكله

یولیوایک خطرناک بیاری ہے،جس کے نتیج میں انسان جسمانی طو پر معذور ہوجاتا ہے اور وہ ایک بوری جسمانی استعداد کے مطابق کام کرنے کے قابل نہیں رہتا طبی ماہرین کے مطابق بیالک مُتعدی (Contagion) مرض ہے۔عالمی برادری ہولیو کی بیاری کے خاہتے کی کوشش کررہی ہے اور اس سلسلے میں عالمی ادارہ صحت (WHO)، عالمی ادارهٔ اطفال (Unicef) نعال بین-اسلای تر قیاتی بینک جده گروب اورامریکا کی بل کیش فاؤندیش اس کے لیے معتد برمالیاتی وسائل فراہم کررہے ہیں۔عالمی برادری کوتشویش ہے کہ یا کستان اس مرض کے خاتمے میں ناکام ہے اور وقا فو قامیماں پولیو سے متاثرہ بچوں کے شواہد ملتے رہے ہیں۔ ہارے تبائلی علاقے اور ملک کے دیگر حصول میں افغان مہاجرین اور قبائلی علاقے کے لوگوں کی آبادیاں بطور خاص اس بیاری کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔خیبر پختونخوا، بلوچستان اور ملک کے بعض دیگرعلاقوں میں بولیوویسین کی طبی ٹیمول کی مزاحمت اور اُن پرحملول کے واقعات بھی رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ گزشتہ سال صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے "صحت کا انصاف" کے عنوان سے بڑے پیانے پر سیورٹی اداروں کی مگرانی میں بچوں کو بولیو کے قطرے بلانے کی مہم بھی چلائی الیک اب اس کی تیادت کی ترجی بدل می ہے اور سر دست "نیا یا کتان" بنانے میں مصروف عمل

ہم بچوں کو بولیو کے قطرے بلائے کے حامی ہیں۔الحمدالله مارے خاندان میں

ڈیرٹھ درجن کے قریب ڈاکٹر ہیں اور اِن میں مختلف شعبوں کے اسپیشلسٹ بھی شامل ہیں،
اِس لیے ہمارے لیے اِس کی اہمیت کو سمجھٹا آسان ہے۔ رسول الله مآل فیلی ہے نے بھی مہلک امراض سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم فرمائی ہے:
حضرت اُسامہ بن زید دی الله میں دوایت کرتے ہیں کہ دسول الله میں فیلی نے فرمایا:

"بیہ طاعون ایک صورت عذاب ہے، جسے الله تعالیٰ نے تم سے پہلی اُمتوں پر یا بی اسرائیل پرمسلط فرمایا، سوجب کسی جگہ بیہ بیاری پھیل جائے، تو ( اُس بستی کےلوگ) وہاں سے بھاگ کرنہ جائیں اور جواس بستی سے باہر ہیں، وہ اُس میں داخل نہوں'۔

(صحیمسلم:2218)

حفرت عمر بنائين فتح بيت المقدل كموقع يرشام كسفر يرجار بست كرم فا مي بيت سي كرر بوار بست كرر بوار حضرت الوعبيده بن جراح اور أن كسائيول في بتايا كداس بي بيل طاعون كى قبا جيل كئي ب-حضرت عمر فاروق في مهاجرين والصار صحابة كرام اور اكابر قريش (جوفت كه كموقع پرموجود تنه ) سي مشوره كيا اور اجماعي مشاورت سي اكبر قريش (جوفت كه كموقع پرموجود تنه ) سي مشوره كيا اور اجماعي مشاورت سي أنهول في بين وافل ندمو في كا فيصله كيا حضرت الوعبيده بن جراح في كها: آب الله أنهول في تقدير سي بعا كى تقدير سي بعا كى تقدير سي بعا كر الله كي تقدير كي آغوش بيس بناه لي رامول وي حضرت عبدالرحل بن عوف آكاور أنهول في تقدير كي آغوش بيس بناه لي رامول الله ما تفايية كي بدايت موجود بي أنهول في المنافية الي الله كي بدايت موجود بي المن وسول الله ما تفايية كي بدايت موجود بي المنافية الي النافية الي المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الله منافية المنافية المنا

"جبتم كى بستى ميں إس وباكے بارے ميں سنو، تو وہال نہ جاؤ اور جس جگہ تم پہلے سے موجود ہو، اگر وہال بدوبا آجائے تو بھاگ كرنہ جاؤ" بيد كر حضرت عمر بن خطاب نے الله كاشكرادا كيا اور ا بناسنرآ كے كی طرف شروع كرديا" يا (سيح مسلم منطق 2219) الله كاشكرادا كيا اور ا بناسنرآ كے كی طرف شروع كرديا" يا سي معلوم ہوا كه مسلمان كوكسى وباسے بيخ كے ليے حفاظتى تدابير اختيار كرنى چاہمين اور حفاظتى تدابير كا اختيار كرنا توكل اور تقدير برايمان كے منافى نہيں ہے، بلكہ يمى

حقیقت توکل ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اور اُسباب کو مُوَیِّر بِالدِّ ات مانے کی بجائے ذات مُسیّب الاسباب پر ایمان رکھا جائے، کیوں کہ اسباب بین تا ثیراً کی نے پیدا کی ہے اور اُسی کے تکم سے بیمؤٹر ہوتی ہے اور تقدیر اللی پر ایمان کا نقاضا بھی بہی ہے۔ چنا نچہ ایک اور حدیث بین رسول الله مِنْ اُلِیْ اِللهِ فَر مایا: " بیار کوئن درست سے دور رکھا جائے"۔ (صحیمسلم: 2221)

ظاہر ہے کہ اِس سے مرادی ہے کہ وہائی امراض سے بیخے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ایک اور حدیث میں رسول الله مل تالیکی نے مایا:

"جذام كم يفل سے بجوجيئي شيرسے بچتے ہو"۔ ( سي بخارى: 5707)

دومری حدیث میں ہے: "رسول الله مان فالیہ نے جدام کے مریض کو اپنے ساتھ بھا کر ایک برتن میں کھانا کھلا یا"۔ رسول الله مان فالیہ آن فالیہ کے اس شعار کا مقصد ہیہ ہے کہ کسی و بائی مرض میں بہتلا مریض سے احتیاط تو کی جائے ، لیکن اُس سے نفرت نہ کی جائے تا کہ اُسے حوصلہ ملے اور اُس کے دل میں احساس محروی پیدا نہ ہو۔ چنا نچہ آج بھی ڈاکٹر اور طبی عملہ ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں ، گرساتھ ہی احتیاطی تدا بیر بھی اختیار کرتے ہیں۔ گرساتھ ہی احتیاطی تدا بیر بھی اختیار کرتے ہیں۔ ایک حدیث یاک علاج کے دوئی مرض معتصدی نہیں ہوتا۔ (صحیح مسلم :2220)

ال حديث كي شرح مين علامه يحلى بن شرف نووي لكهت بين:

''نظاہر اِن دونوں صدیثوں میں تعارض (Contradiction) ہے کہ ایک حدیث میں مرض کے مُتعدی (Infectious) ہونے کی نفی ہے اور دوسری حدیث میں ایسے بیار کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، اِن دونوں حدیثوں میں تطبیق ضروری ہے۔ پہلی حدیث کا مطلب ہے کہ مرض میں جھوت چھات کی تا شیراللہ بی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ بی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ بی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ بی کی پیدا کی ہوتی ہوتا تو اللہ بی کے عم سے وہ مؤثر ہوتی ہے، کی چیز میں کوئی تا شیر ذاتی نہیں ہوتی ۔ اگر ایسا ہوتا تو دوا استعال کرنے والا اور طبیب سے رجوع کرنے والا ہر مریض شفایاب ہوجا تا ہیک دوا استعال کرنے والا اور طبیب سے رجوع کرنے والا ہر مریض شفایاب ہوجا تا ہیک بیارا مشاہدہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہی ہوتا ہے، اُس کے حق میں جمارا مشاہدہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہی جس کے لیے اللہ کا تھی ہوتا ہے، اُس کے حق میں

ڈ اکٹر کی شخیص درست اور دواوسیلیہ شفاین جاتی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول الله مان تا گیا ہے مرض کے معدی ہونے کی نفی نہیں فرمانی ، بلکہ الله تعالیٰ کی قدرت کی طرف متوجہ فرما یا اور بتایا کہ سارانظام اسباب، مسبب الاسباب کو ضرورا ختیار کیاجائے ، مگر ہر چیز کو قادیم طلق کے مسبب اللہ سبب اور مسبب اور مسبب اور مسبب اور مسبب اور معلول کے تانے بائے وہی مؤثر حقیق مانتا الحاد ہے اور ایسے ہی لوگوں کو Ethiest کہاجا تا ہے۔

اب آیے اصل مسئے کی طرف ، حکومت اور ساری دنیا کومعلوم ہے کہ بولیو کے حوالے سے ایک مزاحمت موجود ہے ، جب امریکا نے ڈاکٹر شکیل آفریدی کے ذریعے اُسامہ بن لا دن کی تلاش میں بولیو کے قطرے بلانے کی مہم کوجاسوی کے مقاصد کے لیے استعال کیا ، تو مخالفین کے ہاتھ ایک مزید حربہ آگیا۔ اِس کا مداواکسی حد تک اِس طرح ہوسکتا تھا کہ امریکا عالمی برادری کو یقین دلاتا کہ آئندہ ایسانیس ہوگا اور اُقوام مُحدہ مجی اِس کی مذمت کرتی ، لیکن ظاہر ہے کہ امریکا کے سامنے کھڑے موسے کا حوصلہ کی میں نہیں ہے۔

ہماری حکومتیں اور عالمی اوار ہے بھی بہل پہندلوگ ہیں، اِس لیے اُن کی ساری تگ و و و اُن علا تک رسائی حاصل کرنے میں بوتی ہے، جونہ صرف یہ کداس کی مزاحت نہیں کرتے بلکہ اس کے حامی ہیں۔ حال ہی میں کراچی کے ایک اخبار نے ایک بڑے اشتہاں کی صورت میں قوم کو بتایا کہ اُنہوں نے عالمی اوارہ صحت ، عالمی اوارہ اطفال اور محکمہ صحت کو بولیو کے قطرات کے حوالے سے این خطات بیش کیے، گرائہوں نے اس کا کوئی جواب بولیو کے قطرات کے حوالے سے اپنے تحفظات بیش کیے، گرائہوں نے اس کا کوئی جواب

نیں دیا۔ اہذا ضروری ہے کہ حقیقت پندی سے کام لیاجائے اور اِس طرح کے لوگوں کے خدشات کا اِزالہ کیاجائے تا کہ منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کوتھا کُن و شواہد کے ساتھ علمی اور فکری سلح پراطمینان پخش جواب دیے جا کیں۔ اِن خدشات میں پولیوو یکسین کا معیاری اور مُصد قد (Certified) ہوتا بھی شائل ہے، کیونکہ اِس طرح کے واقعات بھی حال ہی میں رپورٹ کے گئے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانے سے بچہ معذور ہوگیا یا اُس کی موت میں رپورٹ کے گئے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانے سے بچہ معذور ہوگیا یا اُس کی موت واقع ہوگی ،اگر اِس طرح کی رپورٹس خلاف واقعہ ہوں اور صف جھوئے پروپیگنڈے پر بنی ہوں، تو جوت کے ساتھا اُس کی تروید کی جا سکتی ہے۔ حقا اُق سے آنکھیں بندکر کے کا میا بی کی منزل کو پانا و شواد ہے، بلکہ تھا تق کا سامنا کرنے سے ہی یہ گوہ مقصود حاصل ہوگا۔

اگر اِس مسئلے کو شخیدگ سے نہ لیا گیا تو جہاں دنیا بھر کے ایر پورٹس پر امیگریشن کے اگر اِس مسئلے کو شخیدگ سے نہ لیا گیا تو جہاں دنیا بھر کے ایر پورٹس پر امیگریشن کے حوالے سے پاکستانی کو پولیو کے قطر ہے بھی پلائے جا کیں گاورا یک طرح سے عالمی سطح جو اہل ہر پاکستانی کو پولیو کے قطر ہے بھی پلائے جا کیں گاورا یک طرح سے عالمی سطح بر میڈر موائی کا اضائی اجتمام ہوگا۔

22نوبر 2014ء



## شگون

لغت میں اس کے معنی ہیں: اچھی یابری فال تکالنا۔ ہندومعاشرت کے اثرات کے تحت بمارے بال نیک و تد شکون کی بہت سی روایات چلی آرہی ہیں۔ صفرالمنظفر قری سال کا دوسرا مہینا ہے، ظہور اسلام سے پہلے اہل عرب میں بھی اس مہینے کے بارے میں بہت ی روایات موجود تھیں بعض لوگ اس کی طرف بیاری یا مانی نقصان یا مصیبتوں کے نزول کی بدشکونی منسوب کرتے ستھے۔رسول الله مان فائیل ہے اِن تمام باتوں کی نفی فرمائی ، إس حوالے مسے كتب احاديث ميں متعدد روايات بيں، ہم أن تمام روايات كو يك جا كركورج كررب بين،آب مان اليانياليام فرمايا:

" برشکونی کی کوئی حقیقت نہیں ،کوئی مرض اپنی ذات سے مُتعدی نہیں ہوتا، ألوكى نحوست کی کوئی حقیقت نہیں، ما وصفر کی تحوست کی کوئی حقیقت نہیں ،ستاروں ( کی جالوں ) کا انسانوں کی تفزیر میں کوئی دخل نہیں اور بھوت پریت کی تا تیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے'۔ قرآن مجيد مين بدشكوني كمعنى مين وجس" اور فطيره" كلمات آك بي، الله تعالی کاارشادی:

(۱)'' بے نتک ہم نے اُن پر مُند و تیز مسلسل جلنے والی آندھی منحوں دن میں جھیجی ، جو اُن کو الفاكراس طرح مارتي تقى جيسے وہ جڑے كئے ہوئے مجور كے سے بيل مر القر: 20-19) (۲) "سوہم نے (اُن کے ) منحوں دنوں میں اُن پرخوف ٹاک آوازوالی آندھی جیجی تاک ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذکت کے عذاب کامرا چھا میں اور آخرت کا عذاب سب \_

زیادہ رسواکن ہے '۔ (حم السجدہ:16)

حدت كرر في والله والدين:19-18)

(۳) ''اور رہے عاد، تو اُن کو گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کردیا گیا، (الله نے) اِس آندھی کو اُن پر مسلسل سمات را تیں اور آٹھ دن تک مُسلّط رکھا، پس تم دیکھتے کہ بیلوگ زمین پر مجور کے کھو کھلے تول کی طرح گرگئے''۔ (الحاقہ: 7-6)

(۲) ''لیل جب اُن پرخوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے۔اوراگر اُن پرکوئی بدحالی آتی ،تو وہ موئی اور اُن کے ساتھیوں کی نوست قرار دیتے ،سنو! اِن کا فروں کی نوست الله کے نزدیک ثابت ہے ،لیکن اِن میں سے اکثر نہیں جائے''۔(اعراف:131)

(۵)'' کا فرول نے (اپنے عہد کے رسولوں سے) کہا: ہم تم سے براشگون لیتے ہیں اور اگر تم بازند آئے تو ہم تم کو سنگسار کردیں گے اور ہماری طرف سے تم کو ضرور در دناک عذاب بہتے گا ، اُنہوں نے کہا: تم ہم اور کردیں گے اور ہماری طرف سے تم کو ضرور در دناک عذاب بہتے گا ، اُنہوں نے کہا: تم ہماری برشکونی تمہار سے ساتھ ہے ،کیا تم تھیے تو ہر آ بھے ہو ، بلکہ تم

ہوتی ہے، تواس طرح تو تمام ساعتیں منحوں قرار پائیں گئ"۔ (روح المعانی، جلد 27، ص: 86)

آخری دوآیات میں گفار نے بالتر تیب دعوت بن دینے والوں اور حضرت مولی علاقال اور اور حضرت مولی علاقال اور ان کے ساتھیوں کی طرف نحوست کی نسبت کی ، تو اُنہیں جواب دیا گیا کہ تمہاری نحوست، تمہاری بدا تمالیوں کے سبب الله تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔

حدیث پاک میں فرمایا: "لاطِیرَة" اینی کی خاص مقام، دِن یاونت کے حوالے سے شریعت میں آپ مل طابق کے اسے شریعت میں آپ مل طابق کے اسے شریعت میں آپ مل طابق کی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں آپ مل طابق کے اسے فرمایا:

''جو محض کی چیز سے بدھگونی لے کرا ہے مقصد سے لوٹ آیا، اُس نے شرک کیا''۔

یہ اُس صورت میں ہے کہ اُس کا یہ عقیدہ ہو کہ اِس چیزیا واقعے کے ظاہر ہونے سے بقینا
ناکا می ہوگی اور اِس کی بنا پر اُس نے اپنا پر وگرام المتوی کردیا ہوگویا اُس نے اعتقادی
طور پر شرک کا ارتکاب کیا کہ غیر اللہ کو مؤثر بالڈات بانا، چیے ہارے ہاں بلی کے داستہ
کا شیخ کو بھی خس سجھاجا تا ہے۔ اِس کے برعس رسول اللہ مان اللہ مان اللہ میں
برشگونی تونیس ہے، (البتہ) نیک فال لینا بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا: ''نیک فال کیا ہے؟،
برشگونی تونیس ہے، (البتہ) نیک فال لینا بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا: ''نیک فال کیا ہے؟،
آپ سان طور پر آپ میں خور مایا: ہروہ انھی بات جوتم میں سے کوئی ہے''۔ ( جبح بخاری : 1054 ک)

ذرا کرات کے لیے آیا تو آپ مان الفاقی پر سہیل بن عروقریش مکہ کے نمائند ہے کے طور پر انداز کا ما آن اُس کے نام سے نیک فال لیتے ہوئے فرمایا:
مرح رسول اللہ میں ٹھونگر کے سفر ہجرت کے موقع پر کفار مکہ نے آپ کو گرفنا رکرنے والے ماح رسول اللہ میں ٹھونگر کیا واقع میں قریش کے موجہ میں قریش کے 20 شہواروں کے کے سواور دراست میں آپ مان اُس اُس کے کے جو بھواروں کے موجہ واروں کے موجہ درا می اور کی طرف متوجہ ہو کرفر ایا:
ماتھ ردوانہ ہوااور راست میں ٹھونگر مقدر ہوگئی، کیونکہ برد کے معنی ٹھونگر کے ہیں دیکر موالہ میں ٹھونگر کی مقدر ہوگئی، کیونکہ برد کے معنی ٹھونگر کے ہیں دیکر موجہ ہو کرفر ایا:
مادے معالم میں ٹھونگر مقدر ہوگئی، کیونکہ برد کے معنی ٹھونگر کے ہیں دیکر کی طرف متوجہ ہو کرفر ایا:
مادے معالم میں ٹھونگر کی مقدر ہوگئی، کیونکہ برد کے معنی ٹھونگر کے ہیں دیکر کیا

آپ سائی این این این این بی بی جھا: تمہادا خاندان کیا ہے؟ ، اُس نے کہا: ''اسلم'' ، اِس پر آپ سائی آپ میں سلامتی مل گئ'' ( کیونکہ اسلم کا مادہ ' سلم'' ، بمعنی سلامتی ہے ) ، پھر آپ سائی آپ ہے جواب دیا: بنوہم ، آپ نے فرمایا: تمہادا قبیلہ کیا ہے؟ ، اُس نے جواب دیا: بنوہم ، آپ نے فرمایا: تمہادا تیرنکل گیا (سہم کے معنی ہیں: تیر) ، چنا نچہ کر یدہ اور اُن کے سب ساتھی اسلام لے آئے ''۔ (سُئل الحدی والرثاد، جلد 9، من 356)

امام احمد رضا قادری سے سوال ہوا کہ صفر کے آخری بدھ کے متعلق نوگوں میں مشہور کے آخری بدھ کے متعلق نوگوں میں مشہور کے آخری بدھ کے متعلق نوگوں میں مشہور ہے کہ اُس دن رسول الله من شیار ہے متعلق میں شیر بنی تقسیم کرتے ہیں۔ اُس دن رسول الله من منطق جان کر برتن تو ڈتے ہیں۔ اُنہوں نے جواب دیا:

" آخری بدھ کی شریعت میں کوئی اصل نہیں اور اس دن برتن توڑنا مال ضائع کرنا ہے اور گناہ کا سبب ہے۔ اُس دن آپ کی صحت یا بی کا بھی کوئی شونت نہیں، بلکہ جس مرض میں آپ کا دصال ہوا، اُس کا آغاز صفر 11 ہجری کے آخری بدھ کے دن ہوا تھا اور ایک روایت

کے مطابق حضرت ابوب مالیالا کی ابتلا بھی بدھ ہی کے دن شروع ہوئی تھی'۔ بعض نجومیوں کے بینظریاں کہ ستاروں کی جالیں انسانوں کی تقذیر پر اُنز انداز ہوتی ہیں یا میر که فلال کاستاره میه ہے اور برج میہ ہے اور اُس کا دن یاسال اِس طرح گزرے گا، بیسب باتنس شریعت کی نظر میں باطل ہیں،علامہ اقبال نے کہاہے سارہ کیا تری تقدیر کی خبردے گا؟ وہ خود فراخی افلاک میں ہے،خواروز بول یعنی جوستارہ ابنی مرضی سے حرکت نہیں کرسکتا، وہ خود قادر مطلق کے علم کا یا بندے اور مس كى كيا مجال، كدأس كے علم سے سرتاني كرے يا بال برابر انحراف كرے، إسى ليے

أنهول نے كہاتھا:

ترے دریا میں طوفال کیوں جہیں ہے؟ خودی تیری مسلمال کیول تہیں ہے؟ عَبَث ہے شکوہ تقدیر بردال تو خود تقریر بردال کیول جیس ہے؟

24 نومبر 2014ء



#### دعوت بالحكمت

الله تعالی نے دعوت دین کو اِس اُمّت پرفرض کفار قرار دیا ہے اور اِس اُمّت کا شِعار مجمی بتایا ہے۔ اِس کے ساتھ ساتھ ساتھ دعوت دین کا اُسلوب بھی تعلیم فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:
تعالیٰ ہے:

'' آپ (لوگوں کو) اپنے رب کے رائے کی طرف حکمت اور عمدہ تقییحت کے ساتھ بلا ہے اور احسن طریقے ہے اُن کے ساتھ بحث سیجیے''۔ (انحل: 124)

امام رازی نے بتایا کہ محکمت سے مرادا پے موقف کو بیٹی ، طعی اور تا قابل تر دیددلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے اور موعظ کئند سے مراد خلوص اور شفقت بھر سے انداز میں دین کی بات دوسروں تک پہنچانا، یعنی مخاطب کو لگے کہ آپ کو اُس سے ہم دردی ہے، اِس انداز دعوت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ:

''جوہات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے' یا:''شاید کے ترے دل میں اُتر جائے مری است''

مَوعِظَهُ حُسُدُ مِن رَغِيبِ لِعِنى جزاكَ أميداور رَبيبِ لِعِنى مزاكا وْروونوں شامل موتے اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعال

مناظرے اور مکا لمے کا مقصد فریق مخالف پر غلبہ یانے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے،
کیونکہ اس میں نفسانیت غالب آجاتی ہے، بلکہ مُخاطب کو قائل (Convince) کرنے
کی متیجہ خیز کوشش ہونی چاہیے۔اگر انداز جارحانہ ہوگا تو مُخاطب بھی ضداور ہت دھرمی پیائز
آئے گا اور قبول حق ہے محروم ہوجائے گا ، جبکہ موس کی کامیا بی فریق مخالف کو قبول حق پر
آمادہ کرنے میں ہے۔ رسول الله ملی ٹھی آئے ہے حضرت علی سے فرمایا:

"الله كى تسم! اگرتمهارے ذريع الله تعالى ايك شخص كوجى ہدايت دے دے ہويہ تمهارے ليے سُرخ اونول (پرمشمل گرال قدر دولت) ہے بہتر ہے"۔ (سچے بخارى: 3701) الغرض مناظرے اور مجادل بيں فريق مخالف پر غلبہ پانے كی خواہش نہيں بلکہ ہدايت مقصود ہونی چاہے۔حضرت ابراہيم عليات كے نمرود سے مناظرے كوقر آن نے إن كلمات بيں بيان فرمايا:

" کیا آپ نے اُس خص کوئیں و یکھا، جس نے ابراہیم سے اُن کے رب کے بارے میں اِس بات پر جھاڑا کیا کہ اُسے باوشاہت الله نے دی ہے، جب ابراہیم نے کہا: میں اِس بات پر جھاڑا کیا کہ اُسے باوشاہت الله نے دی ہے، جب ابراہیم نے کہا: میں زندہ کرتااور مارتا ہوں، ابراہیم میرارب وہ ہے جوزئدہ کرتااور مارتا ہوں، ابراہیم نے کہا: میں زندہ کرتااور مارتا ہوں، ابراہیم نے کہا: ہیں زندہ کوئر الله سورج کومشرق سے نکال آ ہے، تو اِسے مغرب سے نکال، تو کا فرجرت زدہ ہوکرلا جواب ہوگیا"۔ (بقرہ: 258)

چونکہ حضرت ابراہیم ملاق کا مقصد محض فتح پا نائیس تھا بلکہ نمرود کے سارے پیروکاروں پر حقانیت کو واضح کرناتھا، اس لیے اُنہوں نے اِما تت (Mortification) اور قبل پر حقانیت کو واضح کرناتھا، اس لیے اُنہوں نے اِما تت (Murder) کی علمی بحث نہیں کی کہ بظاہر قاتل تو کوئی فر دہوتا ہے لیکن زندگی عطا کرنا اور سلب کرنا صرف اور صرف الله کا اختیار ہے، باتی ظاہری اَساب ہیں۔ لہذا آپ نے فورا بحث کا دُخ بدلا اور ایک ایک مشاہداتی دلیل پیش کی کہ نمرود کے پاس نداس کا کوئی دو تھا اور نہیں گریز (Avoidance) ہوکررہ گیا۔

حکمت دین کا ایک تقاضار بھی ہے کہ بھن اوقات اُفضل واولی چیز کو اعلیٰ تر مقصد کے لیے یاسکر ذرائع کے لیے چھوڑ ٹا پڑتا ہے۔ حدیث پاک بیس ہے: حضرت عائشہ بڑتی ہیں ہے بیان کرتی ہیں کہ بیس نے رسول الله سان الله کا حصد ہے۔

ہیان کرتی ہیں کہ بیس نے رسول الله سان الله کا حصد ہے؟ آپ سان الله کا وہ حصہ ہے۔

ہمارت میں شامل تہیں کیا جاسکا) بیت الله کا حصد ہے؟ آپ سان الله کیا؟ آپ سان الله کیا حصد ہے کہ آپ سان الله کیا وجہ ہے کہ اس ایس نے پوچھا: پھر کیا وجہ ہے کہ اوگوں نے اس کو بیت الله میں داخل نہیں کیا؟ آپ سان الله کیا وجہ ہے کہ اس کا فرمایا: تمہاری قوم نے یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کا دروازہ اونچاہے؟ آپ سان اور جس کو چاہیں شع کردیں۔ اگر تمہاری قوم کا زمانہ جا ہلیت ابھی تازہ تازہ ترہ وتا تو میں داخل کریں اور جس کو چاہیں شع کردیں۔ اگر تمہاری قوم کا زمانہ جا ہلیت ابھی تازہ تازہ ترہ وتا تو میں حطیم کو بیت الله میں شامل کردیتا اور اس کے دلوں کے بگر جانے کا اندیشہ نہوتا تو میں حظیم کو بیت الله میں شامل کردیتا اور اس کا دروازہ فرمین سے متصل بنا تا"۔ ( صبح ہخاری 1584)

ایک اور حدیث میں ہے: ''میں اُس کے دو دروازے بناتا''۔ ایک اور روایت میں ہے: ''میں پیچھے کی جانب بھی ایک درواز وبناتا''۔

اس کا پس منظر میہ کے کہ اعلانِ نبوت سے پہلے بیت الله کی محارت سال ہے نتیج میں مخدوث ہوگئ تھی ، تو قریش نے بیت الله کی اُزمرِ نوتھیں کے لیے عطیات جمع کے اور بیشر ط لگائی کہ صرف حلال مال دیا جائے ، تو اتنا حلال مال جمع نہ ہور کا کہ بیت الله کی پوری حدود کو شال کرتے تعمیر نو کریں ۔ تو اُنہوں نے شال کی جانب کے پچھ جھے کو محارت سے خارج مشامل کر کے تعمیر نو کریں ۔ تو اُنہوں نے شال کی جانب کے پچھ جھے کو محارت سے خارج کردیا ، لیکن اُس کی نشاندہ می کے لیے آج بھی ایک چھوٹی می دیوار موجود ہے ، جے خطیم کعبہ کردیا ، لیکن اُس کی نشاندہ می کے لیے آج بھی ایک چھوٹی می دیوار موجود ہے ، جے خطیم کعبہ بلاشر کت فیرے جانم شاء الله وسائل دستیاب شے ، مکہ فتح ہو چکا تھا ، رسول الله مال شائی ہے اور آپ کی خواہش بھی تھی ، لیکن اس کے باوجود آپ مال شائی ہے ۔ بلاشر کت فیر کی اور تو در آپ مال شائی ہو ہو گئی کہ دین کی عظیم مصلحت کو ترقیع و دیتے ہوئے بیت الله کی محارت کو نہیں چھیڑ ااور تعمیر نو نہیں کی کہ دین کی عظیم مصلحت کو ترقیع و دیتے ہوئے بیت الله کی محارت کو نہیں چھیڑ ااور تعمیر نو نہیں کی کہ کہیں لوگوں کا ایمان مُتزاز ل شہوجائے کہ بیت الله کی محارت کو نہیں پھیڑ ااور تعمیر نو نہیں کی کہ کہیں لوگوں کا ایمان مُتزاز ل شہوجائے کہ بیت الله یک محارت کو نہیں یا جھوڑ ا

إى طرح صلح حديديد كموقع پر مسلمانون اور قريش مكه كدر ميان ايك معابده طه يايا، أس موقع پر مهيل بن عمر و، جو بعد بين اسلام لائے، قريش مكه كه نمائند سے تھے۔ رسول الله سائ فالين في بين عما بدے كى دستاويز كھے كے ليے حضرت على كو بلا يا اور فر ما يا: ''بهم الله الرحمٰن الرحيم '' كھو ميں الرحمٰن الرحيم كو نہيں جانا، آپ '' بيا شيك الله مَا أَن الله الرحمٰن الرحيم كو نہيں جانا، آپ ' بيا شيك الله مَا '' كھوي مول الله ما في في يا '' بيا شيك الله مَا الله مَا '' كھوي معابدہ '' محمد ترسول الله '' اور قريش كے درميان طے پايا ميں النوا الله على الله بها اور قريش كو درميان طے پايا ميں الله على الله بها الله بها الله بها الله بها اور بين محمد بن عبدالله بين ، آپ رسول الله بها الله بهون اور بين محمد بن عبدالله بول ، پھر حضرت على سے فرمايا : رسول الله كے الفاظ منا دو'' حضرت على نے عرض كيا : ميرى كيا بجال كه آپ كان مسے رسول الله كے الفاظ منا دو'' حضرت على نے عرض كيا : ميرى كيا بجال كه آپ كه نام سے دسول الله كے الفاظ منا دو'' حضرت على نے عرض كيا : ميرى كيا بجال كه آپ كه نام سے دسول الله كے الفاظ منا دو'' حضرت على نے عرض كيا : ميرى كيا بجال كه آپ كه نام سے دسول الله كے کلمات منا دوں ، پھر حضور نے خودوہ الفاظ منا دے'' ۔ ( ميح بخارى: 2098)

اب آپ غور فرمائی کہ می کریم مل نا ایج کے نام سے ''رسول الله'' کے کلمات کومٹانا مسلمانوں کے لیے کتنا جذباتی مسلمانی ایسے مسائل پر مشتعل ہوجاتے بیں اور اُن کے لیے اپنے جذبات پر قابو بیا نا دشوار ہوتا ہے، گررسول الله مل نا ایج نے دین کی خطیم ترمصلحت کی خاطر صحابہ کرام کے جذبات کو کنٹرول کی اور میں مجرزانہ کا رنا مصرف الله کی عظیم ترمصلحت کی خاطر صحابہ کرام کے جذبات کو کنٹرول کی اور میں مجرزانہ کا رنا مصرف الله کے دسول مان فالے بی سرانجام دے سکتے شفے۔

بعض اوقات ہم کمی خلاف اولیٰ کام کےخلاف ڈٹ جاتے ہیں اور آپس ہیں لڑائی جھٹڑ ہے کی نوبت آ جاتی ہے بیت اور آپس ہیں لڑائی جھٹڑ ہے کی نوبت آ جاتی ہے بجیے بیت وباطل کامعر کہ ہواور اس میں کسی کے لیے رخصت یا رورعایت کی تنجائش نہیں ہے ، حالاں کہ حقیقت میں ایسانہیں ہوتا۔ چنانچہ امام احمد رضا قاور کی کھتے ہیں:

"ان امور میں قاعدہ کلیہ جے ضرور یا در کھنا چاہیے بیہ ہے کہ فرائض کی اوا میگی اور حرام کاموں سے بیجے کومخلوق کی خوشنو دی پرتر جے دیے اور ان امور میں کسی کی ناراضی کی پروا ندکر ہے، دین حکمت کے تحت مخلوق کی دل داری اور ان کے جذبات کومستحب کا مول پرتر جے

دے، لینی لوگوں کی دل داری کی خاطر افضل کا موں کوچھوڑ اجاسکتا ہے اور دینی مصلحت کے تحت بعض اوقات اليسے كامول كوجن كاكر تاتحض افضل وأولى ہے، ليعنی فرض، واجب ياسنت تہیں ہے، جیوڑا جاسکتا ہے۔ دین کے ملغ کولوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے سے گریز كرناجا ہيے، وہ لوگوں كے ليے إذبيت اور دل آزارى كاسبب ندینے۔اى طرح لوگوں میں جورسوم اورطریقے جاری ہیں،اگروہ شریعت کےخلاف نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی شرعی عیب ہے بتو محض این بڑائی ظاہر کرنے اور اپنی یاک دامنی ثابت کرنے کے لیے عام لوگوں سے ہٹ کرکوئی شعار اختیار نہ کرے ، بلکہ لوگوں کے ساتھ ان رسوم میں شامل ہو۔ اگروہ لوگوں کی عام روش سے ہٹ کرکوئی الگ راستدا پنا تا ہے، توبیلوگوں کے دلوں کو دین ك طرف ماكل كرنے كے مقصد خير كے بالكل خلاف ہے۔ خبر دار رہو، اس بات كوخوب توجه سے سنو کہ رید بہت خوب صورت باریک علمی نگند اور حکمت کی بات ہے اور دین کے معالم میں سلامتی اور وقار کا راستہ ہے،جس سے بہت سے خشک مزاج زاہداور باطنی کشف کا دعوى كرف والي غاقل اور جابل موت بين، وه اين فاسد كمان ميس برسه دين دار بنت بیں، لیکن در حقیقت وہ دین کی حکمت اور شریعت کے مقاصدے بہت دور ہوتے ہیں، عكمت ودانش كے اس پيغام كومضبوطى سے پكڑو، ميد چندسطور بيں، مگراس بيس علم كابرا خزانه ہے اور الله تعالی کے فضل بی سے تیم دین کی ایس توفیق نصیب ہوتی ہے اور سب کو اس طرف لوث كرجانا ہے '۔ ( فاوي رضوبي ، جلد 4 من : 528 )

آپ کی اصل عبارت الفاظ ور آکیب کے اعتبار سے نہایت دقیق اور مشکل ہے، میں فرنستا آس کی اصل عبارت الفاظ میں آس کا مفہوم بیان کیا ہے۔

28 نومبر 2014ء



# Marfat.com Marfat.com Marfat.com

### 2014/5

#### خوامشات اورحقائق

پروفیسر حفیظ تا ئب مرحوم نے بارگاہ رسالت مآب مان تالیا میں ایک استغاثہ کی صورت میں نعت پیش کر کے عرض کی تھی:

عربی زبان میں ایک فظ "جہل" ہے، جس کے محق ہیں: "العلمی و تا دائی" اور ایک " سے اہل" ہے۔ جس کے محق ہیں: "اسے انگریزی میں آپ To Feign ہے، جس کے محق ہیں: "اسے انگریزی میں آپ Ignorance کہ سکتے ہیں، جسے ایک بینا کے جان ہو جھ کر اندھا بن جانے کو عربی "منعا کو" اور تصوف کا "متعا کو" اور ایک جعلی شاعر اور ہے محق کیک بندی کرنے والے کو "منعاع" اور تصوف کا المواد اور کے حکم اور کے جائی شاعر اور ہے محق ہیں بھنانے والے کو حضر سد سیملی بچویری والی المواد اور کے دائر کو کی دوادار "منتصفوف" کہا ہے۔ الغرض ہمارے عہد میں بچے ہولنا جرم ہے اور بچے سنے کا کوئی روادار المین ہوگات کا جس کے بالموم متنازع معاملات میں ایک پوزیش اختیار کرر کھی ہے، اس کے محتی ہوگات کا جس علم ہونا ضروری نہیں ہے اور شدہی کی کے بارے میں شوت وشواہد کے بغیر محتی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی دلائل بھی موسکتے ہیں۔ موسکتے ہیں۔ موسکتے ہیں۔ موسکتے ہیں۔

ہمارا ملک گزشتہ چار ماہ سے ایک بے بیٹی اور سیای تناؤ کی کیفیت سے دو چار ہے۔
سیای کشکش کا اصل سبب 2013ء کے قومی انتخابات میں دھاند کی کا الزام ہے اور اِی کے
سبب دھرنوں اور جلسوں کا سلسلہ جاری وساری ہے۔ صرف ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا
نعرہ انتقاب کا تھا، کیکن انہوں نے اپنے دھرنوں کے تجزیے اور نتائج کے بعد انہیں موقو ف
کردیا اور بانداز دگر اپنی سیای تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا اور مرق جہ انتخابی نظام میں
شمولیت کو بھی برسبیلی نیز کن اختیار کرلیا۔ اِس کا مطلب ہے اپنے اصولی موقف میں تھوڑی
نرمی پیدا کر کے حالات سے مطابقت پیدا کرنا۔ سوبے تیجہ تصادم کی راہ پر مسلسل چلتے رہے
کے مقابلے میں یہ ایک دانش مندانہ بات ہے۔ آج کل اُن کی طبیعت ناساز ہے، ہم اُن کی
جلاصحت یا بی کے لیے دعا گوہیں۔

اس عرصے میں اس موضوع کے حوالے سے ہمارے ٹملی ویژن چینلوں پر بے شار
سیاس مباحظ بھی ہوئے اور تو می اخبارات میں کالموں کا توشار ہی مشکل ہے۔ اس پر ایک
اعلی در ہے کا پی ان کے ۔ ڈی ہوٹا چاہیے کہ آیا جولوگ ہماری رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں، وہ
خود یک سو ہیں، اُن کا کوئی واژن ہے، انہیں اپنی سمت کا بتاہے یا اندھیری را ہوں میں
نامعلوم منزل کی طرف بگ مُت دوڑ ہے چلے جارہے ہیں۔ ہمارے اہلِ قلم، جنہیں
معاشرے کا باشعور طبقہ سمجھا جا تا ہے، مختلف کیمیوں میں منقسم ہیں اور خود بھی یک مونہیں۔
اور جو ہمیں عشرول سے جمہوریت کا درس دے رہے ہیں، بقولی غالب ان کی کیفیت بھی

درودل لکجون کب تک؟، جاول اُن کو دکھلادوں

انگلیاں فیگار اپنی، خامہ خوں چکاں اپنا لیمنے کھے ان کی انگلیاں زخی ہوچکیں اور قلم سے خون فیک رہا ہے۔ ان کی انگلیاں زخی ہوچکیں اور قلم سے خون فیک رہا ہے ، لیکن جب وہ تبدیلی اور انقلاب کی حمایت کرنے گئے اور امپائر کی انگلی اسٹنے کی باتیں ہونے لگا، انسان کی مطالبہ تکرار در تکرار کے ساتھ ہونے لگا،

توجہوریت کوعقید ہے کا درجہ دینے والوں میں سے بھی اکثر غیبی تبدیلی کی آس نگا بیٹے اور اپنی تمام ترعلمی اور فکری کا وشیں اس مُم کی پُرجوش تائید میں صرف کرتے رہے۔ سوہم خوابوں کی دنیا میں جینے والے لوگ ہیں، حقائق کا سامنا کرنے والے ہیں، خواب بھی ایے جن کی تعبیر بھی نصیب نہ ہو۔

ہم نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ جولوگ نظام جمہوریت کے تسلسل کے خواہال ہیں، انہیں اصلاحِ اُحوال کے لیے نظام کے Mechanism کواستعال کرنا جا ہے اور اس جوالے سے دباؤ ڈالنا جاہیے، لیکن شروعات ہی جب استعفے کے مطالبے اور امپائر کی انگی اٹھائے جانے سے ہوئیں، تو انجام واضح تھا۔سراج الحق صاحب نے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ ہیں کیا، بلکہ وہ اِن حالات سے ایک طرح سے مخطوظ ہوتے رہے اور ایک آ دھ مطالبه متناسب طرزا نتخاب كاابن طرف سي تبرك كطور يرجى شامل كردياء بيرجانة ہوئے کہ سینٹ میں حکومت کے پاس کوئی قانون (Act) پاس کرانے کے لیے سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، آسمی ترمیم تو بہت دور کی بات ہے، جس کے لیے یارلینٹ کے دونوں ایوانوں کی دونہائی اکثریت کی تائید وتوثیق لازی ہوتی ہے اور بیرسی باوقار جامع متفقہ سیاس معاہدے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔اس کے لیے یارلیمنٹ کے دونوں ابوانوں مین موجود تمام جماعتوں کے رہنماؤں کو On Board لیتا اور ان کی جمایت حاصل کرنا تا گزیر ہے۔ حال بیہ ہے کہ آپ سب کو گالیوں سے نواز رہے ہیں، چوراُ بچے اور ڈ کیت قرار دے رہے ہیں، سیاست اور اخلا قیات کو ایک دوسرے کی ضدینا دیا گیا ہے اور نفرتوں کا الراف ال درے پر پہنچاد یا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھنے اور المنكسين جاركرني مين يقينا الجكياب محسوس موكى ، براوراست رابطه كفقدان كى وجهس مجی معاملات طوالت کا شکار ہوجائے ہیں۔ دوسرے اور تنسرے درجے کے رہنماؤل پر مستمل كميٹياں بنائی جاتی ہیں، جوہدا يات كہيں اور سے ليتی ہيں اور ان كے ياس حتى فيصله كرف كااختيار بين موتااور معاملات مزيد الجهاؤ كاشكار موتے حلے جاتے ہيں۔

مسائل کاحل یہ ہے کہ ہم خواہشات اور مفروضات (Assumplions) کی دنیا سے نگلیں اور حقائق کا سامنا کریں، آئین وقانون کی تحدیدات (Limitations) کا بھی اور اک کریں، قانون سازی کے میکنزم کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہمارااصل ہدف آئندہ فظام انتخابات کی شقافیت، اعتبار اور بہتری ہوئی چاہیے۔ پھے تو سیریم کورٹ آف پاکتان نے ڈنڈ اکھما یا اور سیاسی رہنماؤں نے بھی ذراسی شجیدگی وکھائی توبا ہمی مشاورت اور مفاہمت ڈنڈ اکھما یا اور سیاسی رہنماؤں نے بھی ذراسی شجیدگی وکھائی توبا ہمی مشاورت اور مفاہمت سے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کی منزل قریب آگئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی مسئلہ لا منجیل نہیں ہوتا، بس نیت میں اخلاص ہونا چاہیے اور سمت (Direction) ورست ہوئی چاہیے۔

وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈارکو ٹیلی ویژن پر بیہ کہتے سنا کہ 'میثاتی جمہوریت' کی طرح تو کی سطح پر ایک ' میثاتی معیشت' بھی اتفاتی رائے سے طے ہونا چاہیے تا کہ قو می سیاست اور معیشت ایک طے شدہ ٹر بیک پر چل پڑیں اور آ کندہ کوئی بھی سیاس جماعت بر سرا قتد از آئے ، وہ ماضی کا نوحہ پڑھنے اور جاری نظام کی شکست ور بخت کرنے کی بجائے اسے آگ بڑھا ہے ، بینہ ہو کہ ' ہر کہ آ مد ممارت نوسا خت' والا معاملہ ہو۔ پی آئی اے اور پاکستان بڑھا ہے ، بینہ ہو کہ ' ہر کہ آ مد ممارت نوسا خت' والا معاملہ ہو۔ پی آئی اے اور پاکستان بڑھا ہے ، وہ آئی اور این کی جیتی بحال اور آپ کستان اور اور این کی جیتی بحال اور آپ کستان اور اور کی بھی ہوری ہے اور ان کی جیتی بحال اور آپ کتان ان اداروں کی جیتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ان دونوں اداروں کی جماری کی نہایت شدت سے خالفت کررہے ہیں ۔ لہذا ہمارا مخلصا نہ اور ورمشورہ ہے کہ بیدونوں قو می ادارے اِن دونوں معزد صاحب بھیرت رہنما وں کے بیار دونوں معزد صاحب بھیرت رہنما وں کے بیار دونوں معزد صاحب بھیرت رہنما وں کے بیار کی بحال کے بیرد کیے جا میں اور آگر میدابئی دائش اور انتظامی صلاحت سے اِن اداروں کی بحال کی میں میں کامیاب ہوجا میں تو بیر بہت بڑی قو می خدمت ہوگی ، اس کامیا بی پر آئیں مشن میں کامیاب ہوجا میں تو بیر بہت بڑی قو می خدمت ہوگی ، اس کامیا بی پر آئیں میں میں عامیاب ہوجا میں تو بیر بہت بڑی قو می خدمت ہوگی ، اس کامیا بی پر آئیں قو می خدمت ہوگی ، اس کامیا بی پر آئیں

ریل کے ذریعے سفر کرنے والے لوگول سے معلوم مواہے کہ جوٹرینیں لین نائف

Marfat.com

Marfat.com

Marfat.com

کوچ، شالیمار اور برنس ٹرین پرائیویٹ کٹرول میں دی گئی ہیں، ان کے آمدور فت کے نظام الاوقات میں بہت بہتری آئی ہے اور ٹرینوں میں مسافروں کے لیے ضدمات اور سہولتوں کا معیار بھی بہتر ہواہے، کوئی ہمیں بتائے کہ اِس سے ریاست و حکومت اور تو م کو کیا نقصان ہوا ہوا آیا بلا جواز کی ملازم کو نکالا گیاہے؟ ۔ پس ہمارے حکمر انوں اور رہنما وَں کوحقیقت پند بننا چاہے اور نصف النہار کوشب دیجور قرار دینے سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتیں۔ اور اگر کسی کے پاس اس کے برعکس معلومات ہوں تو از راہ کرم ہمیں مطلع فرمائی تاکہ ہماری رائے اگر غلط معلومات پر بنی ہے تو ہم اپنی رائے پرنظر شانی کر سکیس، کیونکہ غلط موقف پر اُڑے دہائی دھرمی کہلاتا ہے۔

ہمارے تضادات کا عالم تو بیہ کہ ایک ہی جلے کے حاضرین کی تعداد کے بارے میں مختلف دعوے اور شنے کو ملتے ہیں، بعض اوقات بی تعداد مختلف میں مختلف دعوں اوقات بیندرہ ہزار سے شروع ہوتی اور ایک دولا کھ سے متجاوز ہوجاتی ہے اور کمی کو بھی اپنے دانستہ جھوٹ یا غلط بیانی پرندامت نہیں ہوتی۔

5 دسمبر 2014ء



### ایک اچھی علامت

کل تحریک انصاف کے چیرین جناب عمران خان کی پریس کانفرنس چند منٹ کے لیے بیلی ویژن اسکرین پرسی، معمول کے برعکس اُن کے لیجے بیس کھہراؤتھا، وہ اپنے ساس حریفوں کانام قدرے معقولیت کے ساتھ لے دہے متصاوریہ بھی کہا کہ ہم وزیراعظم کے استعفے کے مطالبے سے پیچھے ہٹے ہیں اور یہ کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو تسلیم کریں گے،خواہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلے وہ الیکشنٹریوئل پر بھی اعتاد کا اظہار کر ہے ہیں۔ یہ کے دوہ ایکشنٹریوئل پر بھی اعتاد کا اظہار کر بھی علی سے بیلے وہ الیکشنٹریوئل پر بھی اعتاد کا اظہار کر ہے ہیں۔ یہ کے دوہ ایکشنٹریوئل پر بھی اعتاد کا اظہار کر ہے ہیں۔ یہ کہ جوٹ بیں، مزید یہ کہ وہ ایکشنٹریوئل کر رہے ہیں۔ یہ کہ کہا کہ جوٹ کی علامت ہے اور اچھا کے دوہ ایکشنٹریوئل کر دے ہیں۔ یہ کہا کہ جوٹ کی علامت ہے اور اچھا کہ کے۔

عمران خان صاحب ذرااور بھی احتیاط فرمائیں، اُن کے بعض جملے دین اعتبار ہے بھی
قابل اعتراض ہوتے ہیں اور آج کل الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا بڑا
ہورم ہے اور منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ یا جملہ دیکارڈ ہوجا تا ہے۔ اور بیآڈ ایوا ویڈیوریکارڈ
پبلک پراپرٹی بن جا تا ہے اور پھراُس سے جان چھڑائی مشکل ہوتی ہے، جس طرح کمان سے
نکلا ہوا تیراور بندوت سے نکلی ہوئی گولی واپس نہیں کی جاسکتی۔ اس طرح ایک حدیث پاک ک
روسے منہ سے نکلے ہوئے کلمات سے جونساد بریا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر بندہ اسپے الفاظ
واپس لینا چاہتا ہے، مگریہ ای طرح نامکن ہے جسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا۔ اور
عربی کا شعرہ ہے، جس کا ترجمہ ہیہ ہے:

" تیر کے سگے ہوئے زخم تو وقت گزر نے کے ساتھ مُنْدَ مِل (Heal Up) ہوجاتے

بیں، مگرز بان کالگایا ہوا گھاؤ بھی نہیں بھر تا''۔

دانالوگول کاریجی قول ہے کہ:''مختے کی طرف پتھر ماروتو وہ بلٹ کر پتھر پرحملہ آورنہیں ہوتا، بلکہ پتھر مار نے والے پرحملہ کرتاہے''۔

للبذاآب کے آئی سے جو گالی گلوج کس کے خلاف ہوگی، وہ آپ کے کھاتے میں جائے گی، گل دینے والا تو محض اپنی فطرت کی نمود کرتا ہے، اس کا معاملہ تو'' برگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ' والا ہوگا، گرنفع نقصان آپ کائی ہوگا۔ آج خان صاحب کے خلاف حکومت یا مسلم لیگ (ن) کی جو جارحانہ اشتہاری مُہم ہے، وہ سب اُن کے اپنے فرمودات عالیہ ہیں۔

ایسے ہی مواقع کے لیے آغاشورش کا تمیری کا کالم اُن کے ہفت روزہ چان میں ہوتا تھا، جس کاعنوان تھا: ''آئھیں میری باقی اُن کا'' ۔ سوآ پ کے فرایش کا کمال نقط یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے فرامین کے ٹوٹے ، جنہیں آج کل الیکٹرونک میڈیا کی اصطلاح میں انہوں نے آپ کے فرامین کے ٹوٹے ، جنہیں آج کل الیکٹرونک میڈیا کی اصطلاح میں انہوں نے آپ کے فرامین کے تو اور وہ انہیں میں کہتے ہیں، نہایت حکمت سے (Scientifically) جوڑ دیے ہیں اور وہ انہیں بلا تجمرہ بھی نشر کریں، تو اُن کا مقصد پورا ہوجاتا ہے، اسے اردو محاور سے میں کہتے ہیں نہ جن کا میں کہتے ہیں کامر''۔

ہماری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے رَدِّمُل اور رویے میں تھہرا کہ پیدا کرے اور جناب اسحاق ڈار اور جناب شاہ محمود قریش، باہم مل کر ایک صابطہ اخلاق وضع کر ہیں اور ایک نبیتا بہتر فضا میں مذاکرات کو کسی اجھے اور متفقہ نتیجے پر پہنچا میں تاکہ تو م کو اس اصطراب اور بے بقین سے نجات ملے کھیمرا کو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، جوش پر ہوش غالب ہوتا ہے اور وہ مغلوب الغضب نہیں ہوتا، اس لیے قابو میں رکھتا ہے، جوش پر ہوش غالب ہوتا ہے اور وہ مغلوب الغضب نہیں ہوتا، اس لیے این موقف جسے قانونی زبان میں ناز میں ایک ایم مورث اور مدل این موقف جسے قانونی زبان میں اس ایس ایک مورث کے فرزند نے عدالت سے باہر اینداز میں بیان کرتا ہے۔ جنال جا سیکر جناب ایاز صادق کے فرزند نے عدالت سے باہر اینداز میں بیان کرتا ہے۔ جنال جا سیکر جناب ایاز صادق کے فرزند نے عدالت سے باہر ایک ایک کراپنی اس صلاحیت کا بہتر طور پر مظاہرہ کیا اور کسی بھی غیر جانب دار شخص کو قائل کرنے

کے لیے بیاندازشریفانداورمتاثر کن تھا۔

جناب عمران خان کی قانونی شیم کے وکلاء جن میں حامد خان صاحب بھی ہیں تہیں معلوم کیوں آئیں قائل کرنے میں نا کام ہیں کہ ملک اور عدالتیں ایک نظام قانون کے تحت چلر ہی ہیں اور الکیش کمیش ، الکیش ٹرائی بیون ،عدالتِ عالیہ اور عدالتِ عظمیٰ میں اسی میکنر م سے اینے موقف کو ثابت کیا جاسکتا ہے اور منوایا جاسکتا ہے، یک طرفہ پر جوش خطابات اورمفروضوں کے بل پرایبا کرناممکن ہیں ہے۔اعلیٰ عدالتوں کے چیف جسٹس صاحبان ، ج صاحبان اور چیف الیشن کمشنر جو مجی شخصیت ہول ، اُنہیں آئین و قانون کے دائر ہے میں رہ كركام كرنا براتا ہے۔جناب عمران خان كى تحريك كى انقلابى ايجندے كى حامل نہيں ہے، بلكه نظام كے اندرر بتے ہوئے ان كے خيال ميں يا ان كے دعود ل كے مطابق 2013ء کے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کے ازالے اور حصول انصاف کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں ناورا کے ذریعے ووٹرز کے انگوٹھوں کی جانچ کو ابتدا میں بنیاد بنایا گیا ہمگر بعد میں الیش میش نے اس ساری بنیا دکوئی مسارکردیا۔ اور بیجی ایک اہم سوال ہے کہ آیا البکشن قوانین میں نادرا کے ذریعے ووٹرز کے انگوشھے کے نشان کوجائے کرووٹ کو بوکس قرار دينے كا قانون موجود ہے، تو پھر كياا يہے كى فيلے كوعدالتوں ميں چينج نہيں كيا جائے گا۔سو مهيں جامع اور دھاندلی پروف انتخابی قوانین کی ضرورت ہے، ایسے قوانین پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھنےوالی تمام قابل ذکر سیاسی جماعتوں کے ابقاتی رائے ہی سے بنائے جاسکتے ہیں۔ محض فساد اور انار کی سے ملک وقوم اور سب کا نقصان ہوگا۔ ابھی تک تواس قوم نے حقیقی انقلاب کی صورت نہیں دیکھی، صرف بعض خوش فہم حضرات خواب ضرور دیکھتے ہیں، مستقبل کے پردے میں کیامستور ہے،غیب کاعلم الله تعالیٰ کے باس ہے۔ سابق چیف الیکش کمشنر جناب جسٹس (ر) فخر الدین جی ابراہیم کی طرح موجودہ چیف الكين كمشر جناب جسنس (ر) بردار دصناخان بحي تحريك انصاف سيست تمام سياي جماعتوں کے ممل اتفاق رائے سے اس عہدے پر فائر ہوئے ہیں۔ لیکن انہیں بھی پہلے

ے موجود توانین کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا، تاونٹنگہ کوئی نیا قانونی نظام آجائے ،سو خدشہ ہے کہ کیس ایسانہ ہوکہ:

> پہلے جس بات یہ اُسے پند کیا پھر اُس بات یہ اُسے تابیند کیا

پوری توم کی دلی خواہش ہے کہ آنے والے انتخابات منصفانہ، شفاف اور لا قانونیت، دھاند کی اور کھی ہر کروہ صورت سے پاک ہوں، بائیومیٹرک سٹم بھی لاگو کیا جائے، لیکن ایسانظام پارلیمان سے باہر رہ کر طعن وشنیج سے نہیں بن پائے گا،سب کواس میں پوری فقالیت، بیدار مغزی اور اخلاص کے ساتھ حصہ لیما چاہیے، ورنہ بعد اُزمرگ واو بلا ہے سود ہوتا ہے۔

اگر چداہل دانش کا ایک مؤثر طبقہ آج بھی موجود ہے، جو کہتا ہے اس نظام جہوریت اسٹ ملیں اسٹ ملک وقوم کو کیا دیا؟ ، درست ہے، تسلیم ہے کہ جمہور کو جمہوریت کی برکات نہیں ملیں اسٹطور مگرسوال میہ ہے کہ فوجی تکم رانی نے کیا دیا؟ ۔ بچھ حضرات کے فرمودات کے بین الشطور بیل باشارات و کتا بات میں میہ بیغام بھی مضمر ہوتا ہے کہ کوئی داعش بھی آتی ہے، تو آئے ، فرکس بات کا؟ ۔ سرکشوں کے سربی تو قلم ہوں گے اور جم لطف اٹھا میں گے ۔ لیکن حضور! محمد علوم کہ دفت آنے پرکس کی گردن میلے کئے گی اور جم لطف اٹھا میں گے ۔ لیکن حضور!

دین کی تعلیم بیہ کہ آفات دبلیات کودعوت نددی جائے ،امتحان وآز مائش اور فتنوں کی دعا بھی ندکی جائے ہوائے تو پھراستفامت اور کی دعا بھی ندکی جا بھی۔اگر قضائے البی نے تا گہانی طور پر آجائے تو پھراستفامت اور عافیت کی دعا مانگے کی عافیت کی دعا مانگے کی تعلیم دی ہے:
تعلیم دی ہے:

"الله كى نفس (جيتے جائے انسان) كواس كى قوت برداشت سے زيادہ تكليف بيس ديتا (يہال تكليف سے مراداحكام اور آنر انشيں بيس)، (پھررت و دوالجلال بندے كو إس دعاكى تلقين فرماتا ہے): اے مارے بروردگار! ہم سے اگر بھول يا خطا ہوجائے ، تو ہمارى

گرفت نفر مانا، اے ہمارے پروردگار! ہم پر (احکام کا) وہ بو جھ نہ ڈال جیسا کہ تونے ہم ہے پہلی (امتوں) پر ڈالاتھا، اے ہمارے پروردگار! ہم پر (آز مائشوں اوراحکام کا) وہ بوجھ (لیتنی ذھے داری) نہ ڈال ، جس سے (کامیابی کے ساتھ) عہدہ براہونے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہمیں معاف فر مااور ہماری (برتقصیر کو) بخش دے اور ہم پررتم فر مااور توم کفار کے مقابل ہماری نفر ست فر ما ، ۔ (البقرہ : 286)

''رسول الله ملی خلایم تا قابل برداشت آز مائش، بدیختی میں مبتلا ہونے، بُری قضا اور دشمنوں کی بدخواہی سے الله کی پناہ طلب کرتے تھے'۔ (بخاری:6347)

اس طرح آپ من الله کی بناه جائے ہیں'۔ موں یا بوشیرہ، الله کی بناه جائے ہیں'۔

اور رہی مسنون ہے: ''اے اللہ! میں (ہرتسم کے) غم واندوہ، (مشکلات کے آگے)
ہوجانے، ستی، بخل، بزدلی، قرض کے بوجھ تلے دب جانے اور (ظالم) لوگوں
کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں'۔ (بخاری: 6363)

نوٹ: بیکالم 7 دسمبر کی شام کوتھریر کیا گیاہے اور ہم 8 دسمبر کے خیروعا فیت سے گزر جانے کی وعا کرتے ہیں۔

9 د تمبر 2014ء



### امام الصوفيه حضرت سيعلى بجويرى تورالله مرقدتهم

امام الصوفيه حضرت ابوالحسن سيرعلى بنء ثنان جحويرى داليتيني كاسلسك نسب حضرت امام حسن كتوسط سے امام الاولياء وامير المؤمنين حضرت على بنائند سے جاملتا ہے۔آب كاعهدمشهور روایات کے مطابق 400ھ تا 465ھ ہے، آپ کا مزار پر انوار 24 گھنٹے مرجع خلائق

تصوف بنیادی طور پر صفائے قلب اور روح کی جلا کا نام ہے۔اسے قرآن وحدیث میں تزکیہ، احسان اور عرفان سے تعبیر کیا گیاہے۔حضرت سیدعلی بچویری نے تصوف کی تین

> (۱) صوفی (۲) مُتعةِ ف (۳) مُتعَفّوت حضرت سيرعلى بجويري لكصته بين:

(۱) صوفی وہ ہے جواسیے وجود سے فانی ہوکرئ کے ساتھ باتی ہوگیا ہو،نفسانی خواہشات اوران كتصرف ف أزاد موكر حقيقت الحقائق لعنى الله تعالى كے ساتھ واصل موكيا مو (٢) متصة ف وه ب جوم الرساور ماضت ك ذريع إلى مقام كحصول ك لي کوشال ہےاورراوحقیقت کی تلاش میں ایخ آب کوصوفیہ کے طریقے پر کاربندر کھتا ہے۔ (m) مستضوف وہ ہے جود نیوی منفعت کے حصول اور جاہ ومرتبے کی لا کے میں صوفیہ کی نقالی کررہا ہو، است نہ تو او پر واسلے دونوں گروہوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی اسے طریقت کے بارے میں کوئی ادنی سی آگای عاصل ہوتی ہے۔مشائح کرام نے ایسے

لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے: ''مُسُنتَصُوف صوفیہ کے نزدیک مکھی کی مانند ہے اور غیرصوفیہ (عوام) کے لیے بھیڑیا ہے''۔

صوفیائے کرام مُستَصَوِف کو کھی ہے اس لیے تشبید دیے ہیں کہ بیلوگ صوفیہ کی نقالی ہوا وہوں کی خاطر کرتے ہیں جیسے کھی کی چیز پر بھنگی رہتی ہے اور عوام کے تن میں اس لیے بھیڑ یے ہیں کہ بھیڑ یے کا کام بھی چیرنا بھاڑنا اور مردار کھانا ہے، یعنی ناجا تزطر یقے، حیلے اور مکر وفریب سے مفادات سمیٹنا ہے۔ الغرض صوفی صاحب وصول ہوتا ہے اور متصوف واصل باللہ ہوتا ہے اور مستَصْوِف صاحب فصول یعنی ذات حق تعالی اور راوحق سے دور موتا ہے ، وہ مزید کھے ہیں:

و صوفیہ ہے متعلق آج کل یہ صیبت عام ہوگئ ہے، طحدین کے ایک گروہ نے جب حقیقی صوفیہ کی شان اور قدر ومنزلت دیکھی، تو اپنے آپ کو بھی ان کا ہم شکل بنالیا اور کہنا شروع کردیا کہ طاعت وعبادت کی تکلیف اس وقت تک ہے، جب تک معرفت حاصل نہیں ہوجاتی ۔ جب معرفت حاصل نہیں ہوجاتی ۔ جب معرفت حاصل ہوگئ تو عبادات وطاعت کی تکلیف جسم سے آٹھ جاتی ہے ہوجاتی ہے انسان الله تعالی اور رسول مکرم مان تفایل کے احکام اور شریعت کامکلف (جواب دہ) نہیں رہتا)'۔

حقیقی صوفیائے کرام کی شکل اختیار کرنے یا حلیہ بنانے یالبادہ اوڑ سے کا تکلف بھی حضرت دا تا صاحب کے عہد بعنی اسلام کی قرون اولی اور قرون وسطی کی مجوری تھی، ورنہ آج کل اس طرح کے کسی تکلف کی بھی قطعا کوئی حاجت نہیں ہے اور نہ ہی ظاہری اعتبار سے تدین اور تشر ع کی صورت اختیار کرنے کا تکلف کیا جا تا ہے، ہرقتم کا شکار خود ہی شکاری کے جال میں چھننے کے لیے بی قرار ہوتا ہے علامہ اقبال نے اس حقیقت کو منظوم انداز میں بیان کیا ہے

خداوندا ہیہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جا کیں کند درویش بھی عماری ہے، سلطانی بھی عماری

حفرت سدعلی جو بری نے بتایا کہ روحانی ارتفاء کی راہ میں دو چیزیں حائل ہوتی ہیں:
ایک " رین "اور دو مرک دعقین " دراصل قبلی اور روحانی خرابیوں میں ایک تو کفر، شرک اور
نفاق ہے اور اس کے سبب انسان کے دل ود ماغ پر ہدایت کے انوار وتجلیات کا فیضان
مستقل طور پر رک جا تا ہے ۔ چنا نچہوہ لکھتے ہیں: تجاب کی دو تسمیں ہیں: ایک " رین "اور
یہ کی نہیں اٹھتا، وہ مزید تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: لبحض لوگوں کی ذات خود تن سے
جاب کا سبب ہوتی ہے، یہاں تک کدان کے نزدیک تن اور باطل کیساں ہوجا تا ہے۔ اس
جاب کا سبب ہوتی ہے، یہاں تک کدان میں ختم ، طبع ، اغفال ، اُکرتہ اور قساوت سے تعبیر
کیا گیا ہے، چنانچہ الله کا ارشاد ہے: " ہرگز نہیں ، بلکہ ان کے کرتو توں کے سبب ان کے
دلوں پر زنگ چڑھادیا ہے " ۔ (المنفنین: 14)

میلوگ تا قابل اصلاح ہوتے ہیں اور ہدایت سے بمیشہ محروم رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا انتخابی کا انتخابی کا انتخابی کا اور اُنہوں (کافروں) نے کہا: جس دین کی طرف آپ جمیں بلارے ہیں، اُن کی (قبولیت کی) راہ میں ہارے دلوں پر پردے چرھے ہوئے ہیں اور ہمارے کا کا فران میں ہمارے دلوں پر پردے چرھے ہوئے ہیں اور ہمارے کا کا فران میں ہمارے دلوں پر پردے چرھے ہوئے ہیں اور ہمارے کا کا فران میں ہمارے دلوں پر پردے چرھے ہوئے ہیں اور ہمارے کا کا فران میں ہمارے دلوں پر پردے پردھے ہوئے ہیں اور ہمارے کا کا فران میں ہمارے دلوں پر پردے پردھے ہوئے ہیں اور ہمارے کا کا فران میں ہمارے دلوں پر پردے پردھے ہوئے ہیں اور ہمارے کی کا فران میں ہمارے دلوں پر پردے پردھے ہوئے ہیں ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کا فران ہمارے کے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے کا فران ہمارے کی کا فران ہمارے ک

کانوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے در میان جاب ہے'۔ (حم اسجدہ:05)
دوسری قسم کے جاب کو دغین' کہتے ہیں۔ در اصل بیانسان کے دل میں حرص وطع،
بخل، مواوموں، حسد، کئر وُخوت، ریااور دیگر اُخلاقی اُمراض ہوتے ہیں، جن کے سبب
انسان کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، مگر بیجاب عارضی ہوتا ہے اور توبہ داستغفار سے ڈائل
موجاتا ہے۔

الله تعالی کی بارگاہ میں سیدالمرسلین می الیاری کے مقامات عالیہ کے ارتقاء کا سفر جاری رہتا ہے ادر جب وہ اپنے اسلام مقام رفیع سے پلٹ کر پیچیے کی طرف دیکھتے ہیں، تو ایک

غبارسا چھاجاتا ہے اور مقام نبوت کے حوالے سے ای کو 'غین'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ مزيد لكصة بين:

"ر زین" کی مثال وطن کی سے ،جو ستقل ہوتا ہے اور "غین" سے وہ خیالات وخطر ات ہیں، جودل پرطاری ہوتے ہیں اور بھی دل میں جگہ بھی یا لیتے ہیں، لیکن توبہ واستغفار سے ان كاررات مث جاتے ہیں۔

حديث ياك مين مرتبه احسان كوان كلمات مين بيان فرمايا كيا ہے: '(احسان نير ہے کہ) تم الله کی عبادت اس قدر حضوری قلب (Presence of Mind)سے کرو كه كوياتم الله تعالى كود كيورب اوراگرتم (اين بشرى نارساني كسب) است بين وليھ یاتے ہتو وہ بقینا مہیں دیکھر ہاہے'۔ (سی بخاری: 50)

چنانچ حضرت سیدعلی بچویری ای مقام احسان کومزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "میں نے حاتم اصلم راتیکایہ سے پوچھا: آپ تماز کس طرح ادافر ماتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جب تماز کا وقت آتا ہے، تو یاتی سے ظاہری وضو کرتا ہوں ( یعنی اس سے اعضا نے وضو کی پاکیزگی حاصل کرتا ہوں) اور توبہ کے ذریعے باطنی وضوکرتا ہوں اینی توبہ سے قلب وروح کی طہارت حاصل ہوتی ہے۔مسجد میں نماز پر سے وقت خاند کعبہ کواسینے سامنے، مقام ابراہیم کو دونون ابرون کے درمیان، بہشت کو داکیں، دوزخ کوبائیں ،پل صراط کوقدموں کے بیچے اور فرشتہ موت کوابیتے پیچھے تصور کرتا ہوں۔اس کے بعدالله فيعظمت وجلالت كواسية ظاهروباطن برطاري كرك الله اكبركهما بهول ، اعز از ووقاز کے ساتھ قیام کرتا ہوں، قراءت کے دفت الله کی بیبت دل پرطاری رہتی ہے، تواضع اور انكسار كے ساتھ ركوع اور أز حد تصر ع اور عاجزى كے ساتھ سجدہ كرتا ہوں، جلم ووقار كے ساتھ قعدہ کر کے شکر کے ساتھ سلام چھیر تا ہول'۔

جنت كودائي اوردور في كوبائين ركف كاحقيقت كوال قول مين بيان كيا كياب كه: و ایمان خوف ورجا کے درمیان ہے ' این حقیقت ایمان اور کمال ایمان میں ہے کہ

انسان کے دل پر نخشیت وہیت الہی بھی طاری ہواور الله تعالی کی رحمت اور عفو دمغفرت پر اس کا بقین بھی مرجبہ کمال پر ہو، اس کو وعظ و تذکیر کے عوان پر مجموعہ احادیث ہیں ترغیب و ترجیب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرشتہ اُجل کو پیچھے کرنے کا مطلب سے کہ بندہ موکن کو ہر آن موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور بل صراط کوسا منے رکھنے کا مطلب سے ہے کہ نثر بعت کے جادہ مستقیم پر ایک ایک قدم ہزار بارسوج سمجھ کر اٹھانا چاہیے، ورنہ ذراس بے احتیاطی اور لغزش سے انسان گر سے ظلمت کدے میں گرسکتا ہے یا جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، الله اور لغزش سے انسان گر سے ظلمت کدے میں گرسکتا ہے یا جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، الله تعالی ہم سب کواس سے اپنی پناہ عطافر مائے۔

پی تحریر: ''ایک اچھی علامت' کے عنوان پر میرا کالم پیر 8 دمبر کوشائع ہوا، اس کا Feed Back بہت بقبت آیا۔ایک قاری نے میری ایک فروگز اشت کی نشان دہی کی، میں ان کا از حد شکر گزار ہوں، وہ یہ کہ میں نے چیف الیکشن کمشنر کا نام جناب جسٹس (ر) میں ان کا از حد شکر گزار ہوں، وہ یہ کہ میں نے چیف الیکشن کمشنر کے شاکر اللہ جان کھے دیا تھا، حالاتکہ جناب جسٹس (ر) مردار رضا خان چیف الیکشن کمشنر کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، نج صاحب سے بھی بصد ادب معذرت ۔ عام طور پر ہمارے منصب پر فائز ہوئے ہیں، نج صاحب سے بھی بصد ادب معذرت ۔ عام طور پر ہمارے ادارتی صفح کے ذھے داران اس طرح کی فروگز اشتوں کی تھیج کردیتے ہیں، لیکن اس بار ان سے بھی صرف نظر ہوگیا۔

12د كمبر 2014ء



## حرف مُدّ عا

اليكثرونك ميڈيا كے حوالے سے ميري گزارشات پرمشمل ايك كالم طبع ہوا تھا۔ حيدوآ بادسنده سے ايک محب ومشفق سيدمنيراحد صاحب كا أس يرمفضل تبعره ايک مؤقر روز نامه میں شائع ہوائے ممکن ہے انہوں نے روز نامہ دنیا کوچی ارسال کیا ہو، لیکن کسی وجہ سے نہ چھپ سکا ہو۔ میں نے الیکٹرونک میڈیا کے ذیبے داران سے گزارش کی تھی کہوہ ياكستان كى دين بلى بهندي اورسابى أقدار كحوالي ساخلا قيات كاكونى كم أزكم معيار بالهمي اتفاق رائے سے وسم كري اور اسے رضا كارانه طور پراسينے اوپر نافذ كريں، كيونكه وہ مجى مسلمان اور پاکتانی بین اور قوم کی موجوده اور آنے والی نسلوں کی دینی واخلاتی تربیت کی ذھے داری اُن پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بحیاتو م کا ا ثاشاور قیمتی سر ماییہے۔

ہرایک کومعلوم ہے کہاب مختلف ومنتنق ع تضادات ،سیاس آویزش اور خلافیات کے سبب حکومتوں کی گرفت، جو پہلے ہی کم زورتھی، ہرگزرتے دن کے ساتھ کم زورتر ہوتی نظر آربی ہے۔ لہذا اب حکومت سے بالخصوص اس شعبے میں اصلاح احوال کی تو قع عَبث ہے۔ میڈیا کی مثال اب بے لگام مندزور گھوڑے کی سے جو ندتو کسی ضابطے اور اُخلاقی صدوروقيودكا بإبند باورنه بى اس كى كوئى سمت يامنزل واضح ب، البنة بهى بهي بعض مؤثر طبقات یا تنظیموں کا غیرمرکاری جبراور دباؤ مؤثر نظر آتا ہے، لیکن اس کا تعلق دین یا ملی اقدار سے بیں، بلکان کی کورن سے ہوتا ہے۔ اور بہر حال اُن کے سامنے یہی آزاد میڈیا

سرایا ماکل بداطاعت ہوجاتا ہے، کیونکہ حق کی طاقت تو کم لوگوں کے لیے قابلِ تسلیم ہوتی ہے، مگر طاقت کی زبان ہرکوئی آسانی سے مجھ لیتا ہے۔

سیرمنیراحمدصاحب نے لکھا ہے کہ آپ نے پرنٹ میڈیا کودانستہ یانادانستہ نظراندازکر
دیا ہے، جبکہ اس دوڑ میں ہے بھی الیکٹرونک میڈیا سے کم نہیں ہے۔ اُن کی یہ بات سوفیصد
درست ہے اور بالواسط سب ہی میرے خاطب تنے لیکن اب ہم دن بدن اَ خلاتی وتہذی اقدار کے حوالے سے زوال کی طرف جارہے ہیں اور ہمارا یہ سفر نہایت تیز رفتاری سے جاری ہے اور کہیں اس کے رکنے کے آثار نظر نہیں آرہے، الله تعالیٰ کا ارشادہے:

'' بے شک جولوگ ہے چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات تھیلے، اُن کے لیے دنیا اور آخرت میں در دناک عذاب ہے، (النور:19)''۔ حضرت لوظ ملائلہ کی قوم کا نام ونشان اس اُخلاتی کسب صفیر جستی ہے مٹادیا گیا،الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''سوجب ہماراعذاب آپہنچا،توہم نے ان کی بستی کو تہ وبالا کردیا اورہم نے اُن پر پتھر کے کنگرلگا تا ربرسائے ، جو آپ کے رب کے نزدیک (ہرمجرم کے لیے) نشان زدہ (Guided) شے اور بیمز ااُن ظالموں سے کچھ دور نہھی''۔ (ہود:82)

ان کا بھی انجام ''سورۃ الحجر'' آیات: 75-74 اور''سورۃ الڈ اریات' آیات: 33-34۔ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اُن کا جوجرم بیان فرمایا ، وہ ہے۔''اور ایم نے لوط کو بھیجا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: بے شک تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو، جوتم سے پہلے جہان والوں میں ہے کسی نے نہیں کیا اور تم ڈاکے ڈالتے ہواور تم اپنی کہا وہ جوتم سے پہلے جہان والوں میں ہے کسی نے نہیں کیا اور تم ڈاکے ڈالتے ہواور تم اپنی کہا ہوں میں ( کھلے عام ) بے حیائی کا کام کرتے ہو'۔ (مورۃ العظبوت: 29) ، ای مضمون کو محلوں میں ( کھلے عام ) بے حیائی کا کام کرتے ہو'۔ (مورۃ العظبوت: 29) ، ای مضمون کو محلوں میں ( کھلے عام ) بے حیائی کا کام کرتے ہو'۔ (مورۃ العظبوت: 29) ، ای مضمون کو میں بیان کیا گیا ہے۔

رسول الله من الله من

رخ بھیر لینے سے (اس کی پاک بازی کی) تقد این ہوتی ہے۔ اور زبان کا زنا (شہوت انگیز) باتیں کرنا ہے اور دل میں (زنا کی) تحریک بیدا ہوتی ہے اور شرم گاہ (گناہ میں مبتلا ہوکر) بھی اس کی تقد این کرتی ہے اور بھی (گناہ سے فیج کر) اس کی تکذیب کرتی ہے، یعنی بہلی صورت میں تقد این مستحن ہے اور دوسری میں مذموم ہے'۔ (منداحمہ: 8215) یعنی بہلی صورت میں تقد این زبان اور شرم گاہ (کوشر ایعت کے تالیج رکھنے) کی ضانت دہے، میں اسے جنت کی ضانت دیت ہوں'۔ (بخاری: 6474)

حضرت ابو بکرصدین برنانی نے اپنے اوّلین خطبہ خلافت میں فرما یا تھا: ''جس توم میں بے حیائی فروغ پالے اس پر بلیات لینی آ زمائشوں اور آ فات کا نزول ہوتا ہے''۔

الغرض اسلام بند ہُ مومن کوفو اجش ومُنگر ات سے بچائے کے لیے سدِ ذرائع کو اختیار کرتا ہے اور گناہ کے اسباب اور ترغیبات کا راستہ روکتا ہے، جن کو انسان پہلے پہل محض معمولی چیز سمجھ کراختیار کرتا ہے اور آ خرکار گناہ میں جنلا ہوجا تا ہے۔ رسول الله من شاہی ہے فی الله من شاہد ہے فی الله من شاہد ہے۔ اور آ فی الله من شاہد ہیں جنال ہوجا تا ہے۔ رسول الله من شاہد ہیں جنالے ہوجا تا ہے۔ رسول الله من شاہد ہیں جنالے ہوجا تا ہے۔ رسول الله من شاہد ہیں جنالے ہوجا تا ہے۔ رسول الله من شاہد ہیں جنالے ہوجا تا ہے۔ رسول الله من شاہد ہیں جنالے ہوجا تا ہے۔ رسول الله من شاہد ہیں جنالے ہوجا تا ہے۔ رسول الله من شاہد ہیں جنالے ہیں جنالے ہوجا تا ہے۔ رسول الله من شاہد ہیں جنالے ہوجا تا ہے۔ رسول الله من شاہد ہیں جنالے ہیں جنالے ہیں جنالے ہیں جنالے ہو کے درسول الله من شاہد ہیں جنالے ہیں ہیں جنالے ہیں جنا

' ملال واضح ہے اور حرام ( بھی ) واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان پھے مشتبہ چیزیں ہیں، جن کو اکثر لوگ نہیں جائے۔ پس جو تحص مشتبہ چیزوں سے بچاس نے اپنے دین اور آبر وکو بچالیا اور جو تحص شبہات میں طوث ہوگیا، وہ اس چرواہے کی طرح ہے، جو ممنوعہ چراگاہ کے گرواہ پنے مویش چرائے، فدرشہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہوجا کیل گے۔ سنوا ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، سنوا اس میں الله کی ممنوع چراگاہ اس میں الله کی ممنوع جراگاہ اس میں میں الله کی ممنوع جراگاہ اس میں الله کی ممنوع جراگاہ اس میں الله کی ممنوع جراگاہ اس میں گوشت کا ایک کراہے، جب وہ درست ہوتا ہے اس میں میں شرائی پیدا ہوتو پوراجہم فاسد ہوجا تا ہے، سنوا وہ درست ہوتا ہے اور جب اس میں شرائی پیدا ہوتو پوراجہم فاسد ہوجا تا ہے، سنوا وہ دل ہے، ۔ ( بخاری : 52 اور جب اس میں شرائی پیدا ہوتو پوراجہم فاسد ہوجا تا ہے، سنوا وہ دل ہے، ۔ ( بخاری : 52 اور جب اس میں شرائی پیدا ہوتو پوراجہم فاسد ہوجا تا ہے، سنوا وہ دل ہے، ۔ ( بخاری : 52 ا

ای کے فرمایا: کسی گناہ کومعمولی نہ مجھواور کسی نیکی کو برانہ بھو، کیونک گناہ کومعمولی بھنے ۔ اس کے ارتکاب کا حوصلہ پیدا ہوتا اور نیکی کو برا اسمحنے سے انسان میں تقوے اور

بإرسائى كازعم ( كمند) بيدا ، وتاب الله تعالى كاارشادب:

(۱)''کیا آپ نے ان لوگول کوئیں دیکھا، جوابنی پارسائی کادعویٰ کرتے ہیں، بلکہ الله ہی جس کو جاہے پاکیزہ بنادیتاہے'۔ (النساء:49)

(٢) "سوتم اين يارساني كادعوى نه كرو، الله متقين كوخوب جانتا ہے"۔ (الجم: 32)

پس انسان الله تعالیٰ کا ایک عجب تخلیقی شاہکار ہے، جو متضاد صفات کا حامل ہے۔
انسان کی سرشت میں الله تعالیٰ نے اعلیٰ ملکوتی صفات کا ملکہ (Potential) بھی ودیعت
فرمایا ہے اور اَدنیٰ اور رَزیل خواہشات کے میلانات (Motives) بھی اس کی جبلت
میں رکھے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ضمیر میں خیر وشرکی ریش شہیشہ جاری رہتی ہے۔
اگر انسان کی ملکوتیت غالب آ جائے ، تو وہ رشک ملائک بن جا تا ہے، ایک حدیث پاک

اور اگر انسان کی ملکوتی صلاحیت مغلوب ہوجائے اور شرکی تحریکات وترغیبات (Motives) غالب آجا تھیں، تو بھراس کانفس، دنفس اتارہ 'بن جاتا ہے اور شیطنت کی راہ پرجل پڑتا ہے۔ الله تعالی کافرمان ہے:

(۱) "اور بے تنگ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے ایسے جن اور انسان پیدا کیے، جن کے

176 (2)

دل ہیں مگروہ اُن سے (حق کو) سوچتے بیٹی اور اُن کی آنگھیں ہیں مگر وہ اُن سے (آیات حق کو) منتے نہیں اور اُن کے کان ہیں مگر وہ اُن سے (پیغام حق کو) سنتے نہیں اور اُن کے کان ہیں مگر وہ اُن سے (پیغام حق کو) سنتے نہیں اور در حقیقت) وہ جانوروں کی طرح ہیں ، بلکہ اُن سے بھی ڈیا دہ مگراہ '۔ (الاعراف:179) (۲)'' بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ، پھرہم نے اس کو (اس کی سرکشی کے سبب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا''۔ (التین :45)

پس ہرایک نے اپنے ایمان واعمال کا اپنے رب کے حضور جواب دینا ہے اور اس سے کسی کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ ہیں۔اللہ تغالی کا ارشاد ہے: ''ہر گرنہیں! اُس دن کہیں پناہ نہ ہوگی، اُس دن آپ کے رب کی طرف ہی (سب کے ) تھہر نے کی جگہ ہوگی، اُس دن انہ ہوگی، اُس دن انسان کواس کے تمام اسکلے اور پچھلے کا موں کی خبر دی جائے گ''۔(القیامہ: 11 تا 13)

بعض کی بدا بھالیوں کے اثرات ان کی ذات تک محدود رہتے ہیں اور بعض کے اثرات بن کی ذات تک محدود رہتے ہیں اور بعض کے اثرات بورے معاشرے کی غالب اکثریت کو اپنی لیسٹ میں لے لیتے ہیں اور آج کل میڈیا کی صورت حال یمی ہے کہ اُس کے خیروشر کے اثرات کا دائرہ بہت وسیح ہے اور اس میں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ، انٹرنیٹ ، سوشل میڈیا اور اس کے تمام شعبہ جات شامل ہیں۔

15 دىمبر 2014ء



### 16 دسمبر كاانتخاب

16 دسمبر 1971ء پاکتان کی تاریخ کاسب سے بڑا سانحداور الیہ ہے کہ اس ون پاکتان دولخت ہوا، مشرتی پاکتان ہم سے کٹ کر بنگلا دلیش بنا اور پلٹن میدان ڈھا کا کا الیہ شاید بھی نہ بھلایا جاسکے۔ بیالیہ ہماری بے تدبیری اور ناکامیوں کے علاوہ دشمن کی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ اس دن بانیان پاکتان کی روح کو یقینا شدیداؤیت پہنی ہوگی، جب سازشوں کا نتیجہ تھا۔ اس دن بانیان پاکتان کی روح کو یقینا شدیداؤیت پہنی ہوگی، جب الن کے جائشین اُن کی چھوڑی ہوئی امانت کی حفاظت نہ کرسکے۔ آج بھی بنگلا دیش میں باکتان کی سالمیت کے لیے لڑنے والوں اور پاکتان کی سلے اُنواج کا ساتھ دیے والوں کو باکتان کی سالمیت کے لیے لڑنے والوں اور پاکتان کی سلے اُنواج کا ساتھ دیے والوں کو سنظور کرنے کی جارہی ہے اور ہماری پارلیمنٹ اِس حوالے سے ایک قرار واو پارسی منظور کرنے کی جمارت نہ کرسکی۔

سقوطِ مشرقی پاکتان کے سانے کے کھیک 43سال بعد دہشت گردوں اور پاکتان کے دشمنوں نے درسک روڈ پشاور میں آری پبلک اسکول پرسفا کا نہ اور ظالمانہ حملے کے لیے اس تاریخ کا اسخاب کیا۔ دہشت گردوں کے اس ظالمانہ حملے کے بیتے میں 132 نوعمرطلبہ اور اسکول کے عملے کے 9 فرادشہ پر ہوگئے، ان کے علاوہ پڑی تعداد میں افراد زخمی ہوئے اور اسکول کے عملے کے 9 فرادشہ پر ہوگئے، ان کے علاوہ پڑی تعداد میں افراد زخمی ہوئے اور بہت سے زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جارہی ہے۔ اس حملے کی ذیے داری تحریک طالبان پاکتان نے قبول کی ہے۔ لیکن اس تاریخ کا انتخاب اس حقیقت کا عکاس تحریک طالبان پاکتان نے قبول کی ہے۔ لیکن اس تاریخ کا انتخاب اس حقیقت کا عکاس ہے کہ اس کی منظو یہ بندی، وسائل کی فرا ہمی میں کہیں نہ کہیں متعقبانہ ہندو ذہنیت کا رفر ما شہری ہیں تاکہ یہ بیغام دیا جائے کہ ہندوستان کی آتشِ انتقام ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ یہ تاکہ یہ پیغام دیا جائے کہ ہندوستان کی آتشِ انتقام ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ یہ

بدستورشعلہ زن ہے اور اس کے اثر ات بلوچستان میں بھی محسوس کیے جارہے ہیں۔

وق فوق ا ہارے ملک میں دہشت گردی کے دا تعات رونما ہورہ ہیں اور ان وا تعات میں ہاری سلامتی کے اداروں، دفاعی اداروں اور حتاس اداروں کو جی نشانہ بنایا گیا ہے اور بیاس امر کا ثبوت ہے کہ ہمارے اداروں کی کمین گاہوں میں دشمن کے ہم درد کہیں چھے بیٹے ہیں، جو اندرونی معلومات دشمنوں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح کے وا قعات کی منصوبہ بندی میں ان کے مُمِد ومعاون بنتے ہیں۔ اس لیے ایک بے رحم اور بڑے میل جراحی (Surgery) کی ضرورت ہے تا کہ ہمارے اداروں میں جو دشمن کے ایجن کے میں اور بیا کہ حرارے اداروں میں جو دشمن کے ایجن گھے بیٹے ہیں اور بیا ایک سے اکھیڑا ایجن کے قیم اور میں ان کو جڑ سے اکھیڑا ایجن گھے بیٹے ہیں اور بیا ایک سے اس اور بنا چلا جائے گا اور ہمارے جسید ملی کے لیے تباہ کن ہوگا۔

بہتو کہا جاتا ہے کہ خود کش حلے کوروکانہیں جاسکتا، لیکن مؤثر ، مربوط اور سائینگیفک حکمت عملی ہے ان کا سرت ہوگا جاسکتا ہے ، ان کا راستہ روکا جاسکتا ہے یا کم الی وارداتوں کے امکانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ ہماری سلح افواج پہلے ہی دفاع پاکستان کے حوالے سے نیا نظریہ (Doctrine) جاری کرچکی ہے کہ ہماری سلائتی کو سب سے بڑا خطرہ داخلی ہے اور ظاہر ہے کہ وشمن کی سب سے کامیاب حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ فریت کافف کو اس کے گھر میں اتنا مصروف رکھا جائے کہ اُسے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اس شاطرانہ ابلیسی کھیل میں وشمن کو ایک طرح سے بالادتی دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اس شاطرانہ ابلیسی کھیل میں وشمن کو ایک طرح سے بالادتی دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اس شاطرانہ ابلیسی کھیل میں وشمن کو ایک طرح سے بالادتی میرے دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اس حکمت عملی کونا کام بنائے (To Counter) کا سب برت ہو ایک ہو ایک کو شری کونا کام بنائے ، ورنہ برسبیل ہو ل کم از سے مؤثر طریقہ تو یہ ہے کہ دو این کو ایک کے گھر میں جواب دیا جائے ، ورنہ برسبیل ہو ل کم از کم نہ ہو کیس کی میں کونا کام بنائے کہ دورنہ برسبیل ہو ل کم از کم نہ ہو کیس کی میں کونا کی میں کونا کام بنائے کہ دورنہ برسبیل ہو ل کم انہ کامیس کی کہ ایک کونا کام میں کونا کونا کام بنائے کامیاب کہ کہ کہ کہ کہ کہ کان کہ نہ ہو کیاں

امریکا اور اہلِ مغرب نے نہایت کامیا بی کے ساتھ ابنی جنگ کو ہماری طرف دھکیل دیا، وہ ابنی جنگ ہماری سرزمین پراٹر رہا ہے، اس کا ایندھن ہمارے لوگ بن رہے ہیں اور برقت کی دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار بھی پاکتان ہے اور دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار بھی پاکتان ہے اور دہشت گردی کا سب سے بڑا الزام بھی پاکتان کے سر ہے۔ پوری دنیا نے دہشت گردوں کے خلاف این نام نہا د جنگ میں وہ نقصان نہیں اٹھا یا جو پاکتان نے اٹھا یا ہے۔ اس آ فت کو پاکتان کے سر پرمسلط کردیا گیا ہے اور اس سے بچاؤگی کوئی مؤثر تدبیر بھی نظر نہیں آ دہی۔

الله تعالیٰ نے ارشا دفرمایا: "اے ایمان والو! غیرون کو اپناراز دار نہ بناؤ ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کرنہیں چھوڑیں گے، انہیں (تو) وہ ی چیز پہند ہے جس ہے تمہیں تکلیف پننچ ، ان کی باتوں سے تو دشنی عیاں ہوچی ہے اور جو (عداوت) وہ اپنے سینوں میں چھپائے بیٹے ہیں، وہ اس سے بھی بڑی ہے، ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو وضاحت سے بیان کردیا ہے ، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو، سنو! تم ان سے مجبت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے مبت نہیں کرتے اور تم تمام کا بول پر ایمان رکھتے ہواور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم ایمان لائے اور جب وہ (آپس میں) تنہائی میں ہوتے ہیں، تو تمہارے خلاف خصے سے انگلیاں کا شتے ہیں۔ آپ کہیے! تم اپنے غصے میں جل مرو، بے شک الله دلوں کی باتوں کو خوب جانے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچی ہو ان کو بری گئی ہے اور اگر مبر کرو اور الله سے باتوں کو خوب جانے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچی ہو اور اگر تم صر کرو اور الله سے تمہیں کوئی برائی کا مرونہ بہر ترو اور الله سے تربو، توان کا مرونہ بہر تہر ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بے شک الله (کی قدرت) در تربو، توان کا مرونہ بہر بی کوئی نقصان نہیں بہنچا سکتا، بے شک الله (کی قدرت) در کہنا مرکار سائیوں پر محیط ہے " ۔ (آل عمران 118 تا 120)

ان آیات میں مسلمانوں کو بیتا ہم دی گئی ہے کہ اپنے دشمنوں پر بھر وسانہ کریں ، انہیں جب بھی موقع ملے گا ، دہ مسلمانوں کو نقصان بہنچائے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھیں گے۔اور انہیں بھی بھی اینا راز دار نہیں بنانا جا ہے ،خواہ وہ کتنی ہی ملتع کاری کر کے اور دوسی کا لبادہ اور ھی کہ اینا راز دار نہیں بنانا جا ہے ،خواہ وہ کتنی ہی ملتع کاری کر کے اور دوسی کا لبادہ اور ھی کہ سامنے آئیں ۔اگر مسلمان کا آئینہ دل صاف ، وتو الله تعالی اُس پر حقا کن کومنکشف اور ھی کر سامنے آئیں ۔اگر مسلمان کا آئینہ دل صاف ، وتو الله تعالی اُس پر حقا کن کومنکشف

فرما دیتا ہے اور وہ کی ہے دھوکا نہیں کھا تا۔ رسول الله مقافیلی کا ارشاد ہے: ''مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ الله کے نور سے دیکھتا ہے، پھر آپ نے بیآ یت تلاوت فرمائی:

را المحرب سے ڈرو کیونکہ وہ الله کے نور سے دیکھتا ہے، پھر آپ نے بیآ یت تلاوت فرمائی:

ہے شک اس شربال فراست کے لیے نشانیاں ہیں' ۔ (الحجر: 75)، (سن تر ذی : 312)

ہمارے سیا کی رہنما آج پشاور میں وزیراعظم کی صدارت میں طلب کیے گئے ایک اجلاس میں اظہار بھی کے لیے جورہ ہیں۔ عام طور پر اس طرح کے اجلاسوں میں اجلاس میں اظہار بھی تھا رہوتی ہوں ہے ہیں۔ عام طور پر اس طرح کے اجلاسوں میں کہی و کہنے میں آیا ہے کہ چند تقاریر ہوتی ہیں اور پھر ایک قرار داد میڈیا کے لیے جاری کروی جاتی ہے، جے ہم اُشک شوئی ہے تجیر کر سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ جو آئی کے سیتین دان پوری صورت حال کے تمام مشبت اور منان ہوتی ہے۔ یہ جو تو می وحدت کی آئی۔ دار ہواور بر ہر اقتد ارکوئی ہی فردیا بہا حت ہو، وہ اسے اپنانے اور جاری رکھنے کی پابند ہو۔ ہم بہت زیادہ جائی اور مائی نقصان مجاست ہو، وہ اسے اپنانے اور جاری رکھنے کی پابند ہو۔ ہم بہت زیادہ جائی اور مائی اور مائی داخل سلامتی پر خرج ہمورے ہیں۔ اس لیے اس اور ہمارے بہت سے وسائل داخل سلامتی پر خرج ہمورے ہیں۔ اس لیے اس صورت حال کونتی خیز بنانا از حدضر وری ہے۔

ہم ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا شخص برسر اقتدار ہو،
اہم توی امور کے بارے میں ان کا ایجنڈ الے شدہ ہوتا ہے اوراقتدار میں تبدیلی سے قوی
یالیسی میں کوئی بڑی معنوی تبدیلی رونمانہیں ہوتی ، بلکہ متفقہ طور پر طے شدہ تو می ایجنڈ کے کا
تسلسل جاری رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اُن کی حکمتِ عملی اُن کے قومی مقاصد وا ہداف کے
اعتبار سے کامیاب اور نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ 119 کے بعداس وقت کے امریکی صدر
جارج بش نے جو حکمتِ عملی اختیار کی ، وہ آج صدر اوباما کے دومرے دور میں بھی جاری
وساری ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں قومی مقاصد وا ہداف کی ترجیحات اور سمتِ قبلہ
وساری ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں قومی مقاصد وا ہداف کی ترجیحات اور سمتِ قبلہ
واضح نہیں ہوتیں ، اس لیے بیتا تر پیدا ہوتا ہے کہ حکم ان بھی کنفیوز ڈ ہیں اور یہ فکری اعتشار
واضح نہیں ہوتیں ، اس لیے بیتا تر پیدا ہوتا ہے کہ حکم ان بھی کنفیوز ڈ ہیں اور یہ فکری اعتشار

نظر آتی ہے اور بادی النظر میں سانحۂ پٹاور کے بعد پہلی بار وزیراعظم نے بھی کھل کرفوج کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا ہے ، لیکن اس معر کے کومر کرنے کے لیے قومی اتفاق رائے کی اشد ضرورت ہے ، اس کے لیے وزیراعظم کوابن لا تعلقی کی روش کوترک کر کے قوم اور پوری قیادت کواعتماد میں لیمنا ہوگا۔

19 دنمبر 2014ء



### - چمن کی فکر کرو، آشیال کاعم ببیل

یا کتان اکیسویں صدی کے آغاز ہی ہے بوجوہ شدید مشکلات کاشکاررہاہے۔9/11 کے بعد اُس وفت کے ہمدمُقتدِ رصدر یا کتنان نے امریکا کی غیرمشروط اطاعت قبول کی ا اُس کے مابعد (Post 9/11) اثرات سے ایجی تک ہمارا ملک نکل جیس یا یا۔ بڑے زلز لے کے بعد جو جھنگے (After Shocks) آتے ہیں، اُن کا سلسلہ ابھی تک جاری وساری ہے۔ حکومتیں بیک وقت داخلی اور خارجی مشکلات کاشکاررہی ہیں۔ 9/11 کے بعدامر یکانے ابن تمام سر گرمیوں کا مرکز ہمارے خطے کو بنایا اور جو جنگ ابتدامیں امریکا کی جنگ سے ماری جنگ بن چی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد عالمی جنگ کے سب سے زیادہ اثرات بھی یا کتان پر پڑے ہیں۔آج تک ہمارے جاتی ومالی نقصان کے بی اور مُصدّ قداعدادوشاردستیاب ہیں ، حکران اور میڈیا بھی صرف تخمینوں ا اور اندازوں پر بنی بات کرتے ہیں۔ امریکا اور اہلِ مغرب، جن کی خاطر یا کستان نے سے جنگ این سرلی بھی بھی ہم سے مطمئن ندہو یائے ،علامدا قبال کے بقول: وہی میری مم تصیبی، وہی تیری بے نیازی مرے کام کھے نہ آیا سی کمال نے نوازی 16 دمبركوآرى ببلك اسكول بيتاور كے سائے نے بورى قوم كو صفحور كرر كاد باء ہردل ملول ہوااور ہرآ تھا اشک بار ہوئی۔اس کا داحد اطمینان بخش پہلویہ ہے کہ جاری سیاس قیادت نے پہلی بار بالغ نظری (Maturity) کا نبوت دیا اور با ہمی نفر تول کو بالاے طاق

رکار کمکن اور تو می مفاد میں برونت سر جوڑ کر بیٹے، الله کرے کہ بیطامتی یک جہتی ہمارے حقیق ملی اتحاد میں تبدیل ہوجائے۔ہمارے سیاست دانوں اور سیائ جماعتوں کی آبس کی مُنافَر ت اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خواہش کوئی ڈھمی چھبی بات نہیں ہے، یہ حقیقت سب برعیاں ہے۔لیکن اگر جمیں بیرداز سمجھ میں آجائے کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہماری عزت و آبرو پاکستان کے وقار سے وابستہ ہے تو ہماری مشکلات کافی آسان ہو سکتی ہیں، بقول شخھے:

#### " چمن کی فکر کرو، آشیال کاغم نہیں''

چمن شادوآ بادر ہے تو ہرا یک اپنی پسند کا آشیانہ بناسکتا ہے، لیکن اگر خدانخو استہ چمن ہی ویران ہوجائے ادر بادشموم کی نذرہوجائے تو آشیانے کہاں بنیں گے۔

جناب عران خان نے تو می مفادیس کی طرف طور پر اپنا126 دنوں پر محیط دھرناختم کیا اور اپنی تحریک کوموتوف کیا ، یہ اُن کی طرف سے ایک اچھا اِقدام (Gesture) ہے اور اِس کی وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے پذیرائی بھی کی گئی ہے ، جومناسب طرز عمل ہے ، کین وہ اپنے مطالبات سے دست بردار بہیں ہوئے ۔ لہذا اب حکومت کی ذے داری ہے کے فریقین کے درمیان جو اُمور طے پائے سے ، وہ حالات کا نا جائز فائدہ اُٹھاتے ہوئے اُن سے بیچھے نہ ہے ۔ فریقین کے درمیان غذا کرات کا سلسلہ بنجیدگی کے ساتھ جاری رہنا چا ہے ۔ اگر چھومت وقتی طور پر دباؤسے نکل آئی ہے ، کیکن جناب عمران خان نے یک طرف اقدام کر کے ایک طرف کے اور کی اسلام کی اور کی اندان سے دینا جا سے اُن کی اندان سے دینا جا ہے۔ اُن کے اُن کی ماتھ کی اور کی اور کی درمیان کی اور کی اندان سے دینا جا ہے۔ اُن کی اندان سے دینا جا ہے۔ اُن کی اندان سے دینا جا ہے۔ اُن کی کی اور کی کر کے اور کی اندان سے دینا جا ہے۔ اُن کی کے اور کی درمیان کی اور کی کی کر کے ایک طرف اقدام کر کے ایک طرف کی ایک اور کی دینا جا ہے۔

پہلے کومت کا داویلا بہ تھا کہ خان صاحب کن پوائنٹ پر با تیں منوانا چاہتے ہیں،
انہیں چاہیے کہ مذاکرات کے دوران احتجاج کوموتون کریں۔اب قدرت کی طرف سے
مر دست تلوار نیام میں ڈال دی گئی ہے اور گن اُن لوڈ کردی گئی ہے،اب حکومت پر لا زم
ہے کہ دہ شرح صدر کے ساتھ اِس مسکلے کے لی کی طرف قدم بڑھائے اور اِس میں دو چار

غیرجانب دار ماہرِ آئین وقانون شخصیات کو مہولت کار (Facilitator) کے طور پرشامل کیا جائے۔ اِن شخصیات کی غیر جانب داری اور حق پیندی اِس قدر داخی ہو کہ وہ کسی بھی فریق کیا جائے۔ اِن شخصیات کی غیر جانب داری اور حق پیندی اِس قدر واضح ہو کہ وہ کہ فریق فریق کے علط کوغلط کہہ سکیس اور دوانتہا وَں میں درمیانی راہ نکال سکیں۔

ہماری فہم کے مطابق سر دست حکومت کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی اتھارٹی کی جانب ہو اعدہ منصوبہ بندی کے تحت 2013ء کے قومی انتخابات میں دھاندلی ثابت ہو جائے، تو پھر بھینا مجموع طور پر انتخابات کے منصفانہ اور غیر جانب دارانہ ہونے کا اعتبار (Crediblity) قائم نہیں رہے گا اور نئے انتخاب کی طرف جانا ہوگا۔ اور اگر دھاندلی بعض مقامات پر افراد کی طرف سے ہوئی ہے، تو جہاں جہاں دھاندلی ثابت ہو، اُس طقہ انتخاب کا فیصلہ مُرقہ جعد التی نظام کے ذریعے ازخود ہوجائے گا، بظاہر حکومت کا موقف مناسب معلوم ہوتا ہے۔ البتہ اگر انتخابی توانین میں کہیں اِبہام ہے، تو اُسے قانون سازی کے ذریعے دور کیا جانا چاہیے۔ جبکہ اِس توالے سے جناب عمران خان کا موقف پھواضح کنیں ہیں ہو بہت ہو، اُس کنیں اِبہام ہے، آنو اُسے قانون سازی کے ذریعے دور کیا جانا چاہیے۔ جبکہ اِس توالے سے جناب عمران خان کا موقف پھواضح نہیں ہے، اُنہیں اِس سکلے میں جناب چسٹس (ر) وجیجہ الدین احمد اور جسٹس (ر) ناصرا سلم نہیں ہو تا ہے، صرف سای رہنما کا ک ندا کرات سے مسلم خیس ہوگا، اِس طرح حکومتی ٹیم میں جس کی آئی وقانونی مرہنما کا کی ندا کرات سے مسلم خیس ہوگا، اِس طرح حکومتی ٹیم میں جس کے کہ وقانونی ماہرین شامل ہونے چاہییں، کیوں کے قدم قدم پر قانونی موشط فیاں پیدا ہوں گی۔

مزیدگرارش بہ ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف پارلیمنٹ سے باہری جماعتوں کے ساتھ بھی دہشت گردی کے مسئلے پرایک شست کا اہتمام کریں تا کہ کی کو یہ حساس نہ ہو کہ ایک طبقے کونظر انداز کیا جارہا ہے اور نہ بی کسی میں احساس محروی پیدا ہوتو م کے تمام عناصر ترکیبی کو عظیم تر دین ، ملی اور تو می مقاصد کے لیے آپس میں جوڑ ہے رکھنا اور سب کو ایک لڑی میں ممکن عظیم تر دین ، ملی اور تو می مقاصد کے لیے آپس میں جوڑ ہے ، ایسانہ ہو کہ بقول علامہ اقبال: صد تک پردے رکھنا حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے ، ایسانہ ہو کہ بقول علامہ اقبال: کہ میر کارواں سے ٹوٹا ، کوئی برگال حرم سے کوئی کارواں میں نہیں ، خوے دل نوازی

ہماری سیاس ساخت کا المید ہے کہ انتخابی سیاست اور احتجابی سیاست کے عناصر جدا جدا ہیں اور یہ تقسیم شاید کافی عرصے تک جاری رہے گی ، کیونکہ جن معاشروں میں قانون کی حکم رانی کا فقد ان ہوتا ہے ، وہاں یہ سیاس کلچر جاری رہتا ہے ۔ اِس میں کوئی شبہیں کہ حکومت کے لیے پہلی ترجیح پارلیمانی سیاس جماعتوں کا اعتماد حاصل کرتا اور اُن کے مابین ایک اجماعی سوج بیدا کرتا ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے ۔ لیکن پارلیمنٹ سے باہر کے عناصر اور تنظیموں کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے اور اُنہیں یہ احساس دلا یا جائے کہ تو می انتخاد میں لے لیا جائے اور اُنہیں یہ احساس دلا یا جائے کہ تو می انتخاد میں بطام کوئی حرج کی بات نہیں ہے ، تو اِس میں بطام کوئی حرج کی بات نہیں ہے ۔

رابط کیا جائے جوابے اپنے سالک بین سلم ہیں اور جنہیں اپنے مسلک کے علاء اور عوام میں کیساں طور پر علمی اور فقتی استناد (Authority) کا درجہ حاصل ہے۔ اِس مسئلے کی طرف متوجہ کرنا ہیں نے اِس لیے ضروری سمجھا کہ ہماراوطن عزیز گزشتہ ڈیڑھ عشرے سے امریکا کی مُسلّط کردہ واخلی جنگ میں اُلجھا ہوا ہے اور ہماری مسلّم افواج کا اُفرادی نقصان ہندوستان کی مُسلّط کی ہوئی 1965ء اور 1971ء کی با قاعدہ جنگوں ہے بھی زیادہ ہے۔ ایک عام سابئی سے لے کر جزل کے Rank تک ہماری اُفواج نے قربانیاں دی ہیں اور رشمنوں کا نشانہ بنی ہیں، ای طرح دفاعی تنصیبات کا نقصان بھی غیر معمولی ہے۔ آج صورت حال یہ ہماری دفاعی حصہ ہماری داخلی مسلمتی پرخرج ہور ہا ہے، اِس میں اہم سرکاری وغیر سرکاری اُفراد، اِداروں، سفارت کا روا، سفارت کا روا، سفارت کا روا، ورائی کا سلسلہ سفارت خافوں اور تنصیبات سب کا شخط شامل ہے اور اس کے باوجود ہے امنی کا سلسلہ جاری ہے، اپنی ایک مثل کیا جانہ چاہیے۔

20 د تمبر 2014ء



#### فلسفه حدود وتعزيرات

الله تعالی انسان اوراک کی فطرت کا خالق ہے۔ اس نے انسان کی جِبلّت میں بیک وقت غضبانی اور ملکوتی استعداد (Potential) ودیعت فرمائی۔ اس لیے خیروشرکی ایک کشمش نیکی اور بدی کی ترغیبات (Motives) کی صورت میں انسان کے وجود کے بائراورا کیک خودانسان کے اپنے وجود کے اندر ہر پارہتی ہے، چنا نچ الله تعالی نے فرما یا:

میکی اور بدی میں تمیز کا شعور عطائمیں کیا''۔ (البلد: 8 تا 10)

اور فرمایا: ''اورنس کی شم اورجس نے اس کو درست بنایا، پھر بدی اور پر ہیزگاری میں تمیز کا ملکہ اس کو الہام فرمادیا، سوجس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرلیا، وہ کا میاب ہوا اورجس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کرلیاوہ نا کا مربا''۔ (افٹس: 7 تا 10)

ان آیات مبازکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کے دواساب پیدا فرمائے۔ ایک انسان کے دجود کے اندر ہے اور وہ اس کا ضمیر یا نفس لو امہ پیدا فرمائے۔ ایک انسان کے دجود کے اندر ہے اور وہ اس کا ضمیر یا نفس لو امہ (Conscience) ہے، یعنی انسان کی فطرت میں وہ ملکہ جوا ہے نیکی اور بدی میں تمیز کا شعور عطا کرتا ہے۔ اور انسان کے دجود سے خارج بھی ہدایت کے دواساب مقدر فرمائے ، ایک انبیائے کرام بیمائل کی بعثت اور دومر اللہ تعالیٰ کی نازل کر دہ الہای اور ساوی کتا ہیں۔ ایک انبیائے کرام بیمائل کی بعثت اور دومر اللہ تعالیٰ کی نازل کر دہ الہای اور ساوی کتا ہیں۔ انسان اس کا کنات میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تخلیقی شاہ کار ہے، ارشاد فر مایا: انسان اس کا کنات میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تخلیقی شاہ کار ہے، ارشاد فر مایا:

(۲) ''اورہم نے انسان کوسب سے بہترین ساخت میں پیداکیا''۔(التین:4)
لہذااللہ تعالیٰ سے بڑھ کرانسان کے لیے کوئی رجیم وکر یم نہیں ہوسکتا۔ حدیث پاک میں ہے:
''رسول الله سائی آئی ہے پاس قیدی آئے ، قیدیوں میں ایک عورت اپنے بیتان سے بیچ کو دودھ پلار ہی تھی ، جب وہ اپنے بیچ کو دیکھی تو اس کو یکڑ کراپنے سینے سے جمٹاتی اور
اس کو دودھ پلاتی ، تو نبی سائی آئی آئی ہے ہم سے فرمایا: کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بیچ کو آگ میں آگ میں ڈال دے گی ؟ ، ہم نے کہا: اگر اس کا بس چلے گا تو یہ اپنے بیچ کو آگ میں (ہرگز) نہیں ڈالے گی ، تو نبی سائی آئی ہے نے فرمایا: یہ ماں اپنے بیچ کو آگ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ مہر بان ہے'۔( میچ بخاری: 5995)

ای طرح رسول الله من فالی کا ارشاد ہے: ''الله تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا، تواس نے سوحمتیں پیدا کیں، پس اس نے ننانو ہے رحمتیں اپنے پاس رکھ لیس اور ایک رحمت تمام مخلوق میں بھیج دی، اگر کا فرکوان تمام رحمتوں کاعلم ہوجائے جوالله تعالیٰ کے پاس ہیں، تو وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا اور اگر مومن کواس تمام عذاب کاعلم ہوجائے ، تو وہ دوز خ سے ہوخونے نہیں ہوگا ، ( بخاری: 6469)

آوُ"۔(النساء:147)

یعنی عذاب دیناالله تعالی کی رضائبیں ہے، مگر بیاس کا قانونِ مکا فاتِ عمل ہے، جواس کے عکم سے نافذ ہوتا ہے۔ ای کومشیت باری تعالی کہتے ہیں۔

به چند تمهیدی کلمات میں نے اس کیے عرض کیے کہ یا کتان میں سرائے موت کی بحالی کے بعد بعض اخبارات نے میہ بحث چھٹری کہ آیا سزائے موت اپنے نتائ اور اڑات کے اعتبارے اصلارِ معاشرہ کے لیے مفیدے یا جیس؟۔سب سے پہلی بات توبیہ کراللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کرائی مخلوق کے لیے کوئی بھی رحیم وکر یم نہیں ہوسکتااور اگر ظالم، قاتل، جابر، منسد، دہشت گرداور مشرک و کافر کومزادینار حمت باری تعالی کے منافی ہوتا تو جہنم کو پیدائی نہ کیا جاتا اور عقوبت وسزا کا کوئی نظام ہی نہ بنایا جاتا۔ اہلِ مغرب نے تواپنی عقلِ اجماعی (Collective Wisdom) یا اکثریتی دانش کوحا کم علی الاطلاق مان لیا بادرانهول نے طے کرلیا ہے کدان کے لیے خیر کیا ہے اور شرکیا ہے، جزا کیا ہے اور مزاکیا ہے؟، اس كا فيملد انہول نے خود ہى كرنا ہے اور اسے انہول نے مذہب انسانيت يا انسانیت نوازی (Humanism) کانام دے رکھاہے۔ گرمغرب میں بھی جیل خانے، عقوبت خانے اور کی نہ کی دریے میں جزاوس اکا نظام بہر حال موجود ہے۔ اور حال ہی میں امریکی سینٹ سے چھ ہزارصفحات پرمشمل کا آئی اے کی رپورٹس کا خلاصہ جومختلف چھلنیول سے چھن کر بعن Filter ہو کر تقریباً یا بچے سوسفیات کی صورت میں سامنے آیا ہے، ال سے تومعلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑھ کرجلاً داور سقاک کوئی ہیں اور ظلم وعدوان کا شاید ای کوئی عنوان رہ گیا ہو، جو انہوں نے گوانتانا موے، ابوغریب اور بگرام کے عقوبت خانول میں اینے قید بول پرنداز مایا مواور می لوگ انسانیت کورهت ورافت کا درس دینے

جیرت کامقام ہے کہ سفا ک، بے رحم اور درندہ صفت قاتلوں اور دہشت گردوں پرتو انہیں رحم آتا ہے، مگر اُن بزاروں مظلوم اور بے قصور بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور جوانوں پر

رحم نہیں آتا، جنہیں کسی قصور کے بغیران کی زندگی کے حق سے محروم کردیا گیا۔اسلام کی رُو ہے انسانی جان کی حرمت اور تحفظ ہر انسان کا انفرادی حق بھی ہے اور پوری انسانیت کا اجتماعی حق بھی، اس حق کے تحفظ کے لیے اسلام نے '' قانونِ قصاص'' نافذ کیااور الله تعالی نے ارشادفر مایا: "اے اہلِ دانش! تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے "۔ (البقرہ: 179) اگر چیہ بظاہر قصاص میں ایک شخص کی جان لی جاتی ہے ، کیکن اس قانون کے بلا امتیاز نفاذ میں تمام بے قصور لوگوں کی جانوں کے تحفظ کارازمضمر ہے، چنانچیاس زمین پراولا دِآ دم میں رونما ہونے والے سب سے پہلے آل کا پس منظر بیان کرتے ہوئے الله تعالی نے فرمایا:

"ای وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پرلازم کردیا کہ جس شخص نے حقّ قصاص یا فساو فی الارض کے بغیر کسی (بے تصور) شخص کو آل کیا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو آل کیا اور جس نے کسی ایک (بے قصور) شخص کی جان کو بیچالیا، تو گویااس نے تمام انسانوں کو بیچالیا"۔

(المائدة: 32)

آج کی دنیا میں اپنی عقل ودائش کی بنیاد پرخن وباطل کا فیصلہ کرنے والے صرف ظالمانه آورفساد ودہشت گردی کی مذمت کو کافی سجھتے ہیں اور ظالم قاتل اور دہشت گردگی جان کو بچانے کے دَر یے ہوجاتے ہیں اور اسے انسانیت نوازی اور تَرَجَّم (Mercy) ہے تعبیر کرتے ہیں، اس نظریے کا تدار اس پرہے کہ ایک جان تو جلی گئ ہے، دوسری جان کو بچالیا جائے، بھلے قاتل دندنا تا پھرے، جبکہ حیات انسانی کا خالق بیفر ما تاہے کہ بےقصور انسانی جانوں کا تحفظ و قانون قصاص ' کے نفاذ میں ہے۔ مقام جیرت ہے کہ اپنی نوعیت كے اس منفرد " جذبة تَوَجُّم " كا ير جاركر في والول كى بمدردى كمستحل بھى ظالم ، قاتل ، مفدداوردمشت گردقرار یاتے بین کیا کوئی الله تعالی سے بر صریحی اس کی مخلوق پرمہربان موسكتا ہے، جبكہ وہ ایسے ظالموں اور سركشوں كے بارے ييں فرما تاہے:

'' (جہنم میں) جب بھی ان کی کھالیں جل کریک جائیں گی، انہیں دوسری کھالوں ے بدل دیں گے تا کہ وہ عذاب کو (ہمیشہ) جکھتے رہیں '۔ (النماء: 56)

موجودہ دنیا میں بھی ہم سعودی عرب کے نظام حکومت کی اچھائیوں یا برائیوں سے قطع نظرد کیھتے ہیں کہ وہاں چونکہ حدود وقصاص کے قوانین نافذ ہیں، اس لیے وہاں ان جرائم کی شرح دنیا کے دیگر مما لک کے مقابلے میں کم ہے۔ الله تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ بعض مزائیں برسرِ عام دی جائیں تا کہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور جرائم سے باز رہیں، چناں چہ زانی کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا: ''اور ان پر شرعی حکم کو نافذ کرنے میں چناں چہ زانی کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا: ''اور ان پر شرعی حکم کو نافذ کرنے میں جمہارے لیے جذبہ رحم رکاوٹ نہ ہے''۔ (النور: 02)

ای طرح فرمایا: ''چوری کرنے والے مردوزن کے (وائی) ہاتھ کوکاٹ دو، یہان کے کرتوت کابدلہ ہے (اور) الله کی طرف سے عبر تناک سزائے''۔ (المائدہ:38)

الغرض الله تعالیٰ کے مقررہ قانونِ حدود وقصاص میں انسانیت کی فلاح ہے اور سب کے لئے عافیت وسلامتی کی ضانت ہے اور ای میں سب کے حقوق کا تحفظ ہے۔

2014ء میں میں سب کے حقوق کا تحفظ ہے۔



### مسئلے کی جڑ

سانحة پشاور کے بعد سیای جماعتوں، مذہبی تنظیموں اور مختلف سطح کے رہنماؤں کے ردِ عمل اور بیانات کاسلسله چاری ہے، بیہ عارے مال کی رسم ہے۔ اخبارات کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ماضی کے مقالبے میں ان کے صفحات کی تعداد بھی زائد ہے، لہذا انہیں اپنے صفحات پر کرنا ہوتے ہیں اور جماعتوں بنظیموں اور رہنماؤں کو اپنی حاضری لکوانا ہوتی ہے۔ بعض کی طرف کنا یات میں اشارے کیے جاتے ہیں ، تو انہیں اپنی صفائی پیش کرنی ہوتی ہے اورا پی پوزیش واضح کرنا ہوتی ہے، یہی صورت حال الیکٹرونک میڈیا کی ہے۔ بعض حضرات کے مذمتی بیانات توسمی سانحہ کے رونما ہونے کے فور أبعد اتنی جلدی جاری ا ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے سے کمپیوٹر میں Feed سے بس Click کرنے کی دیر تھی ای لياك شهيد يحكى مال في جناب عمران خان سے كہاكه:"ان منتى بيانات سے ميں آگ سی لگ جاتی ہے اور کھن آتی ہے'۔

صورت حال چونکدائبائی حساس ہے،اس لیےاصل مسئلے سے نظریں جرا کرگریز کے حیلے اختیار کیے جاتے ہیں اور بیسارا کام محض وقت گزاری (Time Passing) یا وقت وباؤے نکلنے کے لیے ہوتا ہے تاوقتیکہ کوئی اور سانحہ یا المید پیش آجائے اور پھراس در بیش مسئلے سے توجہ مث جائے۔ جہاں تک اس سائے کے ذیے داروں کا تعلق ہے ، اُن پران مذمتنو ل ادر ملامتول كاكونى الرنبيس موتاء بلكه و وتواسية بالتحول سے بريا كيے ہوئے إن مظالم كاجشن مناتے ہیں، انہیں اسے انقام سے تعبیر كرتے ہیں، نہایت ڈھٹائی كے ساتھان كا

كريدت ليت بين اورد بشت كردى كان دبلا دين والي واقعات كى ذے دارى قبول کرتے ہیں۔ لہذا جاری بیرساری کاوشیں ایک طرح کی خود کلامی یا اپنی بوزیش کی وضاحت، ذاتی تسکین اوراشک شوئی کی حد تک محد د در ہتی ہیں۔

جولوگ اس میدان میں مصروف عمل بیں،ان کی ذہن سازی نہایت مہارت سے کی تحتی ہے اور اس طرح کے روعمل سے ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی عربی کے كلاسيكل شاعر، ابوالطيب احمد بن حسين الجعفى ، جو تنبي كے نام مسے مشہور ہیں ، كے ديوان كا

عَنْالُ الْعَوَا ذِلِ حَوْلَ قَلْبِي التَّالِيهِ وَهُوَى الْآحِبَّةِ مِنْهُ فِي سَوْدَائِهِ کینی محبوب سے محبت کرنے پر جولوگ ملامت کرتے ہیں ، اُن کی ملامت میرے دل کو دورسے چھوکر گزرجاتی ہے اور محبوب کی محبت دل کے اندر رہتی ہے اور اُس پر اِس ملامت کا مجھا ترجین پڑتا۔ان لوگوں کا خیال تھا کہ دل میں جوایک سیاہ مجمد خون ہے، وہی دل کا جو ہر ہے اور کسی چیز کی محبت یا نفرت کا نقش اس میں جبت ہوتا ہے اور اس تک کسی کی ملامت ياطعن كاكوكى الرئبيس ببنجاء الى مفهوم كالكشعر جناب محسن بهويالى كالجمي ب: جامت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجوری

لوگوں کا کیا، سمجھانے دو، اُن کی این مجبوری

اصل مسلمس پر بحث کی ضرورت ہے، وہ بیہے کہ بیجنگ جو ہمارے ملک کے اندر بريا ہے اور جس كانشاندامريكا يا اہل مغرب بين بين، بلكد بمارے استے وقاع اور سلامتى كادارك، دفاعي تنصيبات، تومي أملاك، ملك افواج كافرادادرعام يقصورلوك جن مين سنج ، بوز سعے ، عور تيل اور جوان ، سلح افواج كے افر اداور سويلين سب شامل بيل ، سوال نيب كراس جنگ كي شركي حيثيت كيا ہے؟ ، رياست سے متحارب عناصر كا كيا تكم ہے؟ ۔ بيد سوال میں نے اس کے اتھا یا کہ اس طرح کے سانحات کے بعد ہمارامیڈیا اشارات و کنایات بین اور بعض صورتول میں صراحت کے ساتھ اس کامحریک مذہب کو قرار دیتے ہیں، اس

طرح سیاست دان اور حکر ان جی گئے لیٹے میں ای سوچ کا اظہار کرتے ہیں، لینی ان دہشت گردوں کی ذبین سازی کے پیچے بعض مدارس یا مذبی قو تیں ہیں۔ تو بنیا دی سوال سے ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا بیلوگ ریاست کے باغی ہیں؟ ، اگر اس کا جواب اثبات میں ہے، تو پھر ان کی سرکو لی کے بارے میں دوآ راء نہیں ہونی چا سییں ، بلکہ پوری قوم کا جماع ہونا چا ہے کہ بیدہ ارے قوم کا جماع ہونا چا ہے کہ بیدہ ارے قومی ملکی اور ملی دشمن ہیں اور ان کے بارے میں کی روز مایت کی کوئی گئوائش نہیں ہے۔

تمام ما لک کے سرکردہ علاء، جوابے اپے ما لک میں مسلم ہیں اور اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، پارلیمانی جاعتوں کی طرح ان سب سے کہاجائے کہ ایک جگہ بیٹھ کردیاست سے متحارب عناصر کے بارے بیل تعیین کے ساتھ ایک حتی اور دوٹوک فتو کی جاری کریں۔ انفرادی واقعات پرتو کہد دیاجا تا ہے کہ بیغیرانسانی اورغیراسلامی فعل ہے اور حرام ہے، لیکن انسر انسانی اورغیراسلامی فعل ہے اور حرام ہے، لیکن اس جنگ کی اصولی حیثیت کی وضاحت نہیں کی جاتی، بلکہ ایک طرح سے سنے آفواج اور ان اس جنگ کی اصولی حیثیت دی جاتی ہے متحارب (Combatant) سنے گروپوں کو برابر کے فریق کی حیثیت دی جاتی ہے مالا ککہ الله تعالی کا ارشاد ہے:

''اوراگرمومنوں کے دوگروہ باہم جنگ کریں توان بین صلی کراؤ، پھراگران بین سے
ایک گروہ دوسرے پرزیادتی کر ہے، تو زیادتی کرنے والے گروہ سے جنگ کروجی کہوہ
اللہ کے تعم کی طرف رجوع کر لے، پس اگروہ رجوع کر لے، توان بیس عدل کے ساتھ سلی
اللہ کے تعم کی طرف رجوع کر ہے، پس اگروہ رجوع کر لے، توان بیس عدل کے ساتھ سلی
کرا دَاورانساف سے کام لو، بے جنگ اللہ انساف سے کام لینے والوں کو پہندفر ما تاہے'۔
(الجرات: 9)

اس آیت میں قر آن نے ''بغی '' کاکلم ارشادفر مایا ہے اور اس سے''باغی' آتا ہے۔
رسول الله مان اللہ آلیے ہے فرمایا: ''عنقریب فتنے ہوں گے، سنوجو خص اس اُمّت کی جعیت کو
توڑ نے کا ارادہ کر ہے، توخواہ دہ کوئی بھی ہو، ان کوتلوار سے ماردو'۔ ( سی مسلم: 1852)
ہماری سیاسی اور مذہبی قیادت ان سانحات کا جائزہ ایک دوسرے سے جدا کر ہے

کینی Case to Case کی ہے اور اظہار افسوں اور ملامت و مذمت کر کے اس ہے بری الذمتہ ہوجاتی ہے۔ کیونکہ قیادت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے اس طرح كى مانحات كى دباؤے باہرآنے كے ليے كوئى آبردمندانہ صورت نكل آئے ، جے آج كل Face Saving کہاجاتا ہے۔مسئلے کی جڑکوکوئی بھی چھیٹر نائبیں جاہتااور نہ ہی بھوروں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا چاہتاہے۔ بی وجہ ہے کہ بعض سیاست دانوں پر بھی انتہا لبند گروہوں کے ساتھ تعلق کاالزام لگایاجاتا ہے بااس حوالے سے طعن کیاجاتا ہے۔ سومسئلے کی جزیمی ہے کداس جنگ کی شرعی حیثیت طے کی جائے اور بیکر آیاریاست سے برسر پیکار عناصر باغی اور واجب الفتل ہیں؟، تاوننتیکہ وہ ریاست کے آگے سرنگوں ہوجائیں اور غیرمشروط اطاعت تبول کرلیں ،تو پھران کے ساتھ مصالحت کی گنجائش پیدا ہوسکتی ہے۔ وزیر داخلہ چوہدری شارعلی خان ماضی میں بیٹابت کر کیے ہیں کہ اُن لوگوں سے کن علاء كاتعلق باورأن كے ساتھ استادى شاگردى يا بيرى مريدى كاتعلق كى كا باران ونت توان علاء نے کہاتھا کہ بیرہارے نے ہیں اوران حضرات نے بھی اس تعلق کوسلیم کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہونے والے مسلح افواج کے افراد کو شهيد كهني مين بعض حضرات كوتردُّ دهب، بم ال مسئلے كوطنز وتعريض ياسياست بازى كى نظر كر دسية بين اوراس كى سىكىنى كومسوس نبيس كرتے۔اس ميں كوئى شك نبيس كرابندا ميں بيد جنگ ياكتان كالبين هي امريكان إس جبراً ياكتان برمسلط كيااوراب إس عنكنا ياكتان کے لیے دشوار ہور ہا ہے۔ سواب کوئی اس رائے سے اتفاق کرے یا اختلاف، بہر حال بیہ پاکستان کی جنگ بن چی ہے اور اس کا موجودہ چبرہ میں ہے، تو لازم ہے کہ اس کی شرعی جیثیت (Legal Status) کو طے کیا جائے۔

مولانا عبدالعزیز مجموی صورت حال کے تناظر میں ایک Non Issue ہادریہ مسئلے کی شکین کا رخ چھیردینے اور عوام کے مشتعل جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی ایک صورت ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ مولانا عبدالعزیز کا تحریک طالبان پاکستان یا ان کے کسی ذیلی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ مولانا عبدالعزیز کا تحریک طالبان پاکستان یا ان کے کسی ذیلی

گروپ سے کوئی با قاعدہ تعلق ہو یا ہمدردی کا رشتہ ہو۔لیکن بہرصورت مولا نا عبدالعزیز اپنے مکتبہ فکر اور مسلک کے غیر متازع اور مسلم رہنمانہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان پرطعن وشنیع کے تیر برسانے پران کے مکتبہ فکر نے بڑے پیانے پرجھی بھی غم وغصے کا اظہار نہیں کیا۔اس کا فائدہ تو یہ ہوا کہ جن تیروں کا رخ کسی اور جانب ہونا چاہیے تھا، مولا نا عبدالعزیز نے اپنے آپ کو پیش کر کے انہیں نشانہ بننے سے بچالیا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ماضی کی طرح یہ جذبات بھی تحلیل ہوجا عیل گے۔

تحریک طالبان افغانستان کی چد و جُہدکوایک اعتبار سے جائز قرار دیا جاسکتا ہے کہ
وہ اپنے ملک کو قابض غیر ملکی افواج کی گرفت سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، جب کہ
تحریک طالبان پاکستان کے لیے یہ جواز موجود نہیں ہے۔ تحریک طالبان افغانستان اور
تحریک طالبان پاکستان کے درمیان ربط وتعلق بھی ایک چیستان اور معتا ہے۔ تحریک طالبان
افغانستان پاکستان میں رونما ہونے والے بہت سے واقعات سے براء ت کا اعلان کرتی
ہے، لیکن بحیث یت مجموع تحریک طالبان پاکستان سے ان کا اعلان براء ت ریکارڈ پرنہیں
ہے، کی صورت حال القاعدہ کے حوالے سے در پیش ہے۔

تتحریکِ طالبانِ افغانستان کے ہدر دول سے جب بھی تبادلہ خیال کاموقع ملا ہتو وہ کہتے ہیں کہ عور توں اور بچوں کو مار ناء اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو جلانا اور بلائمیز پبلک مقامات پر دہشت گردی کی کارروائیاں بھی بھی ان کا شِعار نہیں رہا، وہ توصرف اپنے ہدف کونشانہ بناتے ہیں۔ تو پھر فطری طور پر ریسوال بیدا ہوتا ہے کہ جب امیر ایک ہے، تو ان کوکنٹرول کرنے کی ذیے داری کس پر عائد ہوتی ہے۔

2014 و 20



## اسبیڈی ٹرائل کورٹس کے قیام میں مستور پیغام

ہاری پارلیمانی قیادت نے پہلی بار سجیدگی کامظاہرہ کیااور گیارہ گھنٹے کے سلسل اور طویل اجلاس کے بعد دہشت گردی کو کنٹرول کرنے اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائے کے لیمکن اتفاق رائے سے ایکٹن بلان کے نام سے ایک بیں نکاتی لائحمل مرتب کیااور وزیراعظم جناب محدنوازشریف نے ملی دیزن پرقوم سے خطاب کے ذریعے ال كا اعلان كيا۔ ابتدا بين فوجي عدالتوں كي تشكيل كي تجويز دي تئي، ليكن اس ير بعض جماعتوں کے تحفظات منصے البذا أن كى طمانيت كے ليے درمياني راسته تكالا كيا كمانيس فوجي عذالت كى بجائے اسپیرى ٹرائل كورٹس كہا جائے گا اور آئین میں دوسال كى مدت كے ليے الى عدالتوں كے قيام كى تنجائش نكالى جائے كى۔ان عدالتوں كامر براه فوجى افسر ہوگا،جس كى شاخت کا ظاہر کرنا ضروری ہیں ہوگا۔ ہماری سیاسی قیادت نے طویل بحث کے بعد بالآخر ایک متفقد نیصلے تک چینے کی اہلیت وصلاحیت کا جومظاہرہ کیا، بدایک لحاظ سے قابل قدر ہے۔اے کاش! کہ اس صلاحیت یا اجماعی دائش کا مظاہرہ حالات کے جرکے تحت نہیں بلكم معمول كي حالات مين مواموتا، تام و ديرآ يددرست آيد كمصداق بيمي بساغنيمت ہے۔الله تعالی سے دعاہے کہ ماری سیاسی قیادت کی اجماعی دانش اور تو قعات کے مطابق بیرجد وجهدنتیجه خیز ثابت مو، کیونکه نتائج کامدار عملی تنفیذ پرہے۔ اليكن بعدادب واحرام عرض بيكدان واميدى شاكورش كقيام كفيل مين ایک مستور پیغام میجی بوشیدہ ہے کہ جمارانظام عدل عملی نتائج کے اعتبار سے بیش اور

بے تمر ہے اور ریوام کوفوری انصاف فراہم کرنے میں بحیثیت مجموعی ناکام ہوچا ہے، إِلَا مَا شَاءَ الله \_ بِمَارا ضابط، قوا نين (Procedural Law)، جسے ضابط، فوجداری اور ضابطهٔ د بوانی کہا جاتا ہے، حقیقی انصاف کی فراہمی میں مُمِدّ ومعاون بننے کی بجائے رکاوٹ بن رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ایسا جھول ہے کہ حق داروں،مظلومین اور متاثرین کی دادرى اورسكين كى بجائے باعث اذبت وآ زار بن رہاہے۔

قرآن وسنت كى واضح تعليمات كا تقاضا توبيه به كدانصاف كى فراجمى شفاف جوءا يخ اورغير،زيردست اوربالادست كي تميز سے ماورا موالله تعالى كاارشاد ب

(۱) ' اے ایمان والو! انصاف پرمضوطی سے قائم رہنے والے اور الله کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ،خواہ میر گواہی تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے مال باپ اور قرابت داروں کےخلاف ہو، (فریشِ معاملہ) خواہ امیر ہو یاغریب، الله تعالیٰتم سے زیادہ اُن کا خیرخواہ ہے، پس تم خواہش (النس) کی پیروی کر کےعدل سے روگردانی نہ کرواور اگرتم نے گواہی میں ہیر پھیرکیا یا إعراض کیا ،تواللہ تمہارے سب کامول کی خبرر کھنے والا ہے'۔

(۲) ''اور اگرتم کوئی بات کبوتو انصاف کے ساتھ کبو، خواہ وہ (فریقِ معاملہ) تمہارا قرابت دار (بی) ہو''۔ (الانعام:152)

(٣) " ب شك الله تم كوريكم دينا ب كرتم إمانتين ان كے فق داروں كو پہنچاؤاور جب تم لوگوں کے درمیان فیملہ کروتو انصاف کے ساتھ فیملہ کرو، بے شک اللہ مہیں کیسی اچھی نصيحت فرما تابيم، يقينا الله خوب سننه والا ديكھنے والا ہے '۔ (النساء: 59)

عدل حقیقی کے عناصر ترکیبی میں خشت اوّل خوف خدا اور فکر آخرت ہے ، اس کے بعد عدالت ہے، قانون ہے، گواہ ہے اور آج کل ایک اہم ادارہ وکالت کا ہے۔ ہمارے ناکی گرامی و کلاء کی فیسیں نا قابل تصور ہیں، کیونکہ وہ سیاہ کوسفید اور سفید کوسیاہ ثابت کرنے میں ملکہ تامر اور مہارت کا ملدر کھتے ہیں۔ چنانچے رسول الله مل الله مل الله علی امت کے

"تم میرے پاس مقدمات لے کرآتے ہواور ہوسکتا ہے کہتم میں سے کوئی تخص دوسرے کی برنسبت اینے موقیف کومؤٹر دلائل کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو (لینی چرب زبانی اور طلاقت لسانی کاماہر ہو) اور میں اس کے دلائل کی روشی میں اس کے حق میں (کسی چیز کا) فیصله کردوں (حالانکه وه در حقیقت اس کاحق نہیں بنیا) ہوجس کو میں اس کے بھائی کاحق دیسے دول ہتو وہ اسے شہلے ، کیونکہ میں اس کوآگ کا ایک عکراد ہے رہا بول '- ( تي مسلم: 1713)

اس کے کہ اُس سے بہتر کون جانتا ہے کہ جرب زبانی، طلاقت لسانی، زور بیان اور جحت بازی کے زور پرجواس نے لیاہے، وہ در حقیقت اس کانہیں بلکہ اس کے فریقِ مخالف كاحق ہے۔ سرورعالم من اللہ اللہ اللہ وعید کے طور پر بیان فرمایا كه بداس کے ليے نارجہنم كے عذاب كاباعث بحى بن سكتاب

حضرت ابوہر برہ والله بیان کرتے ہیں کہ: " نی مال ظالیم سے ایک قرض خواہ نے سی كے ساتھ اسين قرض كا تقاضا كيا، تو آب كے اسخاب نے اس كو (مارنے ياسخى) كااراده كيا، بات كرف كي اجازت موتى ہے '۔ ( بخارى: 2401)

امام تعلى "الكشف دالبيان" مين لكصة بين اليك انصاري تخفي طعمه بن أبير قامة جس نے این پڑوی قادہ بن نعمان (اور ایک روایت میں ان کے چیار قاعد بن زید) کے گھر آسٹے کی بوری اور زرہ چوری کی۔ بوری کی پھٹن سے آٹا گرتار ہا اور ای سے اس کا سراغ ایک میرودی زید بن سمین کے گھرتک پہنچا اور سامان مل گیا۔ میرودی نے کہا کہ بیسامان طعمه بن أبيرق ميرك مردك ركار كياب طعمه ف طف الفايا كديس جورى بيس ملوث مبين مول ادراس كا خاندان اس كوفاع ك ليا كرمار مار ما الحض كى رسواكى مورای ہے۔رسول الله مان الله ما

ہے کہ اس دوران قرآن کی بیآیت نازل ہوئی،جس سے اس بات کی تقید لیں ہوگئی کہ چور طعمه بن أبيرت بي تفااور بيخص منافق تفاء چنانجه الله تعالى نے نبي مان ثلاثير كوحفيقت حال

" بے شک ہم نے آپ کی طرف تن پر بنی کتاب نازل کی ہے تا کہ آپ لوگوں کے درمیان اُس (علم حق) کےمطابق فیصلہ کریں، جواللہ نے آپ کودکھایا ہے اور آپ خیانت كرنے والوں كے وكيل نہ تين '۔ (النهاء:105)

اس کی تفسیر میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں: "اس میں اس بات پردلیل ہے کہ س کاموقف باطل ہو،اس کی وکالت جائز نہیں ہے، کیونکہ ریہ باطل کی حمایت پر بنی ہوگی جوشر ایعت کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے۔ پس کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کے موقف کی حقانیت کوجانے بغیراس کی حمایت کرے۔۔۔۔وہمزید لکھتے ہیں: ''جب مسلمانوں پرکسی قوم کانفاق واستح موجائے تواس کا حمایت اور مدافع (Defender) بناجا تزلیس ہے'۔ (الجامع لاحكام القرآن، جلد: 5، ص: 377)

بیضروری بیس ہے کہ ہردعوی ناحق ہواور باطل پر جی ہو۔ یس اگر کسی تدعی کا دعوی حق پر مبنی ہے، تواس کی وکالت کرنا، اس کی حمایت اور مدافعت کرنابلا شبہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں وکیل حق دارکوأس کاحق ولائے میں معاون بن رہاہے اور اسلام کی نظر میں میا یک اعلی اخلاتی قدر ہے۔لیکن اگر کسی پر بی حقیقت آشکارا ہے کہ اس کے مذی کا موقیف ناحق ہے اور باطل پر بنی ہے، تواس کے باوجوداس کی جمایت کرنا ، اس کا دفاع کرنا اور فن کور د كرنے كے ليے اس كاوكيل بنا اور اس كے ناجائز موقف كوطلا قت ليانى ورب زبانى اور الني توت استدلال معدرست تابت كرناشر يعت كي نظر مي يقينانا بينديده امر بادرالله تعالى نے اسپے رسول مرتم سائن اليار كوسورة النساء، آيت: 105 مين يبي تھم فرمايا سے كه آپ الله تعالى كے عطا كرده علم كى روشى ميں جق ير مبنى فيصلے يہجيے اور خائون كى حمايت، وفاع اور

مقام غور ہے کہ آج کل ہمارے وکالت کے شعبے میں شریعت کی پاس داری کا بیر اہتمام ہے؟، کیا بیامر واقعی تہیں ہے کہ بعض صورتوں میں جانتے ہو جھتے اپنے موکل کے ناحق موقف كا دفاع كياجا تا ہے اور اس كى وكالت كى جاتى ہے، جبكہ الله تعالى نے خائن كى وكالت كمنع قرمايا ب-الغرض بمارے نظام عدل كى سارى بيجيد گيوں اور بے تمر ہونے

تنويرالابصارم الدرالخارين وكالت كي تعريف مين لكهاب:

و مستحض كا ابن مهولت كے ليے يا اپنے موقف كو بيان كرنے ميں غز كے سبب ايسے تصرف ميں اپناوكيل بنانا جوجائز اور معلوم ہوئے۔ (ردالحتار، جلد:8 مِس:213)

امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں: '' و کالت جس طرح رائے ہے کہ فن کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت كرنے كى كوشش كرتے ہيں، جھونے حلف اٹھواتے ہيں، قطعی حرام ہے اور آج کل یمی و کالت رائے ہے۔ جو تحقیق کے بعدانیے موکل کوئی جان کراس کی و کالت کر ہے، جھوٹ بلوانے سے پر ہیز کرے،اس کی وکالت اس زمانے میں بالکل نہیں چل سکتی۔

( فَأُوكُ رَضُوبِهِ ، جلد: 19 بص: 96)

30وتمبر2014ء



# Marfat.com Marfat.com Marfat.com

## 201565

### حالات كاجر

پاکستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منگل 6 جنوری کو یکے بعد دیگرے اکیسویں آئینی ترمیم کی منظوری مطلوبددو تہائی اکثریت سے دے دی، بیترمیم آرمی ایک طبیب کی گئی اورائے آئینی تخفظ دیا گیا۔ فوجی عدالتیں قائم کرنے کا اختیار دوسال کے لیے دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیا قدام غیر معمولی حالات کے تحت اٹھایا گیا ہے اور اسے ہم حالات کے جبر سے تعبیر کرسکتے ہیں۔

مولانافضل الرحمن نے کہا کہ ہم نے آری ایک میں ترمیم کا گناہ قبول کرلیا تھا، لیکن ہمس آکنی ترمیم کے حمق دے سے بے خبر رکھا گیا، لہذا ان کی جماعت نے حکومت کا حلیف ہونے کے باوجوداکیسویں آکنی ترمیم کے قل میں ووٹ نہیں دیا، البتہ مخالفت بھی نہیں کی۔ سوشل ڈیموکریٹ کی حیثیت سے بے داغ شہرت رکھنے والے پارلیمنٹیرین جناب رضار بانی نے احک ندامت بہاتے ہوئے کہا کہ آج میں پہلی بارضمیر کے خلاف جناب رضار بانی نے احک ندامت بہاتے ہوئے کہا کہ آج میں پہلی بارضمیر کے خلاف ووٹ دے رہا ہوں، کیونکہ بیدووٹ میرے پاس پارٹی قیادت کی امانت ہے اور ان کی ہدایت پراسے استعال کر دہا ہوں۔

ان سے بیسوال کیا جاسکتا ہے کہ اُن کا بیعذر کھوزیادہ متاثر کن (Appealing)

نہیں ہے، کیول کہ اِس امانت سے وہ استعفیٰ دے کربھی عہدہ براہو سکتے ہتے، جب کہ غیر رسین ہوں کہ اِس امانت سے وہ استعفیٰ دے کربھی عہدہ براہو سکتے ہے، جب کہ غیر (Conscience) بھی ان کے پاس الله تعالیٰ کی امانت ہے۔قادرِ مطلق نے اسے سورۃ القیامہ: 2 میں 'دنفس لوامہ' (Self Blaming) سے تعبیر فرمایا ہے، لیمن اس کا

کام بدی اور برائی سے روکنا اور ٹو کتا ہے، گناہ کے ارتکاب پر ایک گسک اور ندامت کا احساس ولانا ہے، برائی کی طرف اٹھنے والے ہرقدم سے پہلے خبر دار کرنا ہے، بہی اس کی زندگی کی علامت ہے، علامہ اقبال نے اس کو''احساس زیال' سے تعبیر کیا ہے۔ ان کے نزدیک جس طرح فرد کا ضمیر ہوتا ہے اس طرح اُمّت، مِلّت اور قوم کا بھی ضمیر ہوتا ہے اور لائے کہا:
ملّت کو''کاروال'' سے تعبیر کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا:

وائے ناکامی متاع کاروال جاتا رہا کاروال ہے تا رہا کاروال کے دل سے احساس زیال جاتا رہا

ای طرح چوہدری اعتزاز احس نے مبینطور پرخودکش بمبارکوروکئے کے نتیج بیل جاں بحق ہونے والے ہنکو کے نوعمر طالب علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اعتزازحسن ایک سال پہلے مرگیا تھا اور بیرسٹر چوہدری اعتزاز احسن آج مرگیا ہے۔ یہ بلاشہ ایک جذباتی کیفیت کا اظہارتھا،لیکن اس بات کا بھی اقرارتھا کہ طالت کے جریا نظریۂ ضرورت کے تحت وہ اپنے ضمیر کی آ واز پرلیک نہ کہہ سکے۔سینیٹر رضا ربائی اور سینیٹر افظریۂ ضرورت کے تحت وہ اپنے شمیر کی آ واز پرلیک نہ کہہ سکے۔سینیٹر رضا ربائی اور سینیٹر اعتزاز احسن اپنے آپ کو آئین وقانون اور جمہوری اقدار کے اعتبار سے مثالیت پہند (Idealist) کے طور پر پیش کرتے تھے،لیکن اس موقع پر انہیں اپنی مثالیت پہندی (Pragmatism) کی طرف آنا پڑا۔ ان کے یاس دوراستے تھے:

ایک یہ کہ اپنی مثالیت پیندی کی شہرت کو باتی رکھتے ہوئے وہ سینیٹ کی رکنیت سے
استعفیٰ دے دیتے اور دوسری یہ تھی کہ اپنے موقف پر سمجھوتا (Comprise) کر کے
عملیت پیندی کا شوت دیتے ۔ ان دونوں حضرات نے دوسری صورت کو اختیار کیا اور اس
سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جزل پرویز مشرف کے ساتھ این آ راو کا معاملہ کر کے الی بنی
عملیت پیندی کا مظاہرہ کر چی ہے ، لہذا عملیت بیندی کے جرم کا یہ ارتکاب پہلی بارٹیس
موا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیاست مفاہمت اور مطابقت (Adjustability) پیدا

کرنے کی صلاحیت کا نام ہے، یہ بات الگ ہے کہ بہتر سودے بازی کی مہارت کس کے یاس زیادہ ہے۔

مولا ناتصل الرحمن صاحب نے بھی بقول خود بادل نخواسته مفاہمت ومطابقت کی خاطر اکیسویں آئینی ترمیم کے گناہ کو قبول کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا،لیکن اس کے بعض مندرجات ومشمولات (Contents) پرائیس اعتراض ہوا اور اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے سے احراز کیا۔میرے نزیک اگر اکیسویں ترمیم گناہ ہے، تو ایل ایف او لیتی ستر ہویں آئین ترمیم گناه کبیره ہے، جس کاارتکاب ایم ایم اے نے کیا، مگراس وفت ان کی تھی میں بہت کچھتھا، جسے بچانامقصودتھا، یعنی اس وقت کی صوبہ سرحد کی حکومت، صوبہ بلوچستان کی حكومت مين غالب حصداور مركز مين قائد حزب اختلاف كمنصب كانتحفظ بينانج انهول نے اُس موقع پر ممل عملیت پسندی کا شوت دیا اور اِس موقع پر نیم عملیت پسندی کا۔ مولانا کااعتراض اس پرہے کہ اکیسویں آئینی ترمیم کے متن میں مذہب اور مسلک کے نام پردہشت گردی کو ہدف بنایا گیا ہے۔اصولی طور پر بیموقف غلط ہیں ہے، دہشت گردی کومطلقاً ہدف بنانا چاہیے،خواہ مذہب کے نام پر ہویا لسانیت وصوبائیت اور علاقائيت كي نام ير مو الغرض عنوان اور تحرك كوئى بهي موافقي (Horizontaly) اور عمودی (Vertical) ہراعتبارے یعن کمل گہرائی اور گیرائی کے ساتھ دہشت گردی کوجڑ

قشمیں بیان کی جاتی ہیں: کاروکاری کے نام پر آئی غیرت کے نام پر آئی ، مذہب ومسلک اور زبان وعلاقے کے نام پر آئی ، دولت وجا ندادا در زمینوں کے تناز عامت میں قبل وغیرہ وغیرہ۔

السين الكولى فلك بين كرد مشت كردول في البين النهائي ظالماند منقا كاند سنك ولاند

اور درندگی پر جنی دہشت گردی کے اقدامات کا جواز بعض صورتوں میں فد جب کے عنوان سے پیش کیا ہے، البذا کہا جاسکتا ہے کہ ' بات کے ہے، گر بات ہے رسوائی گی'۔ چوں کہ دہشت گردی کے بڑے وا قعات میں اس طرح کی شظیمیں سامنے آئیں اور انہوں نے برطا ان جرائم کا اقر ارواعتراف کیا اور کریڈٹ لیا، اس لیے اصل ہدف بھی وہی ہیں اور ہوتا چاہے۔ لیکن کیا اس کے لیے وہشت گردی کو کسی خاص عنوان کے ساتھ بریکٹ کرنا یا کسی خاص زاویے سے نمایاں نشان دی (High Light) کرنا ضروری تھا، کیا اس کا کوئی ورمیانی راستہ نہیں نکالا جاسکتا تھا، کیا اس کے لیے مناسب کوشش کی گئی، یہ سوال بہر حال جواب طلب ہے۔

وراصل ہمارے ہاں ایے مواقع پرقانون سازی نہایت تجلت میں کی جاتی ہے اور یہ
بات عیاں ہے کئے لت اور حکت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جلت کا ایک سب بیہ ہوتا ہے
کہ چیزین منظر عام پرآنے ہے میڈیا پر تخالفانہ بحث شروع ہوجاتی ہے اور سیای ہما عتیں
خالفت میں آ جاتی ہیں ، البذا حکمر انوں اور اسٹیلشمنٹ کو بی خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ بڑی
مشکل ہے جو اجماع یا اتفاق رائے (Consensus) پیدا کیا گیا ہے ، کہیں وہ ہیرونی
دباؤک نتیج میں ہاتھ سے نکل نہ جائے اور پارلیمانی سیای جماعتوں کو جو بڑی کا وقت سے
دباؤک نتیج میں ہاتھ سے نکل نہ جائے اور پارلیمانی سیای جماعتوں کو جو بڑی کا وقت سے
عزائم منزلزل نہ ہوجا کی ۔ البذا یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے اور اندرونی و بیرونی دباؤی بیا
وقت اثر انداز ہونے اور گوہر مقصود کے ہاتھ سے نکل جانے کا خدشہ بھی لاحق رہتا ہے ۔
پارلیمانی سیاس تج یہ ہے کہ ہم ایک مشکل صورت حال سے دو چار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری
پارلیمانی سیاس تقادت کی اجماعی دائش نتیجہ نیز ثابت ہواور اس کی فاحد جو ہم سے روٹھ کر
بہت دور جا بھی ہے ، دوبارہ ہمارے دام میں آ جائے ۔خدائخواست اگر بیا قدام بھی خاکم بدئن بہت خیر خیر شابت نہ ہوا ہو گائوں ہو گائم ہوئی خاروں ہے۔
بہت دور جا بھی ہے ، دوبارہ ہمارے دام میں آ جائے ۔خدائخواست اگر بیا قدام بھی خاکم بدئن بہت ذیر ثابت نہ ہوا ہو گور خدارہ ہی خدارہ ہیں آ جائے ۔خدائخواست اگر بیا قدام بھی خاکم بدئن

اب آئین ترمیم کو بدلنا یا اس میں سے سی جملے یا بعض الفاظ کو حذف (Delete)

کرنا یا بعض الفاظ کا اضافہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب جو پچھ ہوسکتا ہے، وہ عمل درآ مد کے حوالے سے یقین دہانیاں اور اعتاد سازی کے اقدامات ہیں۔ لیکن برقتمتی یہ ہے کہ من حیث القوم جمیں ندایک دوسرے پراعتاد ہے اور ندبی ہم ایک دوسرے پریقین کر پاتے ہیں، بس ہمارا سارا سرمایہ بدگانیاں ہیں، ہے اعتادیاں ہیں، شکوک وشہبات ہیں اور قریب ووور کے اندیشے ہیں۔ وزیر واخلہ جناب چوہدری نارعلی خان اب یقین دہانیوں پہ لگے ہیں، کین ان کے رابط صرف ایک مذہبی طبقے کے ساتھ ہیں، دوسروں کو وہ قابل توجہ اور درخورِ اعتنانہیں سیجھتے اور بھی بھی اس طرح کے جانبدارانہ اور لاتعلق کے رویے کے نتا بھی محلکتنا پڑتے ہیں، سوانہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہے۔ ہمارے اقتدار کا جو کچر یا جعلی میں وہی تا بل توجہ ہے جس کے پاس محلاجیت انسان و فساد ہے، اس کی رویے اہل اقتدار کی نظروں میں وہی تا بل توجہ ہے جس کے پاس صلاحیت انتظار و فساد ہے، اس کی رویے ایک از کم ایسے عناصر کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، امن پندی ان مارے التھار دی کے مارے کا مارے التحد کی نا میں جہن سے کے باتھ کے زویک پیند یدہ قدر نہیں ہے بلکہ کم ذوری کی علامت ہے۔

9 جۇرى2015ء



### د بني مدارس پرنظر کرم

1990ء کے عشرے سے دی مدارس وقتا فو قتا اہل کرم کی توجہات اور عنایات خصوصی کا مركزر بي البين پنجاني زبان كالفاظين "بندے دائير" بنانے كى مساعي جميله ہوتى رہیں۔لیکن بیل منڈھے نہ پڑھ کی۔ ہم "کندہ ناتراش ' لوگوں کو مرکزی وصارے (Mainstream) میں لانے کی نیک خواہشات کا ظہار وقا فو فنا ضرور ہوتا رہا۔ لیکن ہر بارمذاكرات كے كئ ادوار كے بعد "دوچار ہاتھ جب كەلب بام ره كيا" كامرحله جب قريب آتا دکھائی دیتا ہے تو اچا تک لڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ سودیت بونین کی حکیل کے بعد امریکا وحدانی سیریاور بن گیااوراس نے ماضی کے فرعونوں کی طرح ''انا وَلاَعَارِیٰ '' (لیعنی اب صرف میراهم کیلےگا) کا ناتوس ہجایا۔ پھر 11/19کے بعد تو گویا دنیا ہی بدل گئی۔تمام حقیقتیں،وفاوجفااوربقاوفنا کے سارے بیانے بدل گئے۔چنانچہاجانک امریکا پرآشکارہوا كه كائنات بيں رونما ہونے والى ہر برائى اور ہرفساد كامنىج ياكستان كے دينى مدارس ہيں، حالانکہ 9/11 کے واقعے میں مبینہ طور پر جولوگ شریک ہتھے، نہ وہ پاکستانی ہتھے، نہ پاکتان کے مدارس سے تعلیم یا فتہ ہتھے، بلکہ امریکا کے جدید اداروں سے اعلیٰ تعلیم کے

ای طرح بیجی فرض کرلیا گیا کددین مدارس کے نصاب میں کہیں نہیں کوئی خرابی ہے، لہذا اس کی اصلاح کے منصوبے بنائے جانے سکے، وہ نصاب تعلیم جو' درس نظامی' کے نام سے موسوم ہے، آج سے تقریباً بونے تین سوسال قبل ملائظام الدین سہالوی رطانیا ہے

نے ، جن کا عبد 1677ء سے 1748ء تک ہے ، اپ عبد میں مختلف اسلامی وعربی علوم وفنون کی دستیاب کتب سے مرتب کیا تھا۔ اس کے بعد سے اس میں صدف (Deletion) واضافہ (Addition) اور ردو بدل ہوتارہا ہے ، لیکن چونکہ اس کی اساس وہی ہے ، اس لے بیڈ بیٹ تائم رہی۔ میں اینے علاء سے کہتارہتا ہول کہ آپ اسے ''اسلامی علوم'' کا نام دیں ، جیسے یو نیورسٹیوں میں 'اسلامک لرنگ' اور''اسلامک اسٹریز'' کے شعبے قائم ہیں ، لیکن جونام زبان پرچڑھ جائے ، وہ آسانی سے نہیں اثر تا۔

بیر نصاب ایران عراق جنگ، جہاد افغانستان، سوویت یونین کے خاتے اور 9/11 کے واقعات سے پہلے کی کی توجہات کا مرکز وجور ہیں تھا، لیکن اب عالم بیہ ہے کہ ال سے توجہ بنتی بی بیس فطری طور پر میسوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نصاب میں کوئی خرابی ہوتی، توانے 1970ء کے عشرے کے اواخرے بہت پہلے آشکارا ہوجانا چاہیے تھا، لیکن ایسانہیں ہوا۔اس نصاب کی شکیل اوّل کے بعد 1857ء کی جنگ آزادی اور کی گئی، ترکی میں خلافتِ عثانیہ کے زوال پر تحریک احیائے خلافت چلی، تحریک یا کشان اور قیام پاکستان کے سیاس معرکے بریا ہوئے ، مگر میضاب اُن ادوار میں زیر بحث ہیں آیا۔ بدرست ہے کہ بعض مدارس جہادِ افغانستان کے لیے تحریکی مراکز ہے ، مولانا سمیع الحق اس پراب بھی علا نیہ طور پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ریاست اور امریکا کی قیادت میں عالى استعارى قوتيس، عالم اسلام وعالم عرب اس جهادى پشت پرتھا۔ اس كے منتج ميں وہ توی دهاراتو کیاعالی دهارے کا حصہ ہے اس دور میں وہ محبوب عالم ہے، ہیرو ہے، منظورِنظر منص و وانٹرنیشنلائز ہو گئے اور ان کی ساری معلومات ہمارے ریاسی اداروں کے یا ان بقینا ہون گی ۔ مرغضب بیہوا کہ جہاد کاریجن ، جسے ہماری ریاست اور عالمی امریکی استعارات ريموك كنرول (لعني غيى اشارول) سے جلانا جائے تھے، شايدريموك كنفرول كبيل كلوكيات اور حيا كروكي كرفت سه آزاد موسك بي بواصل مسكل كى جرا بكرف ادراو في موے رابط كوجوڑ نے كى بجائے مدارات كى د ہائى شروع كردى كى ـ مارى

حکومتیں Yes Minister اور His Master's Voice کا کرداراداکرتی ہیں، الہذاعقل کو استعال کرنے کی گنجائش کم ہی ہوتی ہے۔ اب بھی یہی ہوا کہ چلے تھے دہشت گردی کے ناسور کو جڑے اکھیڑنے ، مگر آتے میں کہیں سے مدرسہ رجسٹریشن اور ریگولیشن کی گرہ آگئی، لہٰذاا کیسویں آئین ترمیم میں'' فرہب ومسلک کے نام پردہشت گردی'' کونشان زد لیننی Highlight کرنا ضروری قرار پایا۔

مدارس کوچیئر نے اور مذہب ومسلک کوئرنامہ بنانے کا فائدہ مولانا فضل الرحن کوہوا،
وہ سیاست دوراں کے ماہر ہیں، انہوں نے بروفت اسے Exploit کیاا دراب خوف زدہ
حکمران اُنہیں منانے ہیں لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف
مولانا کومنانے میں مصروف ہیں اور دوسری جانب وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان، مولانا
قاری محمد حنیف جالندهری کے تعاقب ہیں ہیں اور وفاکی یقین دہانیاں کرارہ ہیں، اب
یہی کہا جاسکتا ہے کہ:

#### ع: "جرا كارے كندعاقل كه باز آيد پشياني"

دہشت گردی بجائے خود ایک عنوان ہے جو اپنے مفہوم میں واضح ہے، بہتر ہوتا کہ صرف اسے عنوان بنایاجا تا، خواہ یہ مذہب ومسلک کے نام پر ہو یا اسانیت، علاقیت، اور صوبائیت کے نام پر ہو یا اسانیت، علاقیت، اور صوبائیت کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر۔ کیا حکومت کے دعوے کے مطابق پی ٹی وی، پارلیمنٹ اور پرائم منٹر سیکر یٹریٹ پر چڑھائی مذہب کے نام پر ہوئی تھی کہ اداکین پارلیمنٹ کو آمد درفت کے لیے عقبی درواز وں اور محفوظ راستوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس لیے کو آمد درفت کے لیے بیان کی مذہب کی انتہا ایسلاکی بین کردہ نے وزیر داخلہ کے اس بیان کی مذہب کی بین مصرف دی فیصد مدارس دہشت گردی یا انتہا ایسلاکی بین مرف دی فیصد مدارس دہشت گردی یا انتہا ایسلاکی بین

حضوروالا! دس فیصد؛ بارنج فیصد اور دو فیصد کا ڈراما یا ''بعض مدارس' کاعنوان چھوڑ ہے!۔ اگرا ب کے باس تقدمعلومات ہیں ہوان مدارس کی فہرست شوت وشواہد کے

ساتھ جاری کریں، اتحادِ تنظیمات مداری پاکتان کی قیادت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کسی دہشت گردافع (Defender) ہیں ہے گی،خواہ بیدہشت گردافراد ہوں یا اُن کی بیشت پرادار ہے ہوں۔ پشت پرادار ہے ہوں۔

اپ لیسی کے تحت اور ادارول کی سطح پر کی گئی ہے، تو مجوڈ سٹل کمیشن کو بحیثیت مجموی پالیسی کے تحت اور ادارول کی سطح پر کی گئی ہے، تو مجوڈ اور سٹے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اور اگر کہیں قومی استخابات کو دھاند لی زدہ قرار دے کر کالعدم قرار دینے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اور اگر کہیں دھاند لی مقامی امید وارول اور افراد کی سطح پر ہوئی ہے، ریاسی اور حکومتی نظام اس میں ملوث نہیں تھا، تو پھر اسے Case To Case کی نظام کے در سے ان قمام مقدمات کے فیصلے ہول گے، سوایٹ لیے ایک معیار اور دینی مدارس کے لیے ذر سے ان قمام ان مقدمات کے فیصلے ہول گے، سوایٹ لیے ایک معیار اور دینی مدارس کے لیے دوسرا معیار، یہ شرعار انصاف نہیں ہے۔ تمام مدارس میں ایک ٹوف کی فضا پریا کرنے، جے دوسرا معیار، یہ شرعار انصاف نہیں ہے۔ تمام مدارس میں ایک ٹوف کی فضا پریا کرنے، جے بخیابی زبان میں '' تقر تھلی مجان ا تا ہے، بلاسب سات پشتوں کی معلومات پر پُر فارے بخیابی زبان میں '' تھر تھلی مجان اس بے تیجہاور بے فیض ثابت ہوگا اور اس کے منفی نتان کی برا مدہوں گے۔ محمروان کے کا کام بے نتیجہاور بے فیض ثابت ہوگا اور اس کے منفی نتان کی برا مدہوں گے۔

نوف بیں نے بیائلریزی کا محاورہ گزشتہ کالم بیں لکھ دیا تھا، گزشتہ سال امریکا کے دورے کے موقع پرایک صاحب نے اس کے موقع پرایک صاحب نے اس کے موقع پرایک صاحب کم اور علم دوست شخصیت جناب ڈاکٹر خالداعوان صاحب نے اس پراعتراض کیا کہ بوپ کا پارسائی (Piousness) سے کیا رشتہ؟ گزارش رہے کہ

ہمارے ہاں علم معانی میں پڑھایا جاتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں کلی موافقت ضروری نہیں ہوتی ، اُن کے اُن کا اپنا اختر اع کیا ہوا لیعنی خود تراشیدہ ہوا تصویر پارسائی مراد ہوگا ، جسے قر آن نے ابتداع یا بدعت سے تعبیر فر مایا ہے۔ اس کا اسلام کے یا کیزہ تصویر پارسائی سے دور دور کا بھی کوئی واسط نہیں ہے۔

بدایان ہے کہ ذہبی جذباتیت سے آئیس بند کر کے بعض حضرات کواجا نک سلمان تا خیر یادآ گئے۔لبرل دانش وروں سے انتہائی معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ کیا ہر تھ نہیں جانتا کہ ناموسِ رسالت ہرمسلمان کے لیے ایک انتہائی جذباتی مسئلہ ہے،اسے چھیڑ كراصل ہدف سے صرف نظر كرنا انتهائى درجے كى بے بصيرتى اور بے تدبيرى ہے۔ كيا حال ہی میں برسوں بعد پیرس میں توہین رسالت پرمشمل کارٹون چھا ہے والے ادارے پرحملہ آورلوگ پاکستان یا پاکستانی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، اب تک توان کاتعلق الجزائر سے بتایا گیاہے۔اخبارات ہے معلوم ہوا کہ کوین ہیکن (ڈنمارک) کے اُس رسالے کے مدیر، جس نے کافی عرصہ پہلے تو ہین رسالت پر مبنی کارٹون شاکع کیے ہتھے، نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ وہ توہین رسالت کے کارٹون شاکع نہیں کرے گا۔ مثالیت پسندی اور عقلیت پسندی (Rationality)کے تقاضوں کا ادراک میں بھی ہے، لیکن زمینی حقائق سے بالکل أتكصين بندكرلينا بعي معقوليت كي علامت نبيس بياب ايك بي وفت مين تمام مسائل كوخلط ملط ندكيا جائے، مناسب ہوگا كريكسوئى كے ساتھ دہشت گردى كے خلاف بريا جنگ كو انجام تك يبنيايا جائے۔ايباند بوكه خدانخواستدال كيلن سے مسائل كاايك انبارجتم لے اور ملک کودہشت گردی سے یاک کرنے کاریآخری معرکہ بھی ناکامی سے دو جارہوجائے۔ بيجى ذہن ميں رہے كمانواع واقسام كے مسائل جھير كرقوم ميں اختلا فات كوا بھار نے اور تفریق بیدا کرنے سے سے افواج کودہ غیرمشروط حمایت نہیں مل پائے گی جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ لبذا بھولوگول کوقومی تاریخ کے اس ہم موڑ پر ''جفائے وفا نما'' سے 12 جۇرى2015ء احرازكرنا جائية

#### ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے

. 16 وتمبر کے سانحة پشاور کی متابعت (Follow Up) میں بار لیمانی جماعتوں کے اتفاق رائے سے وقوی ایکش بلان وقتیل پایااوراس کے منتبے میں کیسویں آئین ترمیم منظور ہوئی۔ بعدازاں میڈیا کی ممین گاہوں میں تشریف فرماہمارے مہر بانوں نے دینی مدارس كوزير بحث بنايا - بم توكيت بين كه جهال مسئله ب، شوت وشوا بد كے ساتھاس پر ہاتھ و اليه كاررواني سيجيه ليكن بيكام دشوار بي مكر "ب كارمهاش، يحدكياك" كمصداق، جو لوگ آرام سے بیٹے ہیں کی کے لیے بشمول ریاست کوئی مسئلہ ہیں پیدا کررہے، ان کے بازومروزن کی مشق کی جاتی ہے۔

مندرجه ذيل سطور بين بم ان كے تحفظات ير گفتگوكريں كے۔ايك سوال مدا تھا يا جاتا ے کہ مدرسے اور مسجد میں مسلک کے نام پر قائم ہیں۔ امریکا میں بھی عیسائیوں کے سینکٹروں فرنے ہیں اور ہرایک کی عمادت گاہیں الگ ہیں۔ یہودی اینے بینعه اور گنیسه (Temple)، کی اینے صوفیعه (Church)، مسلمان این مساجداور دیگر ندایب في المنت والسلام التي عبادت كامول ميس عبادات اداكرت بيل

ترك بين رياسي كنفرول مين مساجد مين فقر حفى كے مطابق عبادات اداكى جاتى ہيں، مرفقر جعفری کے ماننے والول کی مساجد ریاسی کنٹرول سے آزاد ہیں۔ ہم استنول کے علاقة ذينبيه بس المن شيع كايك مركزين كيه وبال اربول رويه كاير وجيك زيرتمير تھا، اس میں تعلیمی ادارے؛ لائبریری، نشر داشاعت حتیٰ کہ پرائیویٹ ملی ویژن جینل کا

منصوبہ بھی شامل ہے۔ ہم نے اہلِ تشکیع سے بوچھا کہ عمومی طور پر ملک میں مساجد حکومتی تحویل میں ہیں، آپ کو اتنا بڑا پر وجبکٹ پرائیویٹ سیٹر میں بنانے کی اجازت کیے ملی، انہوں نے بتایا کہ زُینیبیّه کے علاقے میں ہماری تقریباً 22 مساجد پر ائیویٹ سیکٹر میں قائم ہیں۔ ہماری حکومت کے ساتھ ایک مفاہمت (Understanding) ہے کہ نہ ہم حکومت کے لیے مسئلہ بیدا کرتے ہیں اور نہ حکومت ہمیں بلاسب چھٹرتی ہے۔

يس حكمراني كى حكمت بيهوني جاہيے كه جہال كوئى مسئلہ ہے، جہال درديا ناسور ہے، إ دهراً دهرنا مك توسيّان مارنے كى بجائے اگر حكومت ميں ہمت ہے توبراوراست اس برہاتھ ڈالے۔ ہمارے ہاں اصل مسئلے کو جڑے اکھیڑنے کی بجائے اَطراف میں چھیڑ چھاڑ کوتر جے دی جاتی ہے،جس سے اصل ناسور تو اپنی جگہ رہتا ہے، البتد انتشار میں مزید اضافہ ہوجا تا ہے۔ ہمارے ہاں رہی شعبے میں اگر کوئی انجون ہے، جوریاست کے لیے مشکلات بیدا کررہی ہے، تو وہ بیرہے کہ دلیل واستدلال کی بجائے طافت کے بل پر اپنی بات کومنوانا اور اسی سبب سے انتہا بیند مذہبی تنظیمیں وجود میں آئیں ، ان کا نبیث ورک مساجدومدارس سے الگ ہے، بیکن ہے کدأن کے زیر اثر مساجد یا مداری بھی ہول۔ سے بیہ ہے کداس کے عوامل داخلی بھی ہیں اور خار ، حی محکومت کو جائے کہ ان برادر مسلم مما لک سے براور است بات كرے اور أن سے مطالبہ كرے كہ جارے ملك ميں آب اسے زير اثر مذہبى كروہ بيدان كرين، بيايك جائز سفارتي مطالبه وگا۔

ایران میں آج بھی قم کا حوزہ علمیدریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آزاد ماحول میں کام کررہا ہے، زاہدان میں ایک بہت بڑا حقی مدرسہ قائم ہے، جس کا نظریاتی تعلق یا کتان کے دیوبندی مسلک کے مداری کے ساتھ قائم ہے، انقلاب کے باوجودایران کی ندی انقلابی حکومت نے اس سیٹ آپ کوئیس چھٹرا۔ عراق میں بحیثیت مجموعی مساجد ریاست کے کنٹرول میں ہیں الیکن نجف اشرف کے فقیہ جعفر میر کر آزاد ماحول میں كام كرد بين من المناسبة المناس

ہمارے ہاں لوگ سعودی عرب سمیت اُن مسلم ممالک کی مثالیں دیتے ہیں جہاں سمندر کی بالائی سطح پرمسلکی امتیازات اور ارتعاش نظر نبیس آتا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ریاست نے ایک مسلک اختیار کررکھا ہے اور نہ صرف میر کہ ای کو کام کرنے کی آزادی ہے بلکہ ان کے بجٹ کا ایک حصہ بیرونی دنیا میں اپنے مسلکی نظریات کے حاملین کی سرپرستی پرخرچ ہور ہاہے۔لیکن یا کتان میں مذہب ریاسی کنٹرول میں نہیں ہے اور ریاست کے لیےاسے چھیٹرنا بھی آسان ہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ ایک قابل قبول حکمت عملی وضع کی جائے كەمساجدومدارى اينے اينے مسلك كے مطابق اينے اپنے دائرے بيں كام كريں، مگر ر یاست و حکومت کے لیے اور بحیثیت مجموعی معاشرے کے لیے مسائل پیدانہ کریں۔ ایک تبسرہ میں سننے میں آیا کہ مذہب کے نام پر ایک معیشت وجود میں آچکی ہے، ويااب بيمفادات كيتحفظ كامئله برياست كمتوازى توهار بال كيمعيشين کام کررای ہیں۔ بہت سے ماہر من معیشت کا دعویٰ ہے کہ ریاسی معیشت کے تجم کے کم وبيش برابرايك متوازي معيشت كام كروبي بيميشت بهار يقومي اقتصادى اشاريون اوراعدادوشار کا حصہ بیں ہے۔ رئیل اسٹیٹ کی معیشت کا لے دھن کا سب سے گہراسمندر ہے جو کرا چی سے متحدہ عرب امارات اور ملائیٹیا تک پھیلا ہوا ہے اور بعض کا دائرہ اس مجى بابردومرے براعظموں برمحیط ہے۔ رئیل اسٹیٹ کا ایک نامی گرامی ٹائیکون حکر انوں كتنازعات بيداكرني بالطرائي بين متحرك نظرة تاب يرائويث تعليى ادارك ایک بہت بڑی یاسب سے بڑی منفعت بخش معیشت ہے، اس پر ریاست کا کوئی چیک مبيل ہے اور سیاستھ ال کا ایک بہت بڑا جال ہے۔اغوا برائے تاوان ، بھتا خوری اور طرح طرح کے مانیا اس سے الگ ہیں۔ اس مادر پذر آزاداور ریاسی کنٹرول سے ماور امعیشت کے ٹائیکون جاری سیاست کے میل میں براور است حصہ بھی لیتے ہیں اور سیاست پرسر ماہ کاری بھی کرنے ہیں۔آزاد البکٹرونک میڈیا کی صورت میں اکیسویں صدی ہیں ایک نیا شعبه وجود ميل آيا ہے، جہال بيلے كى ريل بيل كى داستانيں نا قابل يقين وبيان بيں،ليكن

ان کے قبضے میں اسٹوڈیو ہیں اسامنے مائیک ہے، ہاتھ میں کیمرا ہے اور قلم کی طاقت اس سے سواہے اس کیے حکومت اس ہے ہمیشہ جان کی امان چاہتی ہے اور اسے چھیڑنا حکومت کے لیے نا قابلِ تصور ہے، کیونکہ ان کی زبان کی کاٹ سے سیاست دانوں کے جگر

ایک معیشت مغرب تواز NGOs کی ہے،جو 9/11 کے بعد خو دروجھاڑیوں کی طرح اُگ آئیں اور کیری لوگر بل میں اُن کامُعند بدحصہ بھی رکھا گیاہے، گزشنہ ڈیڑھ عشرے سے اسلام آباد کے فائیواسٹارز بنوراسٹارز اور تھری اسٹارز ہوٹلوں کی روهیں انہی کے دم سے قائم ہیں، ان کے ذہبے یا کتانیوں کولبرل اور ماڈریٹ بنانے کا فریضہ ہے، یہ عیبی برکات کہاں سے آئی اور کہال صرف ہوئیں ایدریاست کے کنٹرول سے باہریں۔ كريش كى معيشت كاذكرتوزبان زوعام بـــاوربدايك بزاراربسالاندبتانى جاتى بـــــ اس میں مدارس ومساجد ہی واحد شعبہ ہے، جہاں لوگ رضا کارانہ طور پرایسے واجب اور تفلی صدقات وعطیات دیتے ہیں اور الله تعالی سے اجرکی امیدر کھتے ہیں ،اس شعبے میں شہ کوئی دھوٹس ہے، نہ دھمکی ہے، نہ جبر وجور ہے، نہ ہی منصب وعہدے کا ناروا استعمال ہے، بس حسن ظن اور باجمی اعتاد کا ایک رشته ہے، جس پر ربیساری عمارت استوار ہے۔ ایک دانشور نے ٹیلی ویژن پرکہا کددین مدارس ومساجد کے مشاہرے کم ہیں، ب درست ہے اور انہیں ریاست کی طرف سے مقررہ کم از کم معیار کے مطابق تو ہونا جاہیے، لیکن بیروسائل کا مسلم بھی ہے، تاہم انظامیہ کو بے حس نہیں مونا جاہیے۔لیکن بعض پرائیویث اسکولوں کے مشاہر نے تو مساجداور دین مدارس کے مقالبے میں بھی ہوش رباحد تک کم بیں، تا ہم کسی ایک کی غلطی یا غیر منصفات روب دوسرے کے لیے جواز نہیں بننا چاہے۔ای طرح مدارس کوجی اصلاح کے لیے بمیشد آمادہ رہنا جائے۔ ایک اعتراض بیجی آیا که مدارس کانصاب فقهی اساس پرقائم ہے اور قرآن وسنت کی حیثیت ذیلی یا تا نوی رہ جاتی ہے، بیر بات کی حد تک درست ہے، جب تک ہم اپنے خطے

میں بند ستھ، تو زمین حقیقت اور تقاضے یہی تھے۔ اب دنیا سمٹ بھی ہے، اُسفاراور انفار میشن کے ذرائع نا قابلِ یقین حد تک ترقی کررہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی اساس پر قائم رہتے ہوئے ابنی سوچ میں کھلا بن پیدا کرنا ہوگا۔ میں توایئے اسا تذہ سے کہتا ہوں کہ آب قرآن دسنت كی قیم كے ليے صرف ونحو، لغت، ادب، معالی وبلاغت اور دیگر معاون علوم پڑھاتے ہیں، ان کوشروع ہی سے قرآن پرمنطبق کریں اور طلبہ وطالبات کوصیغوں (Tenses) كى تفہيم كے ليے جى قرآن سے جوڑيں۔ بيهارے بہت سے احباب كے علم میں میں ہے کہ اب ترجمہ قرآن جارے ابتدائی نصاب کا حصہ ہے اور اس طرح حدیث کی کتابیں ابتدائی درجات میں بھی شامل ہیں، تاہم قرآن وحدیث کو بوری گہرائی اور گیرائی كے ساتھ تفصيلا پڑھانااس دور كى ضرورت ہے،اس سے خودفكر ميں وسعت پيدا ہوگى۔ باہمی اعتماد کے ساتھ دین مدارس کامسئلہ لکرنے کے لیے سیای عزم (Political Will) کی ضرورت ہے۔ جمارا تقریباً دوعشرول پر محیط مذاکرات کا تجربہ رہے کہ ہماری سیاس قیادت میں اس کا فقدان ہے، جب بھی جارے مسائل کسی حتی طل کے قریب پہنچے تو بیوروکر لیل نے اسے سبوتا تر کردیا اور ساہی حکمران لاتعلق سے ہوکر رہ گئے۔ ہماری بیوروکرسی کی دہنی ساخت ہمیشہ بیرای کہ جس ادارے میں بیوروکر یک کنٹرول نہ ہو، اسے قانونی حیثیت ہیں دی جاسکتی۔سابق سکریٹری مذہبی امورجناب وکیل احد خان کے ممراه "اتحادِ تنظیمات مدارس پاکستان" کے قائدین نے حکومت برطانیدی دعوت پرایک مطالعاتی دورہ کیا، وہاں میں بتایا گیا کہ حکومت کا کام ریکولیٹر کا ہے، مقررہ معیارات کے مطابق برائيويث سيشريس مجي تعليمي بورد قائم بوسكتا ہے۔



#### ويشت

د مشت کوانگریزی زبان مین Terror اور عربی مین ' ایمراب' کہتے ہیں، یعنی جب كونى فرد،معاشره يا قوم خوف كى كيفيت ميں بتلا ہوجائے، ہرونت عدم شحفظ كاشكارر ہے، أس كا امن غارت جائے، سكون چين جائے، تو است دہشت زده (Terrorize) کہاجا الے اور جس نے ریفیت پیدا کردی ہو، وہ دہشت کرد (Terrorist) اور اہرانی ہے۔ کو یا دہشت مل اور موت کے ہم معنی ہیں ہے ، موت دہشت میں مبتلا کرنے کی متعدد صورتوں میں سے ایک صورت نے۔ موت سے ہم کار ہونے والا دہشت زوہ ہیں کہلاتا، وہ تو اس دنیا کے تمام عموں اور تفکرات سے آزاد ہوجا تاہے، اُس جہان کی فکریقینا اسے دامن گیرمونی موگی۔ دہشت زوہ تو وہ موتے ہیں، جوزندہ رہ جاتے ہیں اور آل وغارت، لوث مار بخریب وفساد اور گھیراؤ جلاؤ کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل دو ماغ پرطاری کردیتے ہیں۔

الغرض دہشت کے نتیج میں معاشرے میں سراسیکی اور سنسی (Sensation) پھیلتی ہے،خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور پھرانسان کوائے سائے سے بھی خوف آنے لگناہے، اگرمعاشرہ بحیثیت مجموعی اس کی کیفیت میں مبتلا ہوجائے، تواس کامطلب سیہ كدد بشت كردابي مقصدين كامياب بو كے اورسان اور نظام نے ذہنى طور يرتكست قبول کرلی۔ نہایت افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ آری ببلک اسکول بیٹاور کے سانحہ کے بعد دانسته یا نادانسته طور پر میفشا پیدا کردی گئی ہے۔ میڈیا دائے کیمرے لے کرچل پڑے اور

ایک ایک اسکول کی تصویر شعلہ بارتجمروں کے ساتھ نشر کرنا شروع کردی کہ حکومت اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو Safe & Secure یعنی حفوظ بنانے میں ناکام ہوگئ ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چند حساس اداروں کو تو اس طرح کی آئیڈ بل سیکورٹی شاید دی جاسکے، تمام اداروں کے لیے بی جامع انتظامات عملاً ممکن نہیں ہیں، نہ ہماری حکومتوں کے پاس استے وسائل ہیں کہ ہر تعلیمی ادارے کی چہار دیواری قلحہ نما بنا دے اور سیکورٹی چیک کا آئیڈیل نظام قائم کردے، اس طرح کا خواب تو دیکھا جاسکتا ہے، کاغذ پر منصوب چیک کا آئیڈیل نظام قائم کردے، اس طرح کا خواب تو دیکھا جاسکتا ہے، کاغذ پر منصوب بنائے جاسکتے ہیں، کیکن ہمارے ہال عملی دنیا میں ایسانا ممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ ہر جگہا کیک ایک دودوسیا ہی کھڑا کرنے ہے تھی مسئل حل نہیں ہوگا۔

میں سیورٹی کا ماہر نہیں ہول، اناڑی ہول، مُبتدی بھی نہیں ہول۔ لیکن میرے نزدیک اصل کام بیہ کہ سیاسی قیادت اور سلائتی کے ادار بے خوداعتادی کامظہر بنیں اور قوم میں اعتاد بیدا کریں کہ ہمیں ایک طویل جنگ لڑئی ہے، ہمارا مقابلہ کی سامنے مورچہ ذان ڈمن سے نہیں ہے بلکہ عَدُّ وِ مستور (Hidden Enemy) مقابلہ کی سامنے مورچہ ذان ڈمن سے نہیں ہے بلکہ عَدُّ وِ مستور کر جملہ کر سکتا ہے۔ آئے روز ہم سے ہو وہ اچا نک کسی بھی کونے یا کمین گاہ سے برآ مد ہو کر جملہ کر سکتا ہے۔ آئے روز ہم میڈیا کے ذریعے یہ سنتے رہتے ہیں کہ پولیس یا رینجر زکے سیابی سیورٹی گشت پر متھے کہ میڈیا کے ذریعے یہ سنتے رہتے ہیں کہ پولیس یا رینجر زکے سیابی سیورٹی گشت پر متھے کہ مقب یا اطراف سے کسی دہشت گردئے آئیس نشانہ بنادیا ، آئے دن بم پلانے کرنے کے واقعات رہوں نے رہتے ہیں۔

پی اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام میں اعتاد پیدا کیا جائے تا کہ وہ سلامتی کے اداروں کی آئیس ، کان اور د ماغ بنیں اور گاؤں، قصبے ، گلی محلے اور شہروں کی کمین گاہوں میں چھنے اجنبی اور مشکوک افراد کی نشاندہ بی کریں تو انہیں تحفظ ملے گا۔ سب لوگ مشکوک مرگرمیوں پرنظر رکھیں اور اگر کوئی پکڑا ہوا شخص اپنی سی شاخت بتادے اور مطمئن مشکوک مرگرمیوں پرنظر رکھیں اور اگر کوئی پکڑا ہوا شخص اپنی سی شاخت بتادے اور مطمئن کر دے ، یا کوئی معتبر شخص اس کی ذہبے داری قبول کرنے تو بلاوجہ اسے پریشان نہ کیا جائے بھی احتانہ کارروائی ڈالنے کے بھی منفی نتائے برا تر ہوتے ہیں۔

حکرانوں کی بوکھلاہٹیں اور بیوروکر لیک کی شاطر انداور عیاراند ذہنیت بھی حکومت اور عوام کے مختلف طبقات کے درمیان نفر تیں اور دوریاں بیدا کرتی ہے۔ جھے وزیراعلی بنجاب کے زیر صدارت علمائے کرام کی میٹنگ کے بارے میں مفحکہ خبر خبریں ملیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہم ایک پرعزم قوم نہیں ہیں۔ لاوڈ انپینیکر کے بارے میں ریتو بچھ میں آتا ہے کہ نقار پر، دروس، خطابات اور عام جلسوں میں غیرمخاط اور بلا ضرورت بلکہ وحشیا نداستعال نہیں ہونا چاہیے، کیا ہے انہاں میں صرف ایک استعال نہیں ہونا چاہیے، کیا ہم ذہنی طور پراس حد تک وہشت زدہ اور مغلوب ہوگے ہیں کہ اذان کے کلمات اور درود وسلام کے چندگلمات بھی ہمارے لیے اور مغلوب ہوگے ہیں کہ اذان کے کلمات اور درود وسلام کے چندگلمات بھی ہمارے لیے خطرے، فساداور وہشت کی علامت ہیں، فیالک عجب!۔

وسائل بھی موجود ہے اور آپ کا ہر قول وفعل منشائے ربانی تھا، لینی بیت الله کی موجودہ عمارت کوشہید کرکے اسے دوبارہ بنائے ابرا ہمی پر تغییر کرنا، کیکن آپ سال تقالیم نے حضرت عائشہ بنائشیاسے فرمایا:

''اگرتمہاری قوم تازہ تازہ کفر کوترک کر کے اسلام بیں داخل نہ ہوئی ہوتی ، تو میں بیت الله کومنہدم کردیتا اور اسے دوبارہ بنائے ابرا میمی پرتیمیر کرتا اور بیچھے کی جانب بھی اس کا ایک دروازہ بنا تا یا ایک روایت کے مطابق میں اس کے دودروازے بنا تا''۔

لیکن آپ نے اپنی اس انتہائی محبوب خواہش کواس لیے پورانہ کیا کہ ہمیں بیت الله کی عمارت پر کینتی یا ہتھوڑا جلتے ہوئے دیکھ کرلوگوں کے ایمان متزلزل نہ ہوجا کیں کہ کیا الله کے گھرکو بھی گرایا جاسکتا ہے؟۔

یہاں تک کہ زمانہ جل اسلام کی وہ اقدار جو اسلام کے متصادم نہیں تھیں یا اُن میں اسلام کے ساتھ مطابقت کی گنجائش تھی، آپ نے انہیں جاری رکھا۔ ان میں عاقلہ کا نظام، قتل کی دیت، قبائلی معابدات اور حلیف وحریف کی تقسیم شامل ہے، آپ نے کسی دینی مقصد یا حکمت کے بغیر بلاوجہ ان چیز ول کوختم کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ خیر کے کام میں اگر کسی کے ساتھ مشابہت پیدا ہورہ ہی ہے، تو خیر کوئر ک کرنے کا حکم نہیں فرما یا بلکہ مشابہت سے گریز کی تدبیر فرمائی، اس کی مثال عاشور محرم کاروڈہ ہے۔ آپ مان اللہ فرماتے سے کسی کہ تاریخ کوئی جھے 'دولف الفول ''کاحوالہ دے کر مدد کے لیے پکارے گا، تو میں مظلوم کی مدد کے لیے پکارے گا، تو میں مظلوم کی مدد کے لیے پکارے گا، تو میں مظلوم کی مدد کے لیے پکارے گا، تو میں مظلوم کی مدد کے لیے پکارے گا، تو میں

لہذامیری گزارش ہے کہ دہشت گردوں کی تزویری کارروائیوں کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے امریکا کی ہوم لینڈسکورٹی کی طرز پرایک مرکزی مراغ رسانی اور سکورٹی کے ادارے کا قیام ہے۔ وزیر داخلہ نے ٹیکٹا ( Authority ) کا دارہ تو قائم کردیا، لیکن وہ فعال نظر نہیں آیا۔ سوسب سے بڑی کا میا بی وقت میں لینا اور جرم کے ارتکاب سے پہلے اُسے اُس کے انجام میں کو اقدام سے پہلے گرفت میں لینا اور جرم کے ارتکاب سے پہلے اُسے اُس کے انجام

تک بہنچانا ہے اور اگر خدانخواستہ اس میں کامیابی نہ ہواور وہ کوئی اقدام کر بیٹے ، تو انتہائی ماہر انہ کنیک اور وا تعاتی شہادتوں (Forensic Evidence) ہے مدد لے کراس کے پورے نیٹ ورک تک رسائی حاصل کر کے اُسے بڑے ساکھیڑتا ہے۔

(Rapid Deployment Force) کو الحرکت فورس (Rapid Deployment Force) کا قیام ہے، جو بروقت محل وقوع تک بہنچ کریا تو دہشت گردوں کے اقدامات کو ناکام بناسکے یااس کے مکم نفضانات کو کم سے کم کرسکے سیجی واضح رہے کہ بیوئی قالی المدت جنگ نہیں ہے، بیطویل المدت مہم ہے، کسی کوشک ہوتو امریکاسے پوچھے لے۔

جنگ نہیں ہے، بیطویل المدت مہم ہے، کسی کوشک ہوتو امریکاسے پوچھے لے۔



Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

### امن کی فاخت

آج كل ميں امريكا كے دورے پر ہوں ،كسى ايك مقام پرمستفل قيام نہيں ہے ، دين پروگراموں میں شرکت کے لیے مختلف ریاستوں میں جانا پڑتا ہے اور فاصلے بھی کافی زیادہ بیں اورخود امریکا کے اندر بھی ٹائمنگ زون مختلف ہیں۔ جب بھی امریکا آنا ہوتا ہے تبینیس (Tenessi)اسٹیٹ میں ایک رات ڈاکٹرشہرام ملک صاحب کے ہاں بھی قیام ہوتا ہے، ان کی بیلم بھی ڈاکٹر ہیں اور ماشاء الله بہت مہمان نواز ہیں۔ان کے احباب دور دراز سے سفركرك آتے ہيں،ان ميں سے اكثر مياں بيوى دونوں ڈاكٹر ہوتے ہيں اور باتى حضرات مجمی اعلی تعلیم یا فته اور باوقار عبدول پر فائز لوگ ہوتے ہیں۔ بیدایک نہایت سنجیدہ اور باوقارعلمی وفکری مجلس ہوتی ہے، جوخواتین وحصرات کے لیے بکسال دلچیس کی حامل ہوتی ہے۔وطن سے دوری کے سبب ان سب لوگوں کو ہم سے زیادہ یا کستان سے محبت ہے، اس کے انہیں ہرونت اے وطن عزیز کی فکروامن گیردئی ہے۔ ستم بالاے ستم ریکہ ہمارا آزاد میڈیا ہر شعبے میں ہمیشہ یا کستان کامنفی رخ بیش کرتا ہے، بدان کی باہمی مسابقت کی مجوری ے، کیونکہ من حیث القوم ہم اینے تحاین سے زیادہ اینے عیوب من کرمحظوظ ہوتے ہیں۔ ميرى ايك عرصے سے دلی خواہش ہے كہ كوئى ايسا يا كستانی چينل بھى ہو، جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یا کتان کے روش پہلود کھائے اور نی نسل میں امید کی کرن روش کرے۔ آپ کہیں گے کہ یا کتان ملی دیر ن توروز اول سے میفدمت بجالار ہاہے، مرمیری مراد حکومت کے تعیدے پڑھنا ہیں ہے بلکہ یا کتان برخی سل کے یقین واعماد میں اضافہ کرنا ہے اور

حبُ الوطني كے جذبات كوا بھارتا ہے۔

بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیرونِ ملک رہتے ہوئے بھی پاکتانی اخبارات میں شائع شدہ اپ بیندیدہ کالم انٹرنیٹ کے ذریعے با قاعدگی سے پڑھتے ہیں، ان میں ہمارے کرم فرما بھی شامل ہیں۔ ان اسفار میں بالعموم نیو جری اسٹیٹ سے علامہ مقصودا حمد قادری بھی میر سے ساتھ شریکِ سفر ہوتے ہیں اور میر سے ساتھ ان کے خطابات بھی ہوتے ہیں۔ بھی میر سے ساتھ شریکِ سفر ہوتے ہیں اور میر سے ساتھ ان کی خطابات بھی ہوتے ہیں دور جا بھی سے دو گھ کر بہت رور جا بھی ہے، دوبارہ ہمارے دام تزویر میں آجائے (لیعنی ہمیں امن نصیب ہو جائے)''۔ اس میں اردوادب کی روایت سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے دونا قاضتہ''کو اس کی علامت کے طور پر استعمال کیا تھا۔

ورجینیا اسٹیٹ میں ہمارے کرم فرما ڈاکٹر خالد جاوید اعوان صاحب ہیں، وہ اشہائی شہرت یا فتہ آئی اسپیشلسٹ ہیں اور اپنے شعبے میں ان کا بہت وقیع تحقیق کام ہے، جوامر یکا کے اعلیٰ شہرت یا فتہ میڈ یکل جرنلز میں شائع ہوکر پذیرائی حاصل کر چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی دور سے سفر کر کے ہمارے پر دگرام میں آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نہایت وسیج المطالعہ اسلامی اسکالربھی ہیں اور بین المذاہب نقابلی مطالعہ پران کو کانی عبور حاصل ہے، بائبل پر بھت وارعلی عبل منعقد ہوتی ہے اور اعلی تعلیم یا فتہ پاکستانی احباب دور دراز سے سفر کر کے اس میں شریک ہوتے ہیں، نفاسیر قرآن اور یا فتہ پاکستانی احباب دور دراز سے سفر کر کے اس میں شریک ہوتے ہیں، نفاسیر قرآن اور مین کتب کا کافی د خیرہ نہ صرف ان کی لائٹریزی کی ڈینٹ ہے بلکہ ان کے ذیر مطالعہ بھی رہتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے ''فاختہ (Dove)''کے علامیت امن ہونے کی بابت ایک تفصیلی علقہ مقالہ لکھ کر جھے پیش کیا، جو یقیناً میر سے علم میں اضافے کا سبب بنا، مجھے اعتراف ہے کہ میں اس کی مقالہ لکھ کر جھے پیش کیا، جو یقیناً میر سے علم میں اضافے کا سبب مجھا کہ قار کین کرام کو بھی اس علمی فیضان میں شریک کروں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

''یور پین کٹریچر، پرلیں اور ذرائع ابلاغ میں ''فاختہ'' کو امن کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مغربی شِعار کو عالمی سطح پر پذیرائی ملتی جاگئی، چنانچہ امن کی علامت کے طور پر''فاختہ'' عالمی ثقافتوں اور ساجوں میں مقبول ہوتی جاگئی، چنانچہ امن کی علامت کے طور پر''فاختہ'' عالمی ثقافتوں اور ساجوں میں مقبول ہوتی جاگئی، ۔

و اکثر صاحب لکھتے ہیں: "" فاحد اس " کے پس منظر میں جو اصل کہاتی ہے، وہ دلچیپ بھی ہے اور روح فرسا بھی۔ اقوام مغرب ہر نظر بے اور عقید سے سے بڑھ کر محبت کی و فلی پرناچتی ہیں، حالانکہ آپ اگران سے محبت کی تعریف ہوچھیں تو ہرایک کی تعبیر دوسرے سے مختلف ہوگی۔ چنانچے ان کے نز دیک اس لفظی تراب کے فرضی سمندر میں ہر براتی ، ہر طلم اور ہرفاسدعقیدہ ساسکتا ہے۔مغربی انشا پردازوں کی نفسیات سے کہوہ ہر چیز کوکوئی بھی نام دینے کے لیے بینانی دیومالائی (Greek Mythology)تصورات کے پیچھے کھا گتے ہیں۔ اس ذہنی ساخت (Mindset) کے تحت ان کا ذہن امن کی علامت کے کے دیو مالائی دیوی ایفروڈائل (Aphrodite) کی طرف منتقل ہوا۔ آ ہے جانیس کہ الفرود ائن كيا ب، انسائيكو بيديا برنانيكا مين لكها به: "الفرو دُائن كا معروف نشان ''فاخته (Dove)' ہے، بیانی آوارگی اور زنا بالجبر (Rape) کی بھی دیوی تھی، زہبی داشا کس (Prostitutes) بھی اس کی پرستش کرتی تھیں، (جلد:2،من:110،اشاعت: 1970) '' فرن داشته کامطلب سیدے کہ بیان کے دین میں تھا کہ جوان عورت شادی سے پہلے ایک رات کی اجنی مرد کے ساتھ مباشرت میں گزارے۔انسائیکو پیڈیا برٹانیکا ایفرد دانی دیوی کی زس بھری داستان یوں بیان کرتا ہے: 'جب کارس (Cornus)نے اسپے باپ بورانس کا عُضوِ تناسُل کاٹ کراس کوسمندر میں بھینک دیا ، تواس کے گردجمع شدہ جَفا گ سے ایفروڈ اکن (Aphrodite) بیدا ہوئی'۔ (طد:2 ہی : 111)

اہل مغرب نے ای بوٹائی دیوٹا بورانس (Uranus) سے عقیدت کے اظہار کے الے ملکی نظام میں زمین سے چودہ گنا بڑے ساتویں سیارے کا نام Uranusرکھا ہے'۔

241

یہ زنا بالجبر، جنسی آوارگی، والد کے ساتھ ظلم اور مشرکانہ عقائد پر مشتل اخلاق باخلی کے تصورات کامجموعہ ہے'۔

ڈاکٹر صاحب نے فرانسیں متشرق اے۔ ولیم اور سرت ابن ہشام کے حوالے سے

اکھا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر رحمۃ تعلمین سیدنا محمد رسول الله سال تقالیہ ہم نے عثان بن

ابی طلحہ سے بیت الله کی کلیدلی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے ، تو آپ سال تالیہ ہم نے اسے

فائدنہ کی صورت کا ایک لکڑی کا بنا ہوا بت کعبے کی حجبت سے لٹکا ہواد یکھا۔ سوآپ نے اسے

تو را کر باہر بیجینک دیا ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکیین عرب کے ہال جوطرح طرح کے

بت سے ، ان میں ایک بت ''فاخدہ'' کی صورت کا بھی تھا ، لہذا اس کا مشرکانہ عقائد سے بھی

یقینا تعلق ثابت ہے۔

ڈاکٹرصاحب کی اس قکری کاوش کا مقصد ہے ہے ہمیں ان اصطلاحات ، استعارات ، تاہیجات اور محاوروں کو استعال کرنے سے گریز کرنا چاہیے ، جن کا ایک خاص پس منظر ہے اور اس کے ڈانڈ ہے اخلاق باختگی ، بدکاری اور الحاد وشرک سے ملتے ہیں اور ہمارے مائی الضمیر کے اظہار کے لیے اور کئ طریقے ہیں ، لہذا ہیہ ماری کوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ سومیں ان کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ '' امن کی فاحتہ'' کا استعارہ استعارہ کی استعارہ کے اللہ میں کروں گا۔

اسی طرح انہوں نے "More Pious than the pope" کی پوپ سے بھی زیادہ پارساوا لے محاور ہے کو بھی قابلِ اعتراض قرار دیا ہے کہ اس سے پوپ کے پارسا ہونے کا تائز ابھرتا ہے، اُن کی بیہ بات بھی درست ہے، ہم اپنے مفہوم کو" شاہ سے بھی زیادہ شاہ کے وفادار" کے محاور ہے ہے کہ الرکھتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے اپنے مقالے میں ایک عرب عالم کا حوالہ دیا کہ وہ اپنے جمعے اور کے خطاب میں نہایت شدومہ سے ہر بات کو بدعت اور شرک قرار دے رہے ہے اور ''صالو قالجمعہ'' کے لیے Friday Prayer کے کلمات استعال کررہے ہے، حالانکہ

ابل مغرب نے دنوں اور مہینوں کے نام بھی بونانی دیومالائی پس منظرے دیویوں اور د بیتا وں کے نام پرر کھے ہیں۔ چٹانچہ Friday کانام فرید (Freya) دیوی کے نام پر رکھا گیاہے اور اس لحاظ سے Friday Prayer کے معنی ہوں گے: ''فرید دیوی کی عبادت 'اس پر میں میر کہنا مناسب سمجھتا ہول کہ اگر انگریزی میں خطبہ دینے والے علمائے کرام 'صلوۃ الجمعہ' کی اصطلاح استعال کرناشروع کردیں توہمارے انگلش اسپیکنگ مسلمانوں کی زبان پر بہت جلد بیاصطلاح رائے ہوسکتی ہے، یہی صورت حال ہماری دوسری شرعی اصطلاحات کی ہوسکتی ہے۔

و اکثر صاحب نے اینے مقالے کوان احادیثِ مبارکہ سے مزین کیا ہے، جن کی رو سے مذاہب باطلہ سے مشابہت اختیار کرناحرام ہے۔ میں نے ان کے دینی جذیے کی تحسین کی اور اُن سے گزارش کی کہ ذراہاتھ نرم رکھیں، کیونکہ ان چیزوں میں مذاہب باطلہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا بقینا حرام ہے، جوآج بھی ان مذاہب کے شعار لیتی امتیازی علامت کے طور پرمعروف ہیں، جیسے سیجیوں کی صلیب اور ہندوؤں کے زُیّاروغیرہ لیکن جو چیزیں اب ان کے مذہبی شعار کے طور پرمعروف تہیں ہیں، جیسے ایام اورمہینوں کے نام وغيره أن يرحرمت كالطلاق نبيس موكاء مكرجس حدتك ان ميا اجتناب ممكن مواورابلاغ ميس وشوارى نه مورضر وركرنا جائيے۔ال موضوع ير تفصيلي كفتكو پير بھى موكى ،ان شاءالله \_

شعار شعيره اورشعاري جمع ہے۔قرآن مجيد ميں مقدس مذہبي علامات وعبادات كوشعائر سے تعبیر فرمایا ہے، جیسے صفاء مروہ ،مزدلفہ،حرم میں قربانی کے لیے نشان زد جانور، کعبة الله ، وزم دم وغيره بعض مفسرين في دين اسلام اورجمل تعليمات پرشعائر كااطلاق كيا ہے۔

26 جۇرى2015م



### كاش كهم حقيقت بيند بن سكيل

امر یکا میں دورانِ سفر بعض اوقات کی میزبان کے ڈرائنگ روم میں پاکتان کے شیلیو یژن چینلز کی سرخیاں (Headline News) دیسے کو اللہ بنجاب گور نمنٹ نے لازم قرار دیا ہے کہ شہروں سے لے کر قصبوں اور دیہات تک ملاکہ بنجاب گور نمنٹ نے لازم قرار دیا ہے کہ شہروں سے لے کر قصبوں اور دیہات تک اتمہ و خطبات کی تحریری نفول اور آڈیو کیسٹ یا وڈیوی ڈیز ضلعی انظامیہ کی باس جع کرائیں گے۔ اس سے بالواسط طور پر یہ بھی لازم قرار پایا کہ ہر سجد محفل درس اور مجلب وعظ و تذکیر میں ریکارڈ نگ کا انظام ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرلیں کہ یہ انظام بھی کرلیا گیا، تو حکومت کو اس کے لیے ایک بہت بڑا سیکریٹریٹریٹ اور ریکارڈ روم قائم کرنا ہوگا، پھر ہر خطب کے تفصیلی مطالع اور ہر آڈیو کیسٹ اور سی ۔ ڈی از اول تا آخر سنے کرنا ہوگا، پھر ہر خطب کے تفصیلی مطالع اور ہر آڈیو کیسٹ اور سی ۔ ڈی از اول تا آخر سنے کرنا ہوگا، پھر اس کے ایک ایک ایک موال ہے ، کوئکہ اس نے قابل اعتراض کرسکے گا اور کتنی سے ڈی س سے گا ، یہ ایک ایم سوال ہے ، کوئکہ اس نے قابل اعتراض مواد کا ریکارڈ بھی مرشب کرنا ہوگا ، پھر اس کے قابل اعتراض قرار پانے یا نہ پائے پر علی بھر اس گی ہوں گی۔

ہماری انتظامی صلاحیت کا عالم بیہ ہے کہ ہم تو می انتخابات کے ریکارڈ کو درست طریقے سے محفوظ رکھنے ہیں ناکام ہیں، حالانکہ اس کے بارے ہیں بیدامکان موجود رہتاہے کہ انتخاب میں شکست کھانے والے امیدوارا سے عدالت اورٹرا بُوئل ہیں چیلنج کر سکتے ہیں اور وکلاء بال کی کھال اتار نے میں مہارت تامہ رکھتے ہیں، تواسے تو ہر حال میں تو اعدوضوالط

کے مطابق محفوظ رہنا چاہیے۔ گربہت کم ایسا ہوتا ہے اور آج کل اس کے شواہد بھی سائنے آرہے ہیں۔ ان شواہد کو بنیا دبنا کرتحریکِ انصاف بیر مطالبہ کر رہی ہے کہ پورے انتخاب ہی کو کا لعدم قرار دیا جائے ، اس کے برعکس انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے برمر اقتدار آنے والی جماعت مسلم لیگ (ن) کے لوگ کہدرہے ہیں کہ اگر انتخابی عملے نے کسی جگہ بدانظامی ، ناا ، بلی یا غفلت کا مظاہرہ کیا ہے ، تواس کی مزاانتخاب جیتنے والے امید وارکو کیوں ملے کہ ''رے کو کی اور بھرے کو گی ''۔

سوہماری گزارش میہ ہے کہ قانون ایسا بننا جا ہیے جو تحض کتاب کی زینت نہ ہے اور نہ ئی دستور بیا کستان کے آرٹیکل 62اور 63 کی طرح گونگا اور بہرا ہوکہ' کھی نہ سمجھے خدا کرے کوئی'' کامصداق قرار پائے۔ چنانچہ حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر نیچ نے بھی اس کی تعبیر دتشریخ (Interpretation) سے دامن کینے کیا۔ سوقانون واضح اورقابل عمل مونا جاہیے۔ ہمارے نزدیک اس کی صورت سے کہ ایک مؤثر اور فعال شکایت سل (Complaint Cell) ہو، جہال لوگ سم بھی خطیب اور مقرر کے بارے میں ثبوت وشواہد کے ساتھ شکایت درج کریں۔شکایت کنندہ کی ذمہ داری ہو کہ وہ بی ثبوت ی ڈی یا آڈیوکیسٹ کی صورت میں پیش کرے، ہو سکے تو دو گواہ بھی ساتھ پیش کرے، ہر ایک کوئی بھی مذہبی مجلس میں ریکارڈ نگ کی عام اجازت موادر مذہبی منافرت پر مبنی خطابات ثابت ہونے پرعدالت سزا دے، ای طرح اس کلچر کاسدِ باب ہوگا۔ سب جانے ہیں کہ اس کیجرک فروغ میں معاشی مفادات بھی شامل ہیں،اس کے لیے لازم ہے کہ اس طرح کی مجالس کی انتظامیہ کو بھی شریک جرم قرار دیا جائے۔ ہمارے ہاں مختلف المسالک پیشہ ور واعظون اورخطباء كى سارى صنعت اى يرقائم بيء تاجم اگركونى حكومت اور انظاميداين حكمت اور دانش مندى سے اس كلير ير روك بوك عائد كرنے بيس كامياب موجائے تو اساعنیمت ہے، اس کا فائدہ دین اور معاشرہ دونوں کو پہنچے گا۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے منتج میں تهارے واعظین اور خطباء عقیدے اور عمل کی اصلاح اور اصلاح معاشرہ کو اپنا موضوع

بنائیں، اخلاقی ومعاشرتی مفاسد پر اپنی توجه مرکوزکریں، لوگوں میں خونب خدااور فکر آخرت
پیدا کریں اور ہم بندرت کا کیک بہتر اُخلاقی فضا اور اُخلاقی اُقدار کا حال معاشرہ تفکیل دیئے
میں کامیاب ہوجا میں اور ہمارے اندرسے کرپشن کا ناسورختم ہواور دولت وٹروت اور جاہ
ومنصب سبب تکریم بننے کی بجائے، ویانت وامانت، صدافت و شجاعت، ایثار وقر بانی اور
علم وممل کی اقدار کے حاملین عزت و تکریم کے حق دار قراریا کیں۔

ہمارا یک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک معاشرتی خرابی کا علاج کرنے بیٹے ہیں ہواصل کئے اور مرکزیے پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے دائرہ کارکوا تنا بھیلا دیے ہیں کہ پھر بچھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں جا کرختم کریں، پہل کہاں سے کریں اور اختام کہاں پر ہو، چنانچے ہم ٹا مک ٹوئیاں مارنے لگتے ہیں اور بھول بھیلیوں میں کھوجاتے ہیں۔ ہماری بیوروکر لیم سائل کو شبھانے کی بجائے المجھانے میں مہارت رکھتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم نے بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے اور اب دامن کو بچانا اور بساط لیبیٹنا مشکل ہور ہاہے۔ چلے سے ایک دھمنِ جان وایمان کوختم کرنے اور اس سی لا حاصل کے نتیج میں کئی اور ڈمن پیدا کردیے، کیونکہ ہمارے ہاں خیر کی تو توں کا اجتماع نہایت آسان ہوتا ہے، ای لیے مجتمع ہونا تو امر وشوار ہوتا ہے، مگر شرکی قو توں کا اجتماع نہایت آسان ہوتا ہے، ای لیے مجتمع ہونا تو امر وشوار ہوتا ہے، مگر شرکی قو توں کا اجتماع نہایت آسان ہوتا ہے، ای لیے دامر بالمعروف ' توبہ ہے کہ:

فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے

یعنی جوسے اس کا بھی بھلا اور جونہ سے اس کا بھی بھلا۔ الغرض امر بالمعروف بے ضرر کام ہے، اس لیے ہماری تبلیغی اور دعوتی جماعتوں نے اس بے ضرر جعار کواپنایا ہے، ہرایک کہتا ہے: " بھلے لوگ ہیں، کسی سے الجھتے نہیں ہیں"۔

جب کہاں کے برعکس و نہی عن المنگر '' بھڑ وں کے چھتے بیں ہاتھ ڈالناہے، منہ زور گھوڑ سے کولگام ویناہے، زور آور کے راستے کی رکاوٹ بنناہے، اہلِ عشرت اور طرح طرح

کے مافیاز کو چیکنے کرنا ہے، پی خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ شعبِ ابی طالب کی محصوری ہے، یہ طاکف کا بازار ہے، اس میں سفر ہجرت کی کھنائیاں ہیں۔ اس راہ میں طرح کے ذراوے اور تخویفات (Threats) ہیں، یا پھر باطل سے مفاہمت کی صورت میں جبک د کہ اور ترغیبات ہیں۔ چنانچہ الله تعالی نے فرمایا:

(۱)''یہ(کفار) چاہتے ہیں کہ آپ (دین کے معاملے میں) ان کی بے جارعایت کریں، تا کہ (جوابا) یہ جی آپ سے زمی برتیں، (قلم:9)''۔

(٢) "تم ظالموں كى طرف ميلان نەركھو (ورنه) تههيں دوزخ كي آگ چھوئے گئے"۔

(זעג:113)

کفار مکہ نے بھی تو آپ کوئی ش کی تھی کہ تصادم کی اس راہ کو چھوڑیں، کوئی مفاہمت کا راستہ نکائیں۔ چلے ایجھی ہم آپ کے معبود کی عبادت کرلیں گے اور بھی آپ ہمارے ہوں کی پرستش کرلیا سیجھے۔ تو الله تعالی نے فرمایا: (اے رسول!) کہدد ہیجے!اے کا فرو! بیس ان (باطل معبودوں) کی عبادت (ہرگز) نہیں کروں گا، جن کی عبادت تم کرتے ہو اور نہ بی تم اُس (معبود برحق) کی عبادت کرنے والے ہو، جس کی بیس کرتا ہوں اور نہ بیس ان کی عبادت کرنے والے ہو، جس کی بیس کرتا ہوں اور نہ بیس ان کی عبادت کرنے والے ہو، جس کی عبادت کرنے والے ان کی عبادت کرنے والے ہو، جس کی عبی کرتا ہوں اور نہ بیس ان کی عبادت کرنے والے اور نہ بیس کرتا ہوں، تمہادے لیے تمہادا دین اور میرے لیے میرادین، (سورة ہوں کی میں کرتا ہوں، تمہادے لیے تمہادا دین اور میرے لیے میرادین، (سورة انکا فرون)' ۔ الغرض علامہ اقبال کے مطابق:

باطل دوئی پیند ہے، حق لاشریک ہے شرکت میانہ حق وباطل نہ کر قبول

بیرون ملک مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان اسلامی اقدار کا حامل ایک آئیڈیل اسلامی ملک ہے ،اسلام ہماری شاخت ہو، ہم اسلام سے اور اسلامی شعار ہم سے پہنچانے جا میں۔ چنانچہ جب یہال کے مسلمانوں نے پاکستانی میڈیا کے ذریعے ویکھا کہ اہل پاکستان آرمی پبلک اسکول پشاور کے نوعمر شہداء کوموم بتیاں جلا کرخراج عقیدت پش کر اہل پاکستان آرمی پبلک اسکول پشاور کے نوعمر شہداء کوموم بتیاں جلا کرخراج عقیدت پش کر

رہے ہیں، توانہیں جرت بھی ہوئی اور افسوں بھی کہ اسلام کا شِعار تو مرحومین کے لیے ایصالِ تواب اور دعائے مغفرت کا ہے، قرآن کی تلاوت اور درود واذکار وتبیجات اور صدقاتِ جارہہ کے ذریعے ایصالِ تواب ہے، نہ کہ موم بتیاں جلانا اورآگ روشن کرنا۔ قبر پر بھی آگ جلانا منع ہے،خواہ اگر بتی وغیرہ کی صورت میں یا موم بتی کی صورت میں ۔ لہذا ایپ روشن خیال اور ماڈریٹ طبقے سے معذرت کے ساتھ امریکا کے پاکتانی نزاد مسلمانوں کا شکوہ وشکایت اہلِ وطن تک پہنچانا میں نے مناسب مجھا۔

اہانت رسول سائی ایک ہے جوالے سے یہاں کے ہرمسلمان کا دل دکھی ہے، لیکن صدافسوں کہ 57 مسلم مما لک کے بے س اور بے حمیّت حکر ان امتِ مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی سے قاصر ہیں۔ اور اہلِ مغرب کی سازش ہے کہ وقا فو قا ان اذبت ناک واقعات کا اعادہ کرتے رہے ہیں تا کہ حبِّ رسول الله مان الله مان الله علی الله علی ہے جذبے سے مغلوب ہوکر مسلمان اپنار وعمل ظاہر کریں اور وہ مسلمانوں کو انتہا پند، شدت پینداور دہشت گرد ثابت کرسکیس، حالانکہ جوڈ پڑھ ارب مسلمانوں کوروحانی اور اعتقادی اذبیت پہنچارے ہیں، وہ خودسب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔

27 جۇرى2015ء



### 20156

#### امريكاميل بإكستاني

امريكا جديد ماذى اورسائنسى دنياكى قيادت كابلاشركت غيرے دعوے دارے اس كا اظهار صدر امريكا باراك حسين ادبامانے اسے آخرى" اسٹيث آف دى يونين ايڈريس" میں بھی کیا ہے اور اعلی ٹیکنالوجی (High Tech.) پراینے قومی تفاخر کا اظہار کیا ہے۔ بوجوہ عالمی اقتصادیات اور سیاسیات اس کے کنٹرول میں ہیں، عالمی ادارہ اقوام متحدہ (UNO) بھی اس کے گھر کی لونڈی ہے۔ای لیے ریہ بہت سے لوگوں کی خوابوں کی جنت يبى بناموائب مسلمانون اوربطور خاص بإكتانيون كانضاديه هدكمامر يكاسے نفرت بھي شديدترين درب بيل ركفتے بين اورائي دنياسنوارنے كے ليے وہال جانا بھى جائے ہيں۔ امریکا میں یا کستانیوں کے کی طبقات ہیں: ایک کاروباری طبقہ ہے، جوخوش حال ہے اوردنیا کی راحتول سے لطف اندوز ہورہاہے، ان کے لیے یا کتان آنا جانا کوئی مسئلہیں ہے۔ دوسراطبقہ ڈاکٹر صاحبان ، آئی ٹی اسپیشلسٹ اور دوسرے شعبوں کے ماہرین کا ہے، جوالحمدالله باعزت زندگی گزارر بے بیں اور دنیا کی ساری راحتی ان کو حاصل ہیں، بیان وطن سے بھی کسی حد تک جڑ ہے ہوئے ہیں۔ تیسراطبقہ مڈل کلاس کا ہے، یہ بھی ماشاءالله کافی حدتك خوش حال ہے۔ ایک طبقدان یا كستانيوں كا ہے، جوكى ندكى طرح امريكا بہنج كے ایں، کوئی نہ کوئی روز گار بھی کرر ہے ہیں، لیکن ان کی قانونی حیثیت (Legal Status) كولى نبيل ہے، انبيل اپنے گھرول سے بچھڑ ہے ہوئے سالہا سال ہو يكے ہيں، بينہ إدهر کے ہیں نہادھرکے۔

ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو یا کستان سے جاتے ہوئے امیگریش کے کاغذات میں ایجنٹوں یا وکلاء کے مشورے پرغلط اندراجات کردیتے ہیں،مثلاً شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں الیکن اینے آپ کوغیر شادی شدہ لکھوا دیتے ہیں۔اب اگر ان کوامریکا میں قانونی حیثیت بھی مل جائے ، تو وہ اینے بیوی بچوں کو Sponsor کرکے دہاں نہیں بلاسکتے ، چنانچەردايك طرح كى مستقل دورى بېدا بوجاتى ہے اور زندگى بھر كاعذاب بن جاتى ہے۔ كئ اليا لوگ بھى ملے جوشادى كے بعد جلد كسى شرح امريكا بہنے كئے۔ انہوں نے امیگریشن کے کاغذات میں اینے آپ کوغیر شادی شدہ ظاہر کیا ہوا تھا، وہ امریکا میں قانونی حیثیت ندملنے کی وجہ سے معلق زندگی گزارر ہے ہیں اور إدهر پا کستان میں ان کی بیویاں اذیت سے دوچار ہیں، الی راحتیں اور ایسے ڈالرکس کام کے کہ جن کے سبب میاں بیوی، باب اور اولاد کے درمیان مستقل دوری ہے، بیلوگ زندگی کے ایک ایسے موڑ پر پہنے کے بیں کہ 'نہ یائے رفتن ، نہ جائے ماندن 'والی کیفیت ہے۔ نہ ساری کشتیاں جلا کروا پسی کا فیصلہ کر باتے ہیں اور نہ ہی وطن سے سارے رہنتے توڑ باتے ہیں۔ بیضرور ہے کہ یا کستانی اینے حالات اور خواہشات کے تحت یا کستان سے نکل تو جاتے ہیں ،کیکن یا کستان ان کے اندر سے نہیں نکل یا تا۔ وطن سے دوررہ کر وطن کی محبت اور دو آتشہ بلکہ سہ آتشہ ہوجاتی ہے۔ پاکستانیوں کی مساجداوراسلامی مراکز ایک طرح سے کمیونٹی مرکز بھی بن جاتے ہیں، جہال اختیام ہفتہ یا بعض دین تقریبات کے مواقع پر بیلوگ ایسے خاندانوں سمیت آتے ہیں اور آپس میں کھل مل جاتے ہیں ،خواتین کوجی آپس میں مل بیضنے کا موقع ملتا ہے۔ لعض جگہ بچوں کی ضروری دین تعلیم کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ بیالوگ یا کستانی میڈیا کے ذريع ياكتان كى جوتفويرد يكفت بين، اس يركر هت رية بين ـ بياوك بعض صورتون میں پاکستان کے اندرر بے والول سے زیادہ محب وطن پاکستانی اور ای طرح اسیے مذہب کے ساتھ بھی جڑے دیے ہیں۔لیکن ان کوسب سے زیادہ این اولا دے دی اور اخلاقی مستقبل ی فکردامن گیرر متی ہے۔

صدرامر یکاباراک حسین اوبابا نے اپنی استانی میم میں وعدہ کیاتھا کہ وہ امریکا ہیں مقیم غیر قانونی تارکسین وطن کو ورک پرمٹ یا قانونی حیثیت دلوا کی گے۔ لیکن تا حال وہ اپنے وعدے کو نبخانہیں سکے، کیونکہ کانگریس میں رئیبلکن پارٹی کی اکثریت ہے اور کی بھی قانون سازی کے لیے اس کی تائید لازی ہے۔ سیاہ فام صدر کو سفید قاموں کے غلبے پرمشمل کانگریس کی اکثریس کی اکثریت نے شایدول سے بھی قبول نہیں کیا۔ امریکی صدر کا بیدوعدہ امریکا میں مقیم تمام غیر قانونی تارکسین وطن کے لیے تھا، اس میں غالب اکثریت میکسیکن یا اسپینش آبادی کی متنظی کا آبادی کی ہے۔ میکسیکو کی سرحدام کی ریاست فیکساس سے لی ہوئی ہے اور آبادی کی ہنتقی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ریاست فیکساس، جو امریکا کی چند انتہائی مالدار اور بڑی سلسلہ بھی جاری ریاست میں شامل کرلیا۔ ان لوگوں کے ساتھ امریکا کی مذہب اور ریاست میں سالہ کی ساتھ امریکا کی مذہب اور میں سے ایک ہے ۔ آبادی ستی آبادی ستی الوئی سے امریکا میں شامل کرلیا۔ ان لوگوں کے ساتھ امریکا کی مذہب اور لیم نیاس سے اکثر کام انجام دیتی ہے، جس میں تعیم کی شامل ہے۔ غیر قانونی تارکسین وطن ہونے کے اعتبار سے بھی کوئی اجنبیت نہیں ہے، جس میں تعیم کی شعبہ بھی شامل ہے۔ غیر قانونی تارکسین وطن ہونے کے اعتبار سے اکثر پاکستانیوں کا مستعقبل ان سے جڑ اہوا ہے۔ اس میں تعیم کی شامل ہے۔ غیر قانونی تارکسین وطن ہونے کے اعتبار سے اکثر پاکستانیوں کا مستعقبل ان سے جڑ اہوا ہے۔

بہت سے غیر قانونی تارکین وطن پاکتانی وہ ہیں، جنہوں نے محنت سے پاکتان پیے نیج اور کچھ جائیدادیں برمقای مافیاز اور قبضہ گروپوں کا تسلّط ہے، یہ لوگ طرح طرح کے مسائل ومصائب کا شکار ہیں۔ ایک صاحب حافظ عبدالقد پر قوم رحمانی، محلہ سکندر آباد، تھانہ لاری اڈا گجرات کے رہنے والے ہیں ایم عبدالقد پر قوم رحمانی، محلہ سکندر آباد، تھانہ لاری اڈا گجرات کے رہنے والے ہیں این یویادک میں ایک معجد میں برسول سے امامت کے فرائض انجام و در مے ہیں، لیکن ان کو فیاں تا فونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ان کی بیری این چھ بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ہمراہ میاں قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ان کی بیری این چھ بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ہمراہ میں روزی ہے۔ ان کے اٹھارہ مال اکلوتے جوال مال فرزند عمر کومبید طور پر ابتسام میں روزی ہے۔ ان کے اٹھارہ مالہ اکلوتے جوال مالہ فرزند عمر کومبید طور پر ابتسام عرف رائخی انٹر حان دلد نوید احمد خرف والد نفر براحمد اور شرجیل دلد شیبانہ نے قبل کردیا اور اس کی ایف آئی آرنم بر 205 ، تھانہ لاری اڈا، ضلع مجرات زیر دفعہ 202/449 میں ایک ایف آئی آرنم بر 205 ، تھانہ لاری اڈا، ضلع مجرات زیر دفعہ 202/449 میں دفتہ 205 ، تھانہ لاری اڈا، ضلع مجرات زیر دفعہ 202/449 ہیں۔

تعزیرات پاکتان درج ہوئی، آل کا ہے واقعہ 21، جون 2014ء کو دقوع پذیر ہوا، اس کی ایف آئی آراے ایس آئی ادریس افضل کی درج کردہ ہے۔ لیکن ان کے بقول ملز مان بااثر تھے اور چھوٹ گئے، ممکن طور پریہ بچیوں کے معاملات ہوں گے۔ اب وہ خوف کے مارے اس محلے سے مکان چھوٹر کر دوسری جگہ نتقل ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ کئ حضرات مارے اس محلے سے مکان چھوٹر کر دوسری جگہ نتقل ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ کئ حضرات میرے پاس آئے کہ ہو سکے توان کی کوئی مدد کریں۔ میرے پاس بی ایک تدبیرتھی کہ اس کا لم کے ذریعے آئی جی پنجاب، ڈی پی او گھرات، وزیر داخلہ بنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا لم کے ذریعے آئی جی پنجاب، ڈی پی او گھرات، وزیر داخلہ بنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب ایک من یا د پہنچاؤں، شاید ان کے درد کا کوئی ذریاں ہوجائے اور انہیں انصاف مل جائے۔

پاکتانیوں کا بنیادی طور پر امر ریکا ہیں کسی طبقہ سے کوئی فرجی تصادم نہیں ہے، کیونکہ
امر ریکا اور اہلِ مغرب نے فرج ہو اپنی عملی زندگی سے فارج کردیا ہے، اگر چدوہاں سیجیوں
کے چرچ اور صوم تھ ہیں، ای طرح یہودیوں کے بیعہ اور کنیسہ (Synagogue) ہیں۔
ان میں مسیجیوں کے مقابلے میں یہودیوں میں فرہبیت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اسرائیل
کی پارلیمنٹ کا نام Knesset یعنی ان کی عبادت گاہ کے نام پر ہے، یہودیوں کے ہاں
کی پارلیمنٹ کا نام Knesset یعنی ان کی عبادت گاہ کے نام پر ہے، یہودیوں کے ہاں
کی فرد نیجے کا التزام ہے اور اُسے Kosher کیتے ہیں۔ بحیثیت جموی اہلِ مغرب نے بیہ
طے کردکھا ہے کدوہ اپنے خیروشر کا فیصلہ پی اجتماعی وائن اس بحیثیت جموی اہلِ مغرب نے بیہ
سے کریں گے اور اس کا پیماندان کے قانون ساز اوار سے یعنی پارلیمنٹ یا کانگریس ہیں۔ سو
بیان کی تہذیب ہے اور سلمانوں سے ان کا تہذیبی تصادم بہر حال موجود ہے، کیونکہ اسلام
ہی واحد فر ب ہے جوان کی تہذیب سے می طرح کی مطابقت یا مفاہمت کا رَقادَ ارتبیں
ہاں کی تمام رخصوصیات کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، البذاریکٹکش شاید
ماری رہے گی۔

مغرب میں وقتا فو قنا اسلامی شعائر کی اہانت کے جودیدہ و دانستہ وا تعات ہوتے رہتے

ہیں، اُس سے وہاں کے مسلمانوں کو بھی شدید ذہنی اذبت سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ ہم
پاکستان یا دیگر ممالک میں اس حوالے سے جو بڑی بڑی احتجاجی ریلی نکالتے ہیں، یہ
دراصل اپنے جذبات کا پُراُ من اظہار ہے، لیکن اس کے عالمی سطح پر کوئی مثبت اُثرات
مرتب نہیں ہو پارہے، کیونکہ جب تک حق آ زادی اظہار کی اذہم نوتشری نہ کی جائے اور
اس کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کر کے تحدید و توازن کے کوئی معیارات وضع نہ ہو
جا ہیں، اس کی روک تھام نہیں ہو پارہی۔ اس کے لیے عالمی سطح پر مسلم اہل دانش کو کوئی
حکمتِ عملی اورالی تدبیرا ختیار کرنے پر خور کرنا ہوگا، جو نتیجہ خیز ثابت ہو۔

6 فروري 2015ء



### مدا بہب باطلہ کے سماتھ تشیہ

''امن کی فاختہ'' کے عنوان سے 26 جنوری 2015ء کومیرا کالم چھیا، اُس میں، میں نے لکھا ہے کہ مذاہب باطلہ کے ساتھ تختبہ کے موضوع پر قدر تفصیل کے ساتھ لکھوں گا۔ آج اس وعدے کی تعمیل کررہا ہوں اسب سے پہلے چندا حادیث مبار که ملاحظہ میجیے: (۱) حضرت جابر مِن تُنهُ بيان كرت بي كه حضرت عمر مِن تُنهُ ورسول الله من تُنهُ البيام كي خدمت ميس حاضر ہوئے اور عرض کی: '' بے شک ہم لوگ یہود سے پھھالی با تیں سنتے ہیں، جوہمیں الچی لکی ہیں، کیا آپ مناسب مجھے ہیں کہم اُن میں سے چھلھ لیا کریں؟۔آپ سان الیار نے بطور زّجر وا تکار قرما یا: کیاتم لوگ دین اسلام کے بارے میں جیرت میں ہوجیسا کہ يہود ونصاريٰ اس كيفيت ميں مبتلا ہو گئے ہتھے، حالا تكہ ميں تمہارے ياس ايك يا كيزه روشن دین وملت کے کرآیا ہوں اور اگر موکی ملائل زندہ ہوئے توان کے لیے ( بھی ) میری پیروی كے سواكوئي جارہ ند بوتا" \_ (منداحمہ: 387/3)

(٢) رسول الله من الله الله عن فرما يا: " حس نے مذابب غير کے ساتھ تشبه اختيار کياوہ ہم ميں سے ہیں، یہودونصاری سے مشابہت اختیار نہ کرو، کیونکہ یہود کا سلام انگلیوں سے اشارہ كرناب، اورنصارى كاسلام تصيليول عداشاره كرناب، (سنن ترندى: 2695) (٣) حضرت جابر دنائيد بيان كرت بين كهرسول الله مائيتالييم فرمايا: "وين بين كسي بات کی بابت اہل کتاب سے نہ بوجھو، کیونکہ وہمہیں ہدایت ہرگزنہیں دیں گے، جب کہ وہ خود مراہ ہو چے ہیں، کیوتکہ (دین کے بارے میں اُن سے مشابہت کر کے) یا توتم باطل کی

تصدیق کرد کے یاحق کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ اگر موکی علیظا ( آج) تمہارے درمیان زندہ ہوتے ،تو اُن برجمی میری اتباع لازم ہوتی''۔ (منداحمہ:14631)

(۴)''مشر کین کی مخالفت کرو''۔(بخاری:5892)

(۵) "ملم: 260) كا كالفت كرو" \_ (مسلم: 260)

(۲) ''اورجس نے کسی مٹستہ باطلہ کے ساتھ مشابہت اختیار کی تو اس کا شار اُ نہی میں سے ہوگا''۔ (سنن ابوداؤد: 4028)

علامہ زین الدین ابن نجیم حنی لکھتے ہیں: "یا در کھو! کہ ہر بات میں اہلِ کتاب کے ساتھ مشابہت کروہ ہیں ہے، کیونکہ ہم بھی ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، صرف ندموم بات اور ایسی چیز میں تھئے ہرام ہے، کیونکہ ہم بھی ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، صرف ندموم بات اور ایسی چیز میں تھئے ہرام ہے، جس میں ان کے ذہبی شعار یا امتیازی علامات سے مشابہت کا ادادہ کیا جائے"۔ (البحرالرائق، جلد: 2 ہم: 18)

امام احمد رضا قادری ملاعلی قاری کے حوالے سے لکھتے ہیں: ''جمیس کا فروں اور منکرات وبدعات کے مرتکب لوگوں کے شعار میں مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ بدعت جومباح کا درجدر کھتی ہواس سے نہیں روکا گیا،خواہ وہ اہلٹت کے افعال ہوں یا کفار اور اہلِ بدعت کے، البذاحرمت کا مدار مذہبی شعار ہوئے پر ہے'۔

( من الروض الازمر على الفقه الأكبر من 185)

نیزامام احمد رضا قادری لکھتے ہیں: 'دیکئیہ دو دجہ سے ہوتی ہے، التزامی ولزوی۔
التزامی ہے کہ کوئی شخص کی قوم کی خاص وضع کواس نیت سے اختیار کرے کہان کی ی صورت بنائے اوران کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، حقیق تُخیه ای کا نام ہے۔التزامی میں تصد کی تین صورتیں ہیں: اوّل: اس قوم کو بہندیدہ ہمجھ کران سے مشابہت اختیار کرے، میں تصد کی تین صورتیں ہیں: اوّل: اس قوم کو بہندیدہ ہمجھ کران سے مشابہت اختیار کرے، میں بیات اگر اہل بدعت کے ساتھ ہوتو بدعت اور محاذ الله! کفار کے ساتھ ہوتو کفر۔ دوم: کسی می بیات اگر اہل بدعت کے ساتھ ہوتو بدعت اور محاذ الله! کفار کے ساتھ ہوتو کفر۔ دوم: کسی مرض مقبول (جیسے شمن کی جاسوی کرنا) کی ضرورت کے تحت اسے اختیار کرے، وہاں اس وضع کی خناعت (خرابی) اور اس غرض کی ضرورت کا موازنہ ہوگا، اگر ضرورت عالب ہوتو

ضرورت کی حد تک تشبه، کفرتو دور کی بات ،ممنوع بھی نہیں ہوگا۔ سوم: نہ تو انہیں اچھا جا نہا ہے، نہ کوئی شرعی ضرورت اس کی داعی ہے، بلکہ سی دنیوی تفع کے لیے یا یونہی بطور برل واستہزاء (لینی غیر سنجیدہ انداز میں یا مذاق کے طوریر) اس کا مرتکب ہوا، توحرام وممنوع ہونے میں شک تہیں۔اور اگر وہ وضع ان کفار کا مذہبی و دین شِعار ہے، جیسے زُنار، قَشقه، جُٹیا یا چلییااور گلے میں صلیب لٹکا تا ہتو علماء نے حکم کفر قرار دیا ہے۔ کز دمی میرکداس کا تصد تو مشابهت کانبیں ہے، مگر وہ وضع غیرمسلم قوم کاشعار ہے کہ خوابی نخوابی مشابهت پیدا ہوگی، اس سے بیخا بھی واجب ہے اس وجہ سے علماء نے فستان کی وضع کے کیڑے پہننے سے منع فرما يا ہے'۔ (ماخوذ از فرآوی رضوبیہ جلد: 24، ص: 532-530)

شِعار كاوا حد شَعِيرٌ ه ياشِعاً رّه هِ عِنْ مَا رَه اورمَشَعَر ه كِمعنى بين: "خاص نشاني" -اسى معنی میں خاص علامت کے حامل قربانی کے جانوروں کو اور صفاومروہ کو بھی قرآن میں " شعائر الله "كما كيا ب اورشعائر الله ك تعظيم كودلول كا تقوى قرارديا كياب- الامعنى ميل بعض مقامات مثلاً کعبة الله، ميدان عرفات، مُزدلِفه، جمارِ ثلا شداور مقام ابراجيم جمار <u>ب</u> دین شعائر ہیں، اس طرح زمانے کے بعض مخصوص اوقات، جیسے رمضان، انظمر محرم، عیدالفطر عیدالاتی، جمعه، ایام تشریق وغیره همارے دین شعائز ہیں۔ اور بعض افعال جیسے ا ذان ؛ اقامت ، نمازِ باجماعت ، نمازِ جمعه ، نمازِ عبد بن اورختنه وغیره بھی ہمارے دین شعائر بين '\_ (تفيير فتح العزيز بن: 369)

الغرض يبود ونصاري، منوداور ديگر باطل ملتوں كى وہ علامات جوان كا مذہبى شعار ہيں اورجن پرنظر پڑتے ہی اُن کے ندیب کاتصور ذہن میں آتا ہے، ایسے اُمور میں اُن مذاہب باطله کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا حرام ومنوع ہے اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ اس طرح وه افعال جوغيرمسلم توم بطور مذبب انجام ندديية بهول بلكه وه ان كى طرز معاشرت مو ادرای قوم کے ساتھ خاص ہول توان کو شعار قومی کہا جاتا ہے اور ان سے بچا بھی لازم سے۔اس کےعلاوہ ایسے امور میں اہلِ باطل کے ساتھ مشاہبت، جوان کامذہبی یا تو می شعار

نہیں ہے، حرام وممنوع نہیں ہے۔

چنانچدامام احدرضا قادری سے بوچھا گیا کہ: "ایک خاص انداز میں باندھی جانے والی دھوتی کوایک صاحب مندوکاشِعار قرارد کے کراس پر مُرمت کافتو کی لگار ہے ہیں'۔

آپ کھے ہیں: ''دھوتی بائد ہے والے مسلمانوں کا بیقصدتو ہر گرنہیں ہوتا کہ وہ کا فروں کی ک صورت بنا تیں اور فی نفسہ دھوتی کی حالت کود یکھا جائے تواس کی اپنی ذات میں کوئی حرج بھی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسالباس ہے کہ جس سے ستر عورت کا مقصد شرعی پورا ہورہا ہے، اصل سنت ولباس پاک عرب لیمی تہبند سے صرف لیمی چھوڑ نے اور پیچھے گھرس لینے (اُٹوس لینے) کا فرق رکھتی ہے، اس میں کسی امر شرع کا خلاف نہیں، تو ممانعت کی ویہ دو وجہیں تو قطعا نہیں بنتیں، رہا خاص جعار کفار ہونا، وہ بھی باطل ہوگا۔ بنگالہ وغیرہ پورب کے عام شہروں میں ہند کے تمام رہے والوں مسلمانوں اور ہندووں کا بھی لباس ہے۔ اس طرح سب اضلاع ہند کے دیہات میں مسلمان اور ہندو بھی وضع رکھتے ہیں، جی کہ شہروں میں ہند کے دیہات میں مسلمان اور ہندو بھی وضع رکھتے ہیں، جی کہ شہروں میں کسی بعض اہلی جرفت کام کے وقت یہی لباس پہنتے ہیں، ہاں یہاں گئ معزز شہر یوں میں اس کا رواج نہیں ہے، مگروہ صرف اس غرض سے کہ اپنی تہذیب کے فلاف جھتے ہیں، نہ یہ اس کا رواج نہیں ہے، مگروہ صرف اس غرض سے کہ اپنی تہذیب کے فلاف جھتے ہیں، نہ یہ کہ باند ھنے والے کو کفریا حرام کام تکب جھتے ہیں، تو ذیادہ سے زیادہ باوقار اور معاشر سے کہ باند ھنے والے کو کفریا حرام کام تکب جھتے ہیں، تو ذیادہ سے زیادہ باوقار اور معاشر سے میں ذی وجابت لوگوں کوگھر سے باہراس کے پہنے سے احتر از کرنا چاہے''۔

(ماخوذاز فآوڭ رضوبيه جلد: 24 بس: 35-534)

آج کل کوٹ، پینٹ اور ٹائی عام لباس کی صورت اختیار کرگئے ہیں، جے مسلم اور غیر مسلم اور غیر مسلم اور غیر مسلم سب پہنتے ہیں اور کوئی بھی اسے عیسائیت یا یہود بت کا فرہی اور تو می شعا رہیں ہمتا،
لیس کفار کے ساتھ مشابہت محض ممنوع نہیں ہے، البتدا گر کسی لباس سے ستر عورت کا شری مقصد پورانہ ہوتا ہو، تو دواس اعتبار سے معیوب وممنوع سمجھا جائے گا۔

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: ' فلاصہ بیہ ہے کہ کفار کے ساتھ تُنہ ان اُمور میں ممنوع ہے ، جواُمور کفار کے ساتھ مخصوص ہوں یا جوامور

کتاب وسنت کی تصریحات کے خلاف ہوں اور جو امور ہمارے اور کفار کے درمیان مشترک ہوں یا جنہیں اختیار کرنافع مند ہو، اُن میں اگر کفار کے ساتھ تخبہ واقع ہوجائے تو اُس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ احادیث میں اک قتیم کے امور کواختیار کرنے کی بکثرت مثالیں ہیں، جیسے شہر کے دفاع کے لیے خند ق کھو دنا کفار عجم کا طریقہ تھا، کیکن جب حضرت سلمان فاری نے غزوہ احزاب کے موقع پر مدینہ منورہ کے گروختد ق کھودنے کا مشورہ دیا تو فاری نے غزوہ اس مشورے کو قبول کرلیا"۔ (تبیان القرآن، جلد: 9، من 368)

ای طرح انگریزی دنوں اور مہینوں کے نام، جن کے پیچھے کوئی ہونانی دیو مالائی تصورات ہیں ، اب انگریزی زبان میں ان دنوں اور مہینوں کا نام لینے والے عام آ دی کے ذبن میں وہ پس منظر قطعاً نہیں ہوتا اور نہ ہی ہے نام اس زمانے میں کسی باطل مذہب کا ذہبی یا قومی شعار ہیں، لہذا اُن پر بھی مشابہت وصوری یا ظاہری کے اعتبار سے حرمت کا فتوی لگا نا درست نہیں ہے اور یہ دین میں بلاسب عسر (تنگی) پیدا کرنا ہے، جوشارع مالیلا کو پندنہیں درست نہیں ہے اور اس اللہ بھی نہیں ہوتا کسی کی یا دمنانے کے لیے موم بتی جلانا ہے اور اس اور کی مقصد شرعی باطل بھی نہیں ہوتا کسی کی یا دمنانے کے لیے موم بتی جلانا ہے مسلمانوں کا شعار نہیں ہے اور اسراف ہونے کی وجہ سے ناپیند بدہ امر بھی ہے۔

وفر ور کی 2015ء



#### یا کشان میں جنگلات کی تباہی

الله تعالی کاارشادہے: ''کیاہم نے زمین کو پھونااور پہاڑوں کو (اس کے لیے) میخیس مبيس بنايا" \_(النباء:7-6)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مُدُوَّر (Rounded) اور ٹاہموار (Uneven) زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلندوبالا بہاڑ زمین میں کیلوں کی طرح كا رُصدي بين تاكه زين اين حركت كدوران الين كوريرقائم رب اوراس سيتجاوزنه و كرے اى طرح زمين كے كٹاؤكوروكئے كے ليے قدرت نے جنگلات پيدا فرمائے، کیونکہ ان جنگلات کی برکت سے زمین کا درجہ حرارت کنٹرول میں رہتاہے اور یہی جنگلات سرسبزی وشادایی، درجهٔ حرارت کے متوازن رہنے اور بارشوں کا سبب بنتے ہیں۔ یا کستان میں کشمیرے لے کر ہزارہ ڈویژن ہے ہوتے ہوئے گلگت بلتستان تک ہندوکش کا جو بہاڑی سلسلہ واقع ہے، اس کی زمینی ساخت اور بالعموم پتفریقی کم زور ہیں۔ یہی وجہ ہے مسكم طوفاني بارشون، زلزلول اور قدرتي آفات كے منتبح ميں يہال تبابي زيادہ آتي ہے۔ جنگات زمین کے کٹاؤاور بہاؤ (LandSlide) کورو کنے کاسب بنتے ہیں ، چنانجہ شاہراہ قراقرم پربارانی موسم میں اکثر زمین کا کٹا و جاری رہتاہے، سرکیں بند ہوجاتی ہیں اوردرالع رسل ورسائل متأثر موت تين

ماہرین بتائے ہیں کہ دنیا میں ممالک کی سرزمین پر جنگلات کا جوتناسب درکار ہے، یا کتان میں جنگلات پر مشمل رقبداس سے بہت کم ہے اور تیزی سے اسے تباہ کیا جارہا

ہے۔کہاجا تاہے کہ یا کتان کا جنگلاتی رقبہ کل رقبے کا صرف 5 فیصد ہے۔لیکن ریجی محض تخمینہ ہے، شاید حقیقی جنگلاتی رقبہ اس سے بہت کم ہے۔ کیونکہ پاکستان میں نمبر مافیا نے جنگلات کوتناہ کرنے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھی اور اس میں ماضی کے بااثر حکمرانوں اور محكمة جنگلات كے افسرانِ اعلیٰ كاسب سے زیادہ كردار رہاہے۔ خاص طور پرسابق صدر جزل (ر) محد ضیاء الحق کے دور میں اور اس کے بعد جنگلات کی بربادی کا سلسلہ نہایت تیزرفآری کے ساتھ جاری رہااوراس کے نتیج میں وہاں ایک نیامتمول طبقہ وجود میں آیااور پھراس دولت کوسیاس اقتدار کے حصول ، ذاتی عیش وعشرت اور رئیل اسٹیٹ کے کاروبار میں سرمایہ کاری میں لگایا گیا۔اس طرح کی مصنوعی سرمایہ کاری کے بتیجے میں اکثر رہائتی زمینوں کی قیمتوں کا گراف غیرفطری اورغیر معمولی رفنار سے بلند ہوتار ہتاہے۔

اس موضوع کی طرف میرا ذہن اس لیے متوجہ ہوا کہ حال ہی میں صوبہ خیبر پختونخوا کی حكمران جماعت تحريك انصاف كے مربراہ جناب عمران خان نے مانسہرہ میں بیربیان دیا كه وه جنگلات كانتحفظ كريس كے، ايك ارب درخت لگائيں كے اورتمبر مافيا اور محكمة جنگلات کی بیوروکریسی کے خلاف جہاد کریں گے، خواہ اس میں ان کی حکومت ہی کیول نہ جلی جائے۔خان صاحب کومعلوم ہونا جاہیے کہ تمبر مافیا ان کی جماعت سمیت سب جماعتوں میں موجود ہے، توکسی بھی تبدیلی کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اس سے اُن کے اخلاص پر

آزاد تشمیراور مانسپره سے ہوتے ہوئے گلگت بلتتان تک سرکاری جنگلات کا بیشتر حصہ پہلے ہی تباہ کیا جاچکا ہے۔ ہمیں سال دوسال میں جب بھی مانسہرہ جانے کاموقع ملتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ جہاں جہال تھوڑے بہت درخت نظر آرہے ہیں، بدلوگول کی برائيويث زمينول بربي، جنگلات كامركارى رقبه بالعوم چشل ہے۔ خان صاحب بملى كاپٹر پر جب فضائی سروے کے لیے تکلیں، تو ریکھی معلوم کرلیں جو تھوڑے بہت جنگلات نظرآ رہے ہیں، وہ کس کی ملکیت ہیں؟۔

جنگلات کے کٹاؤکی وجہ ہے ان علاقوں کے موسم میں کافی تبدیلی آبھی ہے، اکثر سردیوں کا موسم خشک سالی میں گزرجا تا ہے، ماضی کی بہنست برف باری بھی بہت کم ہوتی ہے اور اکثر اوقات سردیوں کے موسم کے اختام پر ہوتی ہے، ای طرح بارشوں کا اوسط بھی پاکستان کے ابتدائی عشروں کے مقابلے میں بہت کم ہے، پہاڑی چشے کافی حد تک خشک ہوتے جارہے ہیں اور بہاڑی تدی نالوں میں موسم برسات کے علاوہ پانی یا تو بالکل نہیں ہوتا یا اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور یہی ندی نالے دریائے سندھ کے مختلف منالح ہوتا یا اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور یہی ندی نالے دریائے سندھ کے مختلف منالح مورت حال یہ ہوتا یا اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور یہی ندی نالے دریائے سندھ کے مختلف منالح مورت حال یہ ہوتا یا اس کی مقدار بہت کم عوال باغ ڈیم کی بات تو کرتے رہتے ہیں، کیکن صورت حال یہ ہوتا یا اس موسم کے علاوہ تربیلا اور منگلا ڈیم کی جھیلیں بھی بعض اوقات پوری گنجائش کے مطابق بحر نہیں یا تیں۔

رسول الله سان الله ا

جنگلات اتی زیادہ مقدار میں ہیں کہ تعمیر کے لیے جنگلی درختوں کومفت کا شنے کی اجازت ہے، صرف مشینی کٹا و ، لکڑی کی تیاری ، نقل وحمل اور دکان داروں کا تجارتی منافع لکڑی کی مجموعی قیمت قرار پا تاہے اور ایک اوسط درج کے مکان پر تقریباً تین ہزار ڈالر کی لکڑی خرج ہوتی ہے ، جو پا کستانی کرنسی میں تقریباً تین لا کھرو بے بنتے ہیں ، حالانکہ وہاں مکانات کا پورا اسر کچر تقریباً لکڑی پر قائم ہوتا ہے اور فرش پر بھی ٹائلوں کے بجائے لکڑی ہی استعال ہوتی ہے۔

حضرت ابو بکرصدیق بنائی نے حالت جنگ کے لیے جوخصوصی احکام جاری کیے ہونی ان میں عورتوں اور بچوں کو آل نے حالت جنگ کے لیے جوخصوصی احکام جاری کیے ہونی ان کے اس میں عورتوں اور بچوں کو آل نہ کرنا اور درختوں کو کا لیے اور جلانے کی ممانعت شامل ہے '۔ میں عورتوں اور بچوں کو آل نہ کرنا اور درختوں کو کا لیے اور جلانے کی ممانعت شامل ہے '۔ میں عورتوں اور بچوں کو آل نہ کرنا اور درختوں کو کا لیے اور جلانے کی ممانعت شامل ہے '۔ ورکا کے اور جلانے کی ممانعت شامل ہے '۔ ورکا کے اور جلانے کی ممانعت شامل ہے '۔ ورکا کے اور جلانے کی ممانعت شامل ہے '۔ ورکا کے اور جلانے کی ممانعت شامل ہے '۔ ورکا کے درختوں کو کا کے درختوں کو کر مدین کے درختوں کو کا کے درختوں کو کا کے درختوں کو کی کے درختوں کو کرتوں کو کر کے درختوں کو کرتوں کو کا کے درختوں کو کا کے درختوں کو کرتوں کو کرتوں کو کرتوں کو کرتوں کو کرتوں کو کا کرتوں کو کرتوں کے درختوں کے درختوں کو کرتوں کے درختوں کو کرتوں کو کرتوں کو کرتوں کو کرتوں کو کرتوں کے درختوں کو کرتوں کرتوں کو کرتوں کرتوں کرتوں کو کرتوں کو کرتوں کرتوں کو کرتوں کو کرتوں کرتو

غزوہ بنونضیر کے موقع پر جو یہود کے درخت ادر کھیت کائے گئے، وہ مخصوص حالات کا متیجہ ہتھے، قرآن مجید کی سورۃ الحشر، آیت: 05 میں اس کی تائید فرمائی گئی ہے۔ آج بھی اگر کوئی دشمن جنگلات کومور ہے یا پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرے اور ان پر قابو پانے کا کوئی اور طریقہ ندہو، تو پھرانہیں کا ٹااور جلایا جا سکتا ہے۔

الله تعالی کاارشادہے:

"یادرکھو! دنیا کی زندگی توصرف کھیل اور تماشاہے، (سامان) زینت ہے اور آپس بیں ایک دوسرے کے مقابل فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد کی کثر ت کوطلب کرنا ہے، آپ اُس بارش کی مثل ہے، جس کی پیداوار کسانوں کو اچھی گئی ہے، پھروہ خشک ہوجاتی ہے، تو (اے مخاطب!) تو اس کوزر درنگ کی دیجھا ہے، پھروہ چورا چورا ہوجاتی ہے اور آزمرت میں (نافر مانوں کے لیے) سخت عذاب ہے اور (نیکو کاروں کے لیے) الله کی طرف سے مغفرت اورخوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی صرف دھو کے کاسامان ہے '۔ (الحدید: 30) اس آیت میں بھی زمین کی ہریا کی اور شادا لی کوسامان زیب وزینت اور زمین کاشن قرار دیا گیا ہے، ای طرح جنگلات بھی پہاڑوں اور زمین کی زینت بیں اور انہیں اجازنا

ز مین کے حسن کو بیا مال کرنے کے مترادف ہے۔ شلع مانسہرہ میں بعض جنگلات، جن میں سری ڈھاکا شامل ہے، محکمۂ جنگلات کے ریکارڈ میں کنوارا جنگل (Virgin Forest) تھا،لیکن اب اس کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، کنوار پن توکیا بیوگی کے دور سے بھی گزر کر انجام تك يہنے چكا ہے۔اب صورت حال مدہے كہ حكومتيں كمزوراور بےبس بيں اور مختلف فسم كے ما فیامؤثر اور طافت در ہیں اور ان میں تمبر ما فیا بھی شامل ہے، لیعنی جنگلات میں صرف جنگل کے قانون کارائے ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے:

"دنیا کی زندگی کی مثال اس یانی کی طرح ہے جس کوہم نے آسان سے نازل کیا، تو اس کی وجہ سے زمین کی وہ پیداوارخوب تھنی ہوگئ،جس کوانسان اور جانورسب کھاتے ہیں حتی کے عین اس وقت جب کھیتیاں اپنی تروتازگی اور شادا بی کے ساتھ لہلہانے لگیں اور ان کے مالکوں نے میگمان کرلیا کہ وہ ان پر قادر ہیں ہتواجا نک رات یادن کو ( کسی وقت ) ہمارا عذاب آسكيا، پس ہم نے ان تھينوں كوكٹا ہوا ( دھير ) بناديا، جيسے كل يہاں جھ تھا ہى ہيں، ہم غود فکر کرنے والوں کے لیے اس طرح وضاحت کے ساتھ اپنی نشانیاں بیان کرتے اللي - (يوس: 24)

رسول الله سالية اليهم في مايا:

"ابراميم مايلتا سن مكه كوترام قرار ديااور ميس مدينه كوترام قرار دينا مول ،اس كى پتفريلي زمین اور حدود کے اندرسب حرام ہے، اس کی ترگھاس کوندکاٹا جائے، اس کے شکار کونہ بھگایا جائے، اس میں کی افرادہ چیز کونداٹھایا جائے، سوائے اس کے کہ جواس کی طرف اشاره كرك اوراس كدرخت كونه كانا جائے سوائے اس كوئى استے اون جرائے اور اس میں جنگ کے لیے تھیارنداٹھایا جائے '۔ (منداحم: 959)

10 قرورى 2015ء



#### بهار اا خلاقی زوال

نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم ومعاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہیں۔ سی بھی معاشرے یا قوم میں سیادت وقیادت کے منصب پر فائز ہونے والے رول ماڈل، نمونہ، اُسوہ اور قدوہ (Ideal Model) ہوتے ہیں اور ال کی طرف سے قائم کی جانے والی اور پیش کی جانے والی اُخلاقی قدروں کی معاشرے کے افراد تقلید کرتے ہیں۔ ہمارے دینی معیارات کے مطابق اہلِ مغرب بہت سی اُخلاقی وتہذیبی فکرروں کوترک كر يك بين اور وہان إسے معيوب تبين سمجھا جاتا، ليكن مجموعي تهذيبي وأخلاقي تنزل كے باوجود وه این حکمر انوں کو تنیزیل دیکھنا چاہتے ہیں ، یہی دجہ ہے کہ وہاں سیاسی اور حکومتی مناصب پر فائز اعلی عہد بدار ول کی اگر ٹیکس چوری ثابت ہوجائے یا اپنی بیوی سے بے دفائی ثابت ہوجائے یا خفید معاشقے اور بد کرداری ثابت ہوجائے ،تو پورامیڈیاان کے ةرييه وجاتا باورائيس افتزار سيدست بردار مونا برتاب-

برستی سے ہمارے معاشرے میں صورت خال اس کے بالکل برس ہے، عام لوگوں کے لیے جو باتیں قابل گرفت اور قابل نفرت مجھی جاتی ہیں، اہلِ افتد ار اور بااثر طبقات کے لیے ان اقدار دقوا نین کوتو ژنا ان کا استحقاق اور وجیر تفاخر مجھا جا تا ہے اور اس پر انہیں کوئی ندامت یا شرم ساری برگزشیس موتی - حال بی بیس مارے نمایاں سیاس رہنماؤں نے جس اَ خلاقی بستی کا مظاہرہ کیا، وہ انہائی قابل افسوں ہے اور اس کا ثبوت بیہ ہے کہ انہیں خودا بن باتوں سے برمر عام رجوع کرنا برا، بجاطور برکہا جاسکتا ہے کہ: "چرا کارے کندعاقل کہ باز آید پشیمانی "

اگرچابی غلطی کا احساس کرنااوراس پرنادم ہونااور متأثر ہفریق ہے معافی ما نگ لینا، پہرصورت ایک قابل تحسین روبہ ہے۔

ہمارا میڈیا دو دھاری تلوار بناہواہے، سب کی خبر لیتا ہے، لیکن خود ہر احتساب، مؤاخذے اورا خلاتی گرفت سے مادر پدرآ زاد ہے اور سب لوگ این عزت بجانے کے لیے اُن کے ساتھ تصادم سے گریز کرتے ہیں۔ حکومت، حکمران اور قانون بے بس ہے۔ میڈیا ایک طرف تو دوسروں کی برائیوں پر گرفت کرتا ہے اور پھر اُن برائیوں کی تشہیر کے میڈیا ایک ودسرے سے آگے نکلنے کی غیر معمولی دوڑ شروع ہوجاتی ہے، جبکہ الله تعالی کا ارشادے:

''الله کی بری بات کی تشهیر کو پیند نہیں فرما تا ، سوائے مظلوم کے (کراُسے انصاف طلی کے لیے طلق کے اللہ کی بری بات کی تشہیر کو پیند نہیں فرما تا ، سوائے مظلوم کے (کراُسے انصاف طلی کے لیے ظالم کے خلاف فریا داور دا دری کاحق ہے)''۔ (النسا: 148)

ازالیه حیثیت عرفی یا کسی کی تحقیر، تذکیل اور رسوائی (Defamation) سے متعلق قوانین اوران کے ضوابط بے مصرف اور بے نتیجہ ہیں، عدالتیں بھی اس معاطے ہیں غیر مؤثر نظراً تی ہیں۔ اکثراً پ بڑھتے ہیں کہ فلال شخص نے فلال شخص کوا پئی تذکیل کرنے پرائے نظراً تی ہیں۔ اکثراً پ بڑھتے ہیں کہ فلال شخص نے فلال شخص کوا پئی تذکیل کرنے پرائے کے کورڈیا استے ارب روپے ہرجانے یا ہر سرعام معافی ما تکنے کا ٹوٹس دیا ہے، کیکن ہم نے بھی کروڈیا استے ارب روپے ہرجانے یا ہر سرعام معافی ما تکنے کا ٹوٹس دیا ہے، کیکن ہم نے بھی ان معاملات کوا بجام تک چہنچتے ہوئے ہیں دیکھا اور منظر بھی ہوتا ہے کہ پھر: 'چراغوں میں روثنی ندرہی' ۔ بیان لوگوں کے ساتھ نسبتا زیادہ صورتوں ہیں ہوتا ہے جو قانون سازی کا اور قانون ہیں شم اور قانون سے جبان اور ان فقائص کواگروہ چاہیں تو پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے دور اختیار رکھتے ہیں اور ان فقائص کواگروہ چاہیں تو پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے دور کرسکتے ہیں اور ان فقائص کواگروہ چاہیں تو پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے دور کرسکتے ہیں ایکن ان کا ایسانہ کرنا بجائے خودا یک بہت بڑا سوالی نشان ہے۔

م دین اسلام کے علم برداریں، جواعلی اُخلاقی اور تہذیبی اُ قدار کا داعی محافظ اور امین کے درسول الله مل تاریخ کے ارشادات میاز کہ ہیں:

(۱) ''تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا روبیا ہے ال کے ساتھ اچھا ہواور میرا برتا ؤ

اليناال كے ساتھ بہت اچھاہے '۔ (ابن ماجہ: 1977)

(۲)''اہلِ ایمان میں ہے اس کا ایمان مرتبہ کمال پر ہے، جس کے اُخلاق سب سے اچھے ہوں''۔ (ترندی: 2612)

(۳)" (قیامت کے دن) میزانِ عمل میں سب سے بھاری چیزا تھے اُخلاق ہوں گئے'۔ (ترندی: 2003)

(۳)''رسول الله ملی تنایج نه گالی دیتے ہے، نہ بے حیائی کے کام کرتے تھے، نہ کسی پرلفن طعن کرتے تھے، نہ کسی پرلفن طعن کرتے تھے، اگر آپ ملی تنایج کسی کو عِتاب یا سرزنش بھی فرماتے تو صرف اتنا کہتے ا اسے کیا ہوگیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو''۔ (بخاری: 6031)

اس دور میں بخاز کے محاور ہے کے مطابق ریختاب اور سرزنش کے لیے بے ضرر اور نرم سے الفاظ منصے۔

(۵)''تم میں سے مجھے سب سے محبوب اور قیامت کے دن میر سے سب سے زیادہ قریب وہ فی اور قیامت کے دن میر سے سب سے زیادہ قریب وہ فی فی الحدیث لائن دھب ایکھے ہول'۔ (الجامع فی الحدیث لائن دھب ایکھے ہیں:
علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

''ادب ہرائی قابل تعریف (اَ خلاقی وتر بیتی) ریاضت کو کہتے ہیں جس کے نتیج میں انسان نضائلِ اَ خلاقی سے مُرَبِیْن ہو'۔ (تاج العروس، جلد: 3، میں: 36) توشیح اور تہذیب میں ہے:

''اوب اُس قابل تعریف تول و فعل یا رویے کو کہتے ہیں جو خوبیوں سے مُزَین ہو، یا جس میں اپنے سے مرتبے میں بڑے کی تعظیم جواور چھو نے کے لیے نرمی ہو'۔

ہم تو اُس رسول عظیم کے مانے والے ہیں کہ جن کے اُخلاق کو الله تعالی نے قرآن مجید میں سور ۃ القلم ، آیت: 4 میں عظیم فرما یا۔ ذرا سوچے ایک اِسی قرآن کریم میں رسی کریم پوری متاع دنیا کو قلیل فرمار ہاہے ، تو وہ جے عظیم فرمائے تو اُس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟۔

متاع دنیا کو قلیل فرمار ہاہے ، تو وہ جے عظیم فرمائے تو اُس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟۔

رئیس المفسرین امام فخر الدین را ذک نے لکھا ہے کہ:

''علی'' استعلاء اور کی چیز پر کھمل کنٹرول کے لیے آتا ہے، یعنی رسول الله مان الله معیار پر نہیں تولا جاتا تھا، بلکہ سے آپ کی سیرت کو اُخلاقِ حَسنہ کے کی پہلے سے طشدہ معیار پر نہیں تولا جاتا تھا، بلکہ آپ کی سیرت طیب ہی اُخلاقِ حَسنہ کے لیے معیار، میزان اور کسوٹی تھی اُخلاقِ حَسنہ اور فطاقِ محمودہ صرف وہی قرار پا عیں گے، جو آپ کی سیرت طیب کا خاصتہ تھے اور جن کا صدور آپ کی فراد ہی فرار پا عیں گے، جو آپ کی سیرت طیب کا خاصتہ تھے اور جن کا صدور آپ کی ذات مبازک سے جوا۔ جبلت اور فطرت کے اندر موجود ہو، جیسے بھوک پر کھانے کی سے اُخذ نہ کیا جائے بلکہ اس کا داعیہ فطرت کے اندر موجود ہو، جیسے بھوک پر کھانے کی طلب، بیاس پر پانی کی طلب، مصیبت پر داحت کی طلب انسان کا داخلی، فطری اور طبی قطرت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تقاضا ہوتا ہے اور خیج کے پیدا ہوتے ہی کسی معلم یا مرق کی کر بیت کے بغیر اس کی فطرت میں بیدا عیداور محرک موجود ہوتا ہے۔

رسول الله ملافظ آیری کی شان رحمت کوالله تعالی ان کلمات میں بیان فرما تا ہے:

"بیالله کی رحمت بی کا ثمر ہے کہ آپ اُن (صحابہ کرام) کے لیے زم ہیں اور اگر (بفرض محال)

آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے ، تو بیر (صحابہ کرام) آپ کے اردگر دسے بتر بتر ہتر ہو جائے ، سواُن کی (لغزشوں) کو معاف فرما ہے ، ان کے لیے (الله سے) استغفار تیجے اور جائے ، سواُن کی (لغزشوں) کو معاف فرما ہے ، ان کے لیے (الله سے) استغفار تیجے اور کا تی بیر امت کے معاملات میں) اُن سے مشورہ تیجے "۔ (آل عمران 159)

وه ادائے دل بری مو، کہنوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے، وہی فاتح زمانہ

دل تو محبت، نرم دلی، اینائیت اور حسن اخلاق سے فتح ہوتے ہیں، بدسمتی سے ہمارے ہال طاقت، رعب ود بدبہ، نمود توت اور وحشت سے اس گوہرِ مقصود کو حاصل کرنے کی کشش کی جاتی ہے، ان رویول سے تُنَفِّر، تو حش اور دلول کی دوری تو پیدا ہوسکت ہے، گوشش کی جاتی ہے، ان رویول سے تُنفُر، تو حش اور دلول کی دوری تو پیدا ہوسکت ہے، قربت اور محبت کا سوال ہی پیدائیس ہوتا کیکن بقول حیدرعلی آتش ہمارا حال کچھ یول ہے:

گے منہ بھی چڑانے، دیتے دیتے گالیاں صاحب!

زباں بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجیے دبن بگڑا

بناوٹ کیفِ ہے سے کھل گئ، اُس شوخ کی آتش
لگا کر منہ سے بیانے کو، وہ بیاں شکن بگڑا

حال یہی ہے کہ ہمارا قائنو انداز گفتار تیزی سے بگاڑی طرف جارہا ہے اوراسے ہم اپنا کمال وافتخار سجھتے ہیں۔ پھریہ بھی تو سوچے! غیر مشروط اطاعت تو صرف اور صرف الله تعالی اوراس کے رسول مکرم مان ٹیکٹی کی لازم ہے، ان کے علاوہ خواہ کوئی حاکم وقت ہو، کی گروہ یا جماعت کا قائد ورہنما ہو یا کسی بھی اعتبار سے بڑا ہو، ہر صورت میں اُس کے ہر تھم یا تول وفعل کی اتباع لازم نہیں ہے، اُس کے جے اور غلط کو قرآن وسنت کے میزان پر پر کھا جائے گا۔ رسول الله مان ٹیکٹی کی فرمان ہے:

13 فروري 2015ء



#### شحفظ ناموس رسالت کے لیے حکمت عملی

17 فروری کومنصورہ لاہور میں تحفظ ناموی رسالت مآب می نظارین کے مسئلے پرغور کرنے کے لیے امیر جماعتِ اسلامی پاکستان جناب سرائ الحق نے ایک کل جماعت کا نفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اوراس کے لیے دعوت نامے جاری کیے ہیں۔ یہ بلاشبہ ایک متحت ناقدام ہے، لیکن لازم ہے کہ یہ جلی محض جذباتی تقریروں پر شمنل شہوا وراس کا اختام ' نشستند و گفتند و برخاستند' اورایک متفقہ اعلامیہ کے اجرا پر ہی نہ ہو بلکہ سب کا اختام ' نشستند و گفتند و برخاستند' اورایک متفقہ اعلامیہ کے اجرا پر ہی نہ ہو بلکہ سب سرجوز کر بیٹیس اورایک منظم و مربوط حکمتِ عملی ترتیب دیں اوراس کے Pollow up کی درکار ہوں گے۔ اوراس پرعملدرآ مرکا بھی کوئی انتظام ہو، یقیناس کے لیے مالی وسائل بھی درکار ہوں گے۔ اوراس پرعملدرآ مرکا بھی کوئی انتظام ہو، یقیناس کے لیے مالی وسائل بھی درکار ہوں گے۔ عام مسلمان ،خواہ عربی ہو یا عجمی ، سیاہ قام ہو یا سفید قام ، شرقی ہو یا غربی ، کا توا یمان یہ بے عام مسلمان ،خواہ عربی ہو یا عجمی ، سیاہ قام ہو یا سفید قام ، شرقی ہو یا غربی ، کا توا یمان یہ بے نام مسلمان ،خواہ عربی ہو یا عجمی ، سیاہ قام ہو یا سفید قام ، شرقی ہو یا غربی ، کا توا یمان ہو یہ نقول مولا ناظفر علی خان :

نماز اچی، جی اجھا، روزہ اجھا، زکوۃ اچی گر میں باوجود اس کے مسلماں ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرول خواجہ بیڑب کی محرمت پر خدا شاہد مکمل میرا ایماں ہو نہیں سکتا

مغربی دنیا میں وقفے سے توہین رسالت ماب من اللہ کے واقعات رونما ہوتے رہے اسے بینی میں اسے جذبات رہے ہیں۔ ان واقعات سے اُمتِ مسلمہ کوروحانی اذبیت بہنجی ہے اوران کے جذبات مجروح ہوئے ہوئے ہیں۔ ان محض انفاق نہیں ہے، بلکہ دیدہ ودانستہ طور پر اسلام اور مسلمانوں کے مجروح ہوئے ہیں۔ یہ میں انفاق نہیں ہے، بلکہ دیدہ ودانستہ طور پر اسلام اور مسلمانوں کے

خلاف اُن کے خُبثِ باطن اور نفرت کا اظہار ہے۔وہ ریجی جانتے ہیں کہ سلمانوں کے لیے اس مسئلے میں اینے جذبات پر قابو یا نامشکل ہے۔اوراب تومسیحیوں کے سب سے بڑے فرقے کیتھولک کے روحانی پیشوا پویٹر انسس (Francis) نے بھی کہا ہے:

" آپ کو بیرت نہیں پہنچا کہ آپ دوسروں کی تو بین کریں ، آپ دوسروں کے عقائد کا نداق مبیں اُڑا سکتے۔ بوپ فرانسس فلیائن کے دورے پر تھے، انہوں نے اپنے یاس بیٹھے ہوئے اپنے دورے کے منتظم البرٹو گاسبری کا بطورِ مثال ذکر کرتے ہوئے کہا: اگروہ میری ماں کولعنت کرے گالین گالی دے گاہتو اُسے جواب میں مکے (Punch) کے لیے تیار ر مناجا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 'اظہار رائے کی آزادی' کی بھی حدود ہوتی ہیں'۔ ان کی تفصیلی گفتگوانگلینڈ کے گارجین اخبار میں موجود ہے۔اس کامطلب بیہ ہے کہ اگر تم دوسرے پرتعدی (To Overreach) کرو گے اور دوسرے کی تو بین کرو گے تو یہ فطرت كانقاضا بكروعمل أسكاح ب-يسلادم بكريس كى آزادى اوراظهاررائ کی آزادی کی حدود اور دائر و کارکو عالمی برادری از سر نومتعیّن (Redefine) کرے، كيونكه كسي ايك فرديا افراد كويدي نبيس ديا جاسكتا كه وه اييخ كسي قول يافعل (Action) ہے دنیا بھرکے ڈیر مصارب مسلمانوں کو ایمانی ، اعتقادی اور روحانی اذبت وأعذار میں مبتلا کردیں۔اگرایک یا چندافراد کوجسمانی اذبت پہنچا نادہشت گردی ہے، تو کہا جاسکتا ہے کہ بیک وفت ڈیڑھ ارب انسانوں کو ذہنی اذبت میں بتلا کرنا دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے اور اس کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی اُز حدضروری ہے۔ امريكا اورابل مغرب ال مذموم حركت كويريس كي آزادي (Freedom of Press) اوراظہارِرائے کی آزادی (Freedom of Expression) کے دل کش عنوانات کے تحت تحفظ دیتے ہیں۔ صدر امریکانے ہماری اشک شوئی کے لیے بیتو کہد یا کہ میں اس پرانسوں ہے اور ہم اس کی مدمت کرتے ہیں الیکن ای کے اُنہوں نے فرانس کے واسقے کی بھی مذمت کی۔اس معاملے پر پیش رفت سے ہوئی کہ پوری کے بیش تراور خاص

طور پرسر کردہ بور بی ممالک کے حکمر انول نے پیرس میں فرنٹ لائن میں شانہ بشانہ کھڑے ہوکر ایک بڑی ریلی میں شرکت کی اور بیا ایک طرح سے گناخانِ رسالت کے ساتھ اظہار یک جہتی تھا۔اس کے برنس امتِ مسلمہ کی صورت حال بدہے کہ عوام تو احتجاج کے کیے ہے اختیار سرکول پرنگل آتے ہیں، ریلیال نکالتے ہیں اور بعض اوقات ان میں ناخوش . گوار وا قعات بھی رونما ہوجاتے ہیں <sup>لیک</sup>ن مسلم حکمرانوں کی طرف ہے اس حتاس مسئلے پر جھی بھی اجتماعی طور پر دین وملی حمتیت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اور امت مسلمہ کے لیے اس بے حسى كار ج اغيار كى سنگ دلى سے جى زيادہ ہے، بقول شاعر:

> تکلیف تو کم و بیش پہنچی ہے سبھی سے ا پنول سے جو پہنچے، تو گزرتی ہے گرال اور

جاری پارلیمنٹ نے بھی قرار داد بذمت تو پاس کردی اور معزز زار کان نے بذمت پر منی تقاریر جی کیس کیکن منظم سفارتی پیش رفت کی منصوبه بندی نظر جیس آئی۔

عام مسلمانوں کے احتجاجی جلسوں ، جلوسون اور ریلیوں سے آن کے جذبات کا اظہار تو يقينا موجاتا ب، ليكن تاحال اس كم مُثبت نتائج برآ مربيس موسة انساني تاريخ كاالميديد ے کہ ہردور میں جو مطاقتیں ، تہذیبیں اور ساج ماق کی لحاظ سے غالب رہے ہیں ، اُنہوں نے اینا میاستحقاق سمجھا کہ انہی کی اقدار کو غلبہ حاصل رہے گا اور مادی اعتبار سے کمزور اور زير دست اتوام اورتهذيول برأن كتفوق اور بالادى (Supremacy) كوسليم كرنا لازم ہے، ان کی دادوفر یاداوراحتیاج کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور تو اور برطانید کی اسکاٹ لینٹر بارڈ نولیس نے تازہ احکام جاری کرکے احتجاج اور ریلیوں کے امکانات کومحدود کردیا ہے، انہوں نے قرارد یا ہے کہ جلوس اور ریلی کے تنظمین کوسیکورٹی کے اخراجات ادا کرنے مول کے اورٹر یفک کی روانی میں خلل نہ پر نے کی جی ضافت دین ہوگی۔

البذااب لازم ہے كدمسلمانوں كے ابل علم ، ابل فكر ونظر ، قانون بين الاقوام كے ما هرین ، سالق ما هرسفارت کار اورایل نژوت مل کرایک حکمت عملی نژشیب دین اور عالمی سطح

پر مختلف فورموں پر سے مسئلہ اٹھا کیں۔ وہ اپنی مجالس مقکرین (Think Tanks) عالی شہرت کے حالل غذی مربراہان، ماہرین آکین وقانون، موجودہ اور سابق حکمرانوں، سفارت کاروں اور ذہن ساز طبقات (Opinion Makers) کے ساتھ ل کر مشتر کہ حکمت عملی ترتیب دیں۔ ماضی میں امریکا کی ویت نام پر مُسلّط کردہ ظالمانہ جنگ کے خلاف عالمی رائے عامہ ہموار کرنے اور سفارتی دباؤڈ النے کے لیے لارڈ برٹر بنڈرسل نے عالمی ماہرین آگیں وقانون کی غیر سرکاری عدالت لندن میں قائم کی ، اس میں امریکا کا عالمی ماہرین آگی ویت نام برائل کیا اور امریکا کوجنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا، اس ساری تگ وتاز کا فوری قانونی متبی تو برآ مربیکا کوورہ میں نام بیک اس سام کی جنگ کی جائے کی بساط خائب کی جنگ کی جنگ کی بساط خائب کی جنگ کی جنگ کی بساط خائب و خامر ہوکر نیٹنی پڑی۔

اس امر پر بھی خور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اسلامی کانفرنس کی تنظیم اوآئی ہی بعنی مسلم حکم انوں کو بھی متحرک کیا جاسکتا ہے اور وہ سفارتی اور اقتصادی میدان میں کوئی مؤثر کردار اداکر سکتے ہیں، اگر اس کا جواب اثبات میں ہے تو اس کی حکمتِ عملی اور طریقہ کار (Mechanism) کیا ہونا چاہیے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تمام مسلم حکم ران لندن یا نبو یارک میں شانہ بشانہ کھڑے ہوں ایک ویا دیت کریں اور اس میں اقوام متحدہ کی جزل اسمیلی اور سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کے لیے ایک اجتماعی قرار داد جمع کریں۔ امریکا کے صدر باراک حسین اوباما نے مسلمانوں سے روابط کے لیے اپنا ایک خصوصی امریکا کے صدر باراک حسین اوباما نے مسلمانوں سے روابط کے لیے اپنا ایک خصوصی مفارتی نمائندہ (Special Envoy) مقرر کررکھا ہے، اس کے ذریعے واشکائن میں سفارتی نمائندہ (Special Envoy) مقرر کررکھا ہے، اس کے ذریعے واشکائن میں

مسلم سفارت کارصد رامر یکا ہے ایک خصوصی ملاقات کا اہتمام کریں۔
حال ہی میں اسرائیل کے حوالے سے صدر امر یکا پر دباؤ ڈالنے کے لیے امر یکی
سینٹ کے چیر مین نے اسرائیل وزیراعظم بنجمن نتن یا ہو کو امر کی کائگریس کے خصوصی
اجلاس سے خطاب کی دعوت دی ہے اور انہوں نے بید دعوت قبول کرنی ہے۔ اگر چید

صدرِامر یکانے کہاہے کہ میں صرف اُس صورت میں بنجمن نتن یا ہو کا استقبال کروں گا جبکہ وہ اُن کی دعوت پرواشکٹن آئیں، لیکن اس سے امریکی حکمران طبقے کی نظر میں اسرائیل کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ چند ملین یہودی تو عالمی تو توں کے لیے اپنے آپ کو ناگریر بنادیں اور انہیں نظر انداز کرنا امریکا اور اہلِ مغرب کے لیے مکن ندر ہے، پینی وہ اِسے Afford نہ کرسکیں۔ صدر امریکا کے لیے یہود بول کو ناراض کر کے اقتد ار میں رہنا عملاً ناممکن ہوجائے، ہولو کا سٹ کی حقیقت کو چیلنے کرنے والے کوجیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے، تو کیا ڈیڑھارب مسلمان استے بتو قیر ہیں کہ اُن کی کوئی اہمیت نہیں، وہ گردراہ ہیں، اُفادہ خاک ہیں کہ جو چاہے آئیں گیل دے، مسل دے اور روند ڈالے کیا میائمت جو ایک وقت میں دنیا کی واحد سے پاورتھی، کوئی سوچ سکتا تھا کہ آئی پستی بھی اُس کا مقدر ہے گی ؟۔علامہ اقبال نے اسلام کا مرثیر ان الفاظ میں منظوم کیا ہے:

میں جو سوختہ سامال ہول، تو بیہ زوز سیاہ خود میرے گھر کے جراغال نے دکھایا ہے مجھے کافر میری تذلیل نہ کر سکتا تھا کافر میری تذلیل نہ کر سکتا تھا میہ سوغات عطا کی ہے مسلمال نے مجھے

اورآخریس بارگا ورسالت مین این استفاشه

اے خاصر خاصر کا وقت دعا ہے! امت بیری آکے عب وقت بڑا ہے!

16 فروري 2015ء



### عيشرقام

جناب وجابهت مسعودا يك مؤقر روزنا معين "حييثه نظر" كي عنوان سے كالم لكھتے ہيں، 14 فرورى2015ء كى الم مين انهول نے محصاليز ير" تيشه الم" چلايا، وه لکھتے ہيں: " پیٹاور پبلک آرمی اسکول کے دومہینے بعد مفتی منیب الرحمن فرماتے ہیں کہ مدرسول کی اصلاح میں حکومت سے تعاون تہیں کریں گے۔حکومت ان مدرسوں کی نشاندہی کرے جہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے۔صاحب! آپ بھی توان شعبوں کی نشان دہی کریں جہاں آپ کواصلاح سے گریز ہے۔معلوم تو ہوکہ آپ کوریاست کی درون مدرسہرسائی پر اعتراض ہے یا آپ مدرسوں میں موجود شدت پہندی کا شخفط کرتا جائے ہیں۔ کیا معاب ہے کہ معصوم بچوں کوئنگ نظری کا درس دینے سے شدر و کا جائے ''

اس پر میں نے ان کی خدمت میں بذریعدای میل میکتوب ارسال کیا:

" آپ کارین ہے کہ کی کے نظریات سے اور موقف سے اختلاف کریں الیکن مجھ جسے کم علم کے زویک کی پر بہتان باندھنا اور غلط بات منسوب کرنا کسی بھی درہے کی اخلا قیات میں روانہیں ہے۔آپ نے اپنے کالم میں لکھاہے: ''پیثاور آرمی پبلک اسکول کے دومهينے بعد مفتی منيب الرحمٰن فر ماتے ہيں كه مدرسوں كى اصلاح ميں حكومت سے تعاون ميں كريس كي حكومت أن مدرسول كي نشان دبي كريء جهال سے دہشت گردى ہوتى ہے '۔ میں نے سی موقع پر بھی نہیں کہا کہ ہم مدرسوں کی اصلاح میں حکومت سے تعاون نہیں كريں گے۔ ہم ہميشہ بياكتے رہے كہ حكومت جو اصلاح جائتى ہے، أس كے ليے

''اتحادِ تنظیمات مدارس دینیه پاکستان'' کی قیادت کواعمّاد میں لے، جو چیز تعلیم کے مفاد میں ہوگی ،اس میں ہم کمل تعاون کریں گے۔

وزیرداخلہ جناب چوہدری نتار علی خان صاحب نے بید عویٰ کیا تھا کہ %90 مداری صحیح ہیں، صرف %10 مداری ہیں انتہا پیندی یا دہشت گردی ہے۔ ہم نے بیر مطالبہ کیا کہ اس طرح کا مہم بیان قانو نا، اخلاقا اور شرعاً درست نہیں ہے۔ آپ اُن مداری کی فہرست جاری کریں، ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ ہیں فائن ندہی کروں، توگز ارش بیہ کہ بیمیرامنصب نہیں ہے، نہ میرے پاس حکومت کے باس ہیں، افرانہ ہیں کہ میری رسائی ہے، نہ میرے پاس حکومت کے پاس ہیں، اور نہ بی ایک کومت کے پاس ہیں، افرانہ مدداری بھی اُس کی ہے۔

ہاں! میں بیآپ کو بقین ہے کہ سکتا ہوں کہ تنظیم المدارس اہلسنّت پا کستان ہے المحق

مکی مدر سے میں اس طرح کی کوئی چیز ہیں اور نہ ہی بھی کوئی الزام لگاہے۔ ہمارے
ادارے کھلی کتاب کی طرح ہیں اور آپ جب چاہیں آپ کو ان اداروں کا معائنہ کرایا
جاسکتا ہے۔ جھے اندازہ ہے کہ کالم نگاروں کی ضرورت یا مجبوری ہوتی ہے کہ اظہارِ خیال
کے لیے کوئی موضوع ملے، میں خور بھی کالم لکھتا ہوں الیکن نہایت ادب کے ساتھ صرف
آئی گزارش ہے کہ فلط بات منسوب نہ سیجے اور یہ میرا جائز جن ہے۔

جب مبہم انداز میں بہتو کہا جاتا ہے کہ صحافیوں میں کالی بھیڑیں ہیں، بلیک میلر ہیں، لفافہ چلتا ہے دغیرہ دغیرہ نو مجھ عاجز کی ظرح اس دفت آپ کا مطالبہ بھی بیہ ہوتا ہے کہ چند کھوٹے سکول کی خاطر سب کو بدنام نہ سیجیے، جن کی طرف اشارہ ہے، اُن کا نام بڑا ہے،

تمہاری زلف میں پہنی توحس کہلائی وہ تیرگ جومیرے نامۂ سیاہ میں تھی میں آپ کی طرح ادبیب شہیراور ماہر قلم کارنہیں ہوں ، اگر میرے لب واہجہ میں کوئی

بات آپ کی طبع نازک پرنا گوارگزرے، توبیشگی معذرت قبول فرمائے'۔

ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم ابنی صفول میں سائ دہمن عناصر کی نشان دہی کریں ہتو حضور والا! اس سنتِ مبار کہ کا آغاز آپ اپنے شعبے سے فرماد بجیے اور غلط عناصر کی نشان دہی کر و بجیے ، نثاید آپ کی جرائت وجہارت کود کھے کراوروں کو بھی حوصلہ ہوجائے ۔ کاش کہ اخبار میں جھپا ہوا ہر لفظ مصد قد ہوتا اور تخفیق کے بعد شائع کیا جاتا ، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ، اخبار میں جھپا ہوا ہر لفظ مصد قد ہوتا اور تخفیق کے بعد شائع کیا جاتا ، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ، ای لیے کہ عانی میں خبر کی تعریف یہ کی گئے ہے کہ:

'' خبر وہ ہے، جوصد ق اور کذب دونوں کا اختال رکھتی ہے، تا وتنتیکہ تحقیق سے اس کا صدق یا کذب متعین نہ ہوجائے''۔

یں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ اب ہمارے معاشرے میں بڑم خویش خطا ہے مہر ایا تو اسٹوڈیو زمیں بیٹے ہوئے اینکر پرین ہیں یا بعض فاضل کالم نگار، جنہوں نے ازخود (Suo Moto) یہ ق حاصل کرلیا ہے کہ جس کی چاہیں پگڑی اچھالیں یا جو بات چاہیں کسی کی طرف منسوب کرلیں یا کوئی بھی مفروضہ قائم کر کے 'مویشہ قلم' ہا تھ میں لیں اور اسے نشان عبرت بنادیں یا زبان کا 'دنشتر' چلا کی اور اس کے پڑے چھاڑا دیں۔ کسی کی مجال جو آپ سے حساب طلب کرے ، کیونکہ حالات نے آپ کوخود ہی مذی ،خود ای گواہ اور خود ہی مضف بنادیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد تو ہے :

"اے اہلِ ایمان! جب تمہارے پاس کوئی شخص کوئی (غیرمصد قد) خبر لے کرآئے تواس کی تحقیق کرلیا کرو، کہیں ایبانہ ہو کہتم لاعلمی میں کسی پر چڑھ دوڑ داور پھرتہیں اپنے کئے پر پچھتانا پڑے '۔ (الجرات: 06)

اوررسول الله من فالله من فالله من فالله من في الله من الله من في الله من ال

ہیں، اس منصب کے حاملین سے ریتوقع کی جاتی ہے کہ وہ اینے شعبے میں رُجھان ساز (Trend Setter) کا کردارادا کریں گے اور اچھی روایات قائم کریں گے تاکہ ہم جیسے طالب علم بھی اُن سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہمیں میڈیا کی مجبور یوں کا بھی علم ہے، مسابقت کا دورہے،خبروں کے حصول میں مقابلہ ہے،خبر نہ ملے تو گھڑلی جاتی ہے۔اسی لیے میں آج کل ٹیلی فون پر کوئی Comments دینے سے حی الامکان اجتناب کرتا ہوں، كيونكه بم كہتے بچھ بي اورا گلے دن اخبار ميں اس كے برعكس نظر آتا ہے۔

ا یکسپریس ٹرائیپون کی جس خبر کو جناب وجامت رسول نے اینے تبصر ہے کی بنیاد بنایا، میں اُس دفت بازار میں تھا، شور میں آ واز تبجہ بیس آ رہی تھی اور رپورٹر نے خود جھے کہا کہ آ واز واضح تبیں ہے میں پھر بات کروں گا کیکن پھرانہوں نے ابی خواہش کو خبر بنا کر چھاپ دیا۔ كيونكداب خبروى روكن ب، سي الكرك يابد كمانى بيدا مواور بهرمتعلقة من كس کے آگے این صفائی بیان کرتا پھرے گا۔ای لیے میں اخبارات اور تی وی کے ربورٹرے كمتامول كماينا سوال لكهدين، مين تحريري جواب آب كودف دول كااور خدارا! أس مين تحريف نهرنا\_

خبرنگاری کاعالم توبیہ کے کہ ایک رپورٹر خاتون لا ہور سے جھے فون کرتی ہیں کہ: بکرے نے دودھ دیاہے، اس پرآپ کیا کہیں گے؟۔

میں نے عرض کی: "میں چھیں کہوں گا"۔

ر پورٹر نے کہا: " مفتی صاحب! اس پرشریعہ کیا کہتی ہے، آپ کا Opinion

میں نے کہا: "آپ دنیا کو بتاویں کہ اس پرشر بعہ کوکوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کی طبیب حیوانات (Doctor Veterinary) سے رجوع

محرّ مه پر فرمانی بین: "For God Sake! بیری جاب کامسکلہ ہے،

سر سر کمنٹس ضرور دیں''۔ چھنہ چھ منٹس ضرور دیں''۔

سویہ ہے اب ر پورٹنگ کا معیار۔ ای لیے جب راہ چلتے اخبارات بالخصوص یا شلیویروں چینیلز کے ر پورٹر کسی لا یعنی سے مسئلے پر رائے طلب کرتے ہیں، تو ہیں اُن سے تفننِ طبع کے طور پر کہتا ہول کہ جھے آپ سے از جد ہمدردی ہے اور جھے آپ کی پریشانی (Concern) کا حساس ہے کہ ہردس منٹ بعد آپ کی سبزی باسی ہوجاتی ہے اور آپ کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ گا ہگ کسی اور دکان پر چلا جائے گا۔ یہ سب ہمارے دوست ہیں، ہم سے محبت کا برتاؤ کرتے ہیں اور احر ام کرتے ہیں، لیکن یہ بیں ان کی مجبوریوں کی ایک داستان بیان کر رہا ہوں۔

پس میری آخریس پھرگزارش ہے کہ کی شخص کے موقف پر دائے زنی سے پہلے، اُس کے صدق و کِذب کا تقتین فرمالیں، اُس کے بعد بیآ پ کا حق ہے کہ دلائل سے اُس کا رَد کریں، اس سے انفاق کریں یا اختلاف کریں۔ جن حضرات کا بیسو ہو طن ہے کہ مدارس کے طلبہ ہر جگہ جبر اور خوف کے ماحول میں رہتے ہیں، انہیں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، ہوسکتا ہے کہیں ایسا ہوتا ہو ایکن ہر جگہ بلکہ اکثر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔

جمام پاکتانیوں کی طرح ہرطالب علم کے پاس دونیس تو ایک موبائل فون ضرور ہوتا ہے اور اس کی خوب مہارت مرکز اطالب علم اس کے استعال کے طریقے مجھ سے بہتر جا نتا ہے اور اس کی خوب مہارت رکھتا ہے۔ میں تو ٹیلی فون کال سن لیتا ہوں یا کسی کو کال کرلیتا ہوں یا زیادہ سے نہارت رکھتا ہے۔ میں تو ٹیلی فون کال سن لیتا ہوں یا کسی کو کال کرلیتا ہوں یا زیادہ سے بہارے ہاں SMS کہاجا تا ہے ہو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس تھم یکل کریں کہ:

"اے اہلِ ایمان! بہت سے گمانوں سے بچو! بے شک بعض گمان (یعن طبق موء) اسے ایکان کا دور سے مار کا دور سے کا د

17 فروري 2015ء

#### الفاظ ومعانى كارشته

ہمیں زمانہ طالب علی میں پڑھایا گیا تھا کہ معنی ، مفہوم اور مدلول (Concept)

ہمیل ذہمن میں آتا ہے، پھرائس کے اظہار اور ابلاغ (Impression) کے لیے
الفاظ، اشارات اور تاثر ات (Impressions) کا سہار الیاجاتا ہے، اس لیے
الفاظ واشارات کودال (Indicator) اور معنی کو مدلول (Meaning, Concept)

ہماجاتا ہے۔ یس الفاظ اور تمام ذرائے اظہار پر معنی اور مفہوم مقدم ہے۔ ایسانہیں ہے کہ
مشلاً نمیلی فون، ٹمیلی وژن، کمپیوٹر، ریل اور ہوائی و بحری جہاز کے الفاظ یا اساء پہلے وضع
مشلاً نمیلی فون، ٹمیلی وژن، کمپیوٹر، ریل اور ہوائی و بحری جہاز کے الفاظ یا اساء پہلے وضع
مشلاً نمیلی فون، ٹیلی وژن، کمپیوٹر، ریل اور ہوائی و بحری جہاز کے الفاظ یا اساء پہلے وضع
مشلاً نمیلی فون، ٹیلی وژن، کمپیوٹر، ریل اور ہوائی و بحری جہاز کے الفاظ یا اساء پہلے وضع
مشلاً میلی فون، ٹیلی وژن، کمپیوٹر، ریل اور ہوائی و بحری جہاز کے الفاظ یا اساء پہلے وضع
مشلاً میلی فون، ٹیلی وژن، کمپیوٹر، ریل اور ہوائی اور بحد میں ان کے معانی ومفاہیم اور تصورات (Ideas) و جود میں آگئیں اور بحد میں ان کے معانی ومفاہیم اور تصورات (Ideas) و جود میں آگئی اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

''اوراس (الله) نے آدم کوتمام چیزول کے اساء سکھا دیے، پھران اشیاء کو ملائکہ پر پیش کیااور فرمایا: مجھےان چیزوں کے اساء بتاؤ''۔ (البقرہ:31)

مفسرین کرام نے فرمایا کہ آیت بین اساء سے دمستمیات '(Named Objects) مراد ہیں اور بینیں کہ اساء پیش کرکے فرمایا ہو کہ بچھے ان (اساء) کے اساء بتاؤ، بلکہ وہ چیزیں پیش کرکے اُن کے اساء کی بابت سوال فرمایا۔

قرآن مجيد مين الله تعالى فرمايا:

(۱) ''ن اور شم ہے تلم کی اور اس کی جو (فرشتے ) لکھتے ہیں' ۔ (القلم: 1) (۳)''طور کی شم اور کھلے ورق پر لکھی ہوئی کتاب کی شم' ۔ (الطور: 3-1)

ان آیات مبار کہ میں الله تعالی نے قلم ، مسطور (Written) اور وہ کاغذ جس پر کتاب کھی گئ ہے ، کی قسم فر مائی ہے اور بعض مفسر ین کرام نے ''ن' سے دوات بھی مراد لی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالی نے اپنے کلام ملفوظ و مطوق (Spoken Word)، مسطور (Written) اور کاغذ (یا جس پر لکھا جارہا ہے) اور قلم جوذر ایو ہتر برہے ، سب کی قسم فر مائی ہے تا کہ ان سب چیزوں کی محرمت (Sanctity, Sacredness) سب پر واضح ہوجائے۔ الله تعالی نے اپنے کلام کو کتاب یعن مکتوب (Scripture) سے بھی تعبیر فر ما یا ہے تا کہ لکھے ہوئے ترف کی محرمت بھی ثابت ہوجائے۔

لفظ کی تو قیر اور حُرمت اس کے اندر معنی و مفہوم یا مدلول (جس پروہ لفظ دلالت کردہا ہے کی حُرمت کے اعتبار سے ہے۔ ایک وقت تھا کہ تحریر اور کلام میں ایجاز واختصار (Abbreviation) کو کمال سمجھا جاتا تھا، یعنی الفاظ کم ہوں اور معانی زیادہ یا آسان لفظوں میں یہا جاسکتا ہے کہ: '' (معانی کے ) دریا کو ( کم سے کم الفاظ کے ) کوزے میں بند کردیا جائے''۔ رسول الله سال کا آغاز ان کلمات مبارکہ سے فرمایا: ''اوتیت جواوع الله سالکیم '' ( مجھے 'نہو اکم کم الفاظ میں سمونے کا مجمورہ اور ملکه عطاکیا گیا ہے ۔

علم معانی کی اصطلاح میں جہاں الفاظ زیادہ ہوں اور معانی محدود، اسے اطناب "کہتے ہیں، اسے اگریزی میں ہم ' To discuss at length to discourse ' بیں، اسے اگریزی میں ہم ' To discuss at length to discourse سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مغلیہ ہند کے زوال اور برٹش انڈیا کے عروج کے دور میں مفتیانِ شعروادب کی غالب رائے کے مطابق مرز ااسد الله خال غالب برصغیر کے بہت بڑے یا سب سے بڑے شاعر تھے، بیدوی صحیح ہے یا غلط الله بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم اس شعبے میں مہارت نہیں رکھتے، ہمیں تو علامہ اقبال بیشر ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو ہمار ہے لبرل اور روش مہارت نہیں رکھتے، ہمیں تو علامہ اقبال بیشر ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو ہمارے لبرل اور روش خیال دائش قر موز دیا تھیں۔ چٹانچے مرز اغالب لفظ کی معنویت وجا معیت خیال دائش قر موز دیا تی اور دیتے ہیں۔ چٹانچے مرز اغالب لفظ کی معنویت وجا معیت

ادر گبرانی و گیرانی کو بول بیان کرتے ہیں:

قطرے میں جلوہ دکھائی نہ دے اور جزء میں کل کھیل اوکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا

امام احدرضا قادرى في شان رسالت ملى لكهاب:

آئے والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے

لینی جوصاحب نظر ہیں، جن کی چشم بصیرت قاہے، ای کوعظمت مصطفی اور شائی مطافی مان تیالی جو موہ وہ انظر آسکتی ہے۔ اس کے برعک جو بصیرت، فکر صائب اور عقل سلیم سے محروم ہو، وہ شائی مصطفیٰ کیا جانے۔ جو محتب اور غلام بن کر ذات پاک مصطفیٰ مان تیالی کی وجشم نصور ہیں سائی مصطفیٰ کیا جانے۔ جو محتب اور غلام بن کر ذات پاک مصطفیٰ مان تیالی کی خات ہیں محاین ہی نظر آئیں گے، مگر جو نا قد اور عیب جو بن کر دیجے گا، تواسے عیب نظر آئیں گے۔ ویکے گا، تواسے عیب نظر آئیں گے۔ مگر جو نا قد اور عیب جو بن کر دیکھے گا، تواسے عیب نظر آئیں گے۔

بعض شارصین غالب کا قول ہے کہ اس میں فلسفہ وحدت الوجود بیان کیا گیا ہے۔ اس
کے باوجود جب غالب کے حاسدین وی الفین نے اُن کے کلام کومبمکل اور بے معنی (Meaningless) قراردیا توانیس کہنا یڑا:

نہ سائش کی تمنا، نہ صلے کی پروا گرنیں ہے میرے اشعار میں معنی، نہ ہی گرنیں ہے میرے اشعار میں معنی، نہ ہی گھرغالب نے این حاسدین کی نامرادی کوان الفاظ میں بیان کیا:
میں خرگرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے ہے، پر تماشا نہ ہوا

علامه اقبال نے کہا: یقین محکم، عمل پیم، محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں، یہ مردوں کی شمشیریں

حقیقت ایک ہے، ہرشے کی، نوری ہو کہ ناری ہو لہو خورشد کا شکے، اگر ذرے کا دل چریں

" " طلوع اسلام" كعنوان سے بيالها مى شامكاراورلا جواب تظم علامه اقبال نے المجمن حیات اسلام کے سالانہ جلے میں پڑھی اور سب کورُلا دیا تھا۔ میں جیس معلوم کہ اس آخری مصرع: "لهوخورشيد كاشيكي، اگرذرے كادل چيري" كہتے وقت علامدا قبال كے ذہن ميں اس کے حاضر اور مستقبل کے اعتبار سے کون سے معانی سنے الیکن کوئی کہدسکتا ہے کہ اس میں ذرّے کی تجز کی (Splitting to be divided) کے بعد جو آخری ذرّہ رہ جا تا ہے، وہ آج کل نیوکلیئر سائنس میں ایٹم کہلاتا ہے۔ اور اس آخری ذرے یا غیرمعمولی قوت کے مرکز میکوالیکٹرون اور پروٹون سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس سے Atom Bomb بتا ہے، ای کی طرف اشارہ ہے۔ تو ذریب کادل چیرنے (Fusion) سے، جومعلوم دنیا میں حرارت کا سب سے بڑا مافذ (Source) ہے، جب خورشید کا لہو یا کشید کیا ہوا جوہر

شيكے گا ہتو تناہی كاكوئی تصور كرسكتا ہے۔

بہ چندسطور میں نے اس کے اس کے اس کے جب سے ہمارے ہال آزادمیڈیا آیا ہے، الفاظ بے تو قیر ہو گئے ہیں، الفاظ کی قضول خرجی بہت زیادہ ہوگئی ہے۔ اس میں معنی کی تلاش كار عَبَث ہے۔ ليلى ويزن چينلز پر بعض مباحثوں كو مكالمہ كہنے كى بجائے ممنازعه (Quarrelling) اور مُحَارَب (Battling) كَهَا زياده موزول مولاً و وتين روز بل ایک سیاس رہنما ہے ایک اینکر پرین کا الجھاؤر یکھا، دونوں کے شوروغوغا میں لفظ تو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تھا، بس لگ رہا تھا کہ اچا تک حضرت ایکریرس اٹھ کراہے مہمان کی گردن د بوج لیں کے یا خدانخو استداس کے برعس صوریت حال بھی رونما ہوسکتی ہے۔

اس طرح بعض اوقات کوئی بزرگ تجزید کارسی مکالے میں بلا لیے جاتے ہیں، وہ کسی دوسرے اسٹیشن کے اسٹوڈ بوزیا DSNG کے ذریعے مباحثہ میں شریک ہوتے ہیں ،ادھر مین اسٹوڈیوز میں جنگ جاری ہوتی ہے اور وہ بے جارے ہونی ہے اور سائس رو کے

ہوئے اینکر پرس کی نگاہ النقات کے منتظر پیٹے ہوتے ہیں اور بھی جب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو آئیس کہنا پڑتا ہے کہ حضور والا: ''اک نظر النقات ادھر بھی''۔ مسابقت اور جھوٹ جاتا ہے تو آئیس کہنا پڑتا ہے کہ حضور والا: ''اک نظر النقات ادھر بھی''۔ مسابقت اور جھی قبول عام کا گراف (Rating) معیار بن جائے ، جس کے بارے بین خود میڈیا والے بھی زیراب کہتے ہیں کہ یہ ایک راز (Mystery) ہے اور کو کی قطعی اور بھینی چیز نہیں ہے ، کس شایداس کا متبادل بھی نہیں ہے ، اس لیے اسے قبول کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔
مظامرہ کلام یہ ہے کہ سب کی نصب العین اور منزل مقصود کے تعین کے بغیر بگٹ خوارے چلے جارہے ہیں ، ایسے میں صرف ذہنی اور فکری انتشار ، عملی ہے جس اور معاشر سے میں ہیں ہوئی ہو گیا ہے اور اب انہوں نے میں جس نے کہ آئیس کی غیبی قوت سے مصلح اعظم بننے کا فریضہ تفویض ہوگیا ہے اور اب انہوں نے بی ہرایک کا حساب لینا ہے اور ملک وملت اور قوم ووطن کی شمتِ قبلہ کو درست کرنا ہے ، وہ بی ہرایک کا حساب لینا ہے اور ملک وملت اور قوم ووطن کی شمتِ قبلہ کو درست کرنا ہے ، وہ بی ہرایک کا حساب لینا ہے اور ملک وملت اور قوم ووطن کی شمتِ قبلہ کو درست کرنا ہے ، وہ

غدائی فوجدار ہیں،سب ان کے سامنے جواب دہ ہیں، مگروہ کی کے سامنے جوابدہ ہیں ہیں، بقول غالب:

ایک ہنگاہ موقوف ہے کھرکی رونق الیک ہنگاہ میں معمد اللہ مالی مدسمی

الغرض جو جتنے زور سے جلا کر بول سکتا ہو، وہی اینے عہد کا دانا ہے روز گار، نابغہ عصر اور عبقری دہر (Genius) ہے۔

23 فرور ک 2015ء



### رياست اور حکومت

معروف اسكالرعلامه جاويد احمد غامدي نے در اسلام اور رياست ايک جوالي بيانيه ' كے عنوان پر ايك مؤقر روز نامے ميں ايك كالم لكھاہے۔ ميں ان دنوں بيرون ملك تھاء معلوم ہوا کہ ایک سے زائد اصحاب علم نے اُس پرایٹے تحفظات وملاحظات پیش کیے اور اسينے دلائل سے أن كے موقف كور دكيا۔ ريتو جھے معلوم ميس كه علامه غامدى صاحب نے کون سے بیانے(Narrative) کا جوالی بیانیہ پیش فرمایا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ پاکستان کے دستوری میثاق میں اسلام اور قرآن وسنت کے ساتھ جو تمسک اور اعضام (Conviction and Commitment) אוירעו אן (Resolve) אוירען ب،أسانهول فرياست ياكتان كابيانية راردف كرا يناجواني بيانيين كيابو اس کے بعدانہوں نے 21 فروری کو در یاست اور حکومت کے تام سے ایک اور کالم الكهااور شايداية سابق كالم يرمخلف زاويول سے وارد موت والے اعتر اضات كاجواب دیا ہے۔ تمام تراحرام کے باوجودگر ارش ہے کہ ریکافی حد تک مغالطہ آرائی اور تعبیر کی غلط تشری (Misinterpretation) پرجی ہے،اے عربی میں: 'تعبیر بمالا يُرضي بدالقائل" كياجاتا ب، يعنى كولى الى تعبير كرناجوقائل كالركة ظاف موراس كى چندمثاليس حسب ذيل بين:

"ایک جزیرہ نمائے عرب کی ریاست جس کی حدودخودخالق کا نئات نے متعین کرکے

ال کوانے لیے خاص کرلیا ہے۔ چنانچہ اُس کے تھم اُس کی دعوت اور عبادت کا عالمی مرکزاُس میں قائم کیا گیا اور ساتویں صدی عیسوی میں آخری رسول سآئٹ آلیا ہم کی وساطت سے اعلان کردیا گیا کہ 'لک یجینیے فیٹھا دِنینًا''،''اب قیامت تک کوئی غیر مسلم اِس کاشہری نہیں بن سکنا''۔

بیموقف ہم نے آج تک کی صاحب علم کی نتجریر میں پڑھااور نہ تقریر میں سنا کہ خالق ارض وساء نے پورے روئے زمین میں سے ایک 'خطہ مجاز''کواپنے لیے متعین کرلیا ہواور باتی کواپنی عملداری سے آزادکردیا ہو۔قر آن توجا بجافر باتا ہے:

(۱)'' آسانوں اور زمینوں میں جو پھھی ہے، وہ الله ہی کی ملکیت ہے'۔ (البقرہ: 284) (۲) ' دفتیم تو بس الله ہی کا جلے گا، وہ حق بیان فرما تا ہے اور وہ (حق وباطل کے درمیان) بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے'۔ (الانعام: 57)

(١٣) وسنوا علم صرف أى كالبطح كااوروه سب ي جلد حماب ليني والاب "\_

(الانجام:62)

ای موضوع کوسورہ بوسف میں ایک سے زائد بار بیان کیا گیا۔ اگر علامہ غامدی صاحب کے بقول اللہ تعالی نے اپنی تشریعی عملداری کے لیے سرزمین حجاز پر ہی قناعت فرما لی ہے ہتو باتی سے کا ہوگا؟۔

ہماری رائے میں علامہ صاحب قائد اعظم کی نقار پراور بیانات کی بھی اپنے زاویہ نظر سے تشریح فرمارے میں۔قائد اعظم کی سے تشریح فرمارے ہیں۔قائد اعظم کا بیائیداس کا ساتھ ہیں دینا، انہوں نے قائد اعظم کی تقریر کے بیا قتباسات نقل کیے ہیں:

''اب آب آب آزاد ہیں، اس مملکت پاکتان میں آب آزاد ہیں، آب مندروں ہیں ا جا کیں، اپنی مساجد میں جا کیں یا کسی اور عبادت گاہ میں۔ آپ کا کسی ند جب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کا دوبار ریاست کا اس سے کوئی واسط نہیں۔ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کررہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اور ایک مملکت کے یکناں شہری ہیں۔

انگتان کے باشدوں کو وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے تھائی کا احساس کرنا پڑا اوران نا محاور ہے اور اورائی بارگراں ہے سبک دوش ہونا پڑا جوائی کی حکومت نے اُن پر ڈال دیا تھا اور دہ آگ کے اُس مر طے ہے بندری گررگئے آپ بجاطور پر یہ ہم سکتے ہیں کہ اب وہاں رو من کی تصولک ہیں نہ پر وٹسٹنٹ ۔اب جو چیز موجود ہے، وہ یہ کہ ہر فردایک شہری ہے اور سب برطانی تظلمی کے کیساں شہری ہیں ۔سب کے سب ایک ہی مملکت کے شہری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ ویکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گرزتا جائے گانہ ہندو ہندو رہے گا، نہ مسلمال مسلمان ۔ نہ ہی اعتبار سے نہیں ، کیوں کہ یہ ذاتی عقائد کا معالمہ ہے ، بلکہ ساسی اعتبار سے اور ایک محلکت کے شہری کی حیثیت ہے '۔ ( قامد اُقی عقائد کا معالمہ ہے ، بلکہ ساسی اعتبار سے اور ایک محلکت کے شہری کی حیثیت ہے '۔ ( قامد اُقاریر دیانات کے 1594)

علامہ غامری صاحب نے تقاریر و بیانات کا عوان ای لیے قائم کیا ہے کہ متفرقات کو انہوں نے ایک جگہ جج کردیا ہے اور اس سے وہ نتیجہ افذکرنا چاہتے ہیں کہ ریاست سیکولہ ہے ، لاند ہب ہے اور وہ دین میں فریق نہیں ہے۔ ہماری رائے میں قائد اعظم کے افکار کی یہ بیت بیت روست نہیں ہے ، قائد اعظم کے افکار عالیہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یعنی اسلای یہ تعبیر درست نہیں ہے ، قائد اعظم کے افکار عالیہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یعنی اسلای ریاست میں کی غیر مسلم کو ترک فرہب پر مجبور نہیں کیا جائے گا ، فدی اُسے جر اُ اسلام مین داخل کیا جائے گا ، اُنہ کی اُسے اپنے فرہب کے مطابق این عبادت گا ، میں عبادت کی آزاد کی ہوت ہوگی ، شہری حقوق کے اعتبار ہے اس کو جان و مال اور آبر و کے خفظ میں مساوی حقوق مواسل ہوں گے ، اُسے نسلما نوں کی طرح معاش ، کاروبا راور تجارت کی آزادی ہوگی ، جو قوائین عائد (Common Laws) مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں ، وہ اُن پر بھی عائد ہوت کے اور ان کے بھی حقوق و فرائفن ہوں گے ، ای کو برابز کے شہری یا شہری حقوق سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں دیں ، بی ہمارے دستور کا بھی تقامت ہے کہ پاکستان میں دیں ، بی ہمارے دستور کا بھی تقامتا ہے کہ اُن کی خراب کو خوائو اور ان میں دیں ، بی ہمارے دستور کا بھی تقامتا ہے کہ اُن خوائد واقعات مسلم تی اور امان میں دیں ، بی ہمارے دستور کا بھی تقامتا ہے کہ اُن کو جونا خوشگواروا قعات مسلم تی اور امان میں دیں ، بی ہمارے دستور کا بھی تقامتا ہے ۔ اور اکان میں دیں ، بی ہمارے دستور کا بھی تقامتا ہے ۔ اگا و کا جونا خوشگواروا قعات

وقا فوقا ہوجائے ہیں ان پرہمیں شدیدافسوں ہے، یہ ہمارے نظام کی کروری ہے، اس طرح کے ناخوشگواروا قعات مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں۔ لیکن کیا ہندوستان میں بابری مجد کونہیں گرایا گیا ، مسلمانوں کے خلاف انسانیت کش فرقد واراندفسادات نہیں ہوتے رہے ہیں ، برطانیہ میں مسلمانوں اور مساجد پر حملے نہیں ہوتے ، کیا امریکا میں مساجد کوآگ لگانے کے واقعات نہیں ہوتے ، مسلمانوں سے نفرت کے شواہد نہیں ملتے ؟ لیکن کوآگ لگانے کے واقعات نہیں کہتا کہ امریکا یا برطانیہ سکور ملک نہیں رہے ، وہاں اب مذہبی ان واقعات کی بنا پرکوئی نہیں کہتا کہ امریکا یا برطانیہ سکور ملک نہیں رہے ، وہاں اب مذہبی انشرافیکا غلبہ ہوگیا ہے اور اب وہاں جمہوریت نہیں بلکہ Theocracy ہے، ہرجگدا سے واقعات کونظام کی کمزوری یا ناکا می سے تعبیر کیا جا تا ہے ، ریاست اور اس کی نظریا آن اساس کومود والزام نہیں تھہرایا جاتا ہے نوراز یاست اور اس کے نظریہ اسلام کو ہدف ملامت بنایا کونا ناکا می شرار دینے کے بجائے فوراز یاست اور اس کے نظریہ اسلام کو ہدف ملامت بنایا جاتا ہے ، مہی اصل نضاو ہے۔

علامہ فامدی صاحب ایک طرف توریاست کولا ند بہ قرار دیتے ہیں، گر پھر لکھتے ہیں:

(اب دوسری ہی باتی ہے، جس کالازی نتیجہ اکثریت کی حکومت ہے۔ یہ اکثریت اگر مسلمانوں کی ہے اوراس کی بنیاد پر انہیں کسی ریاست میں افتد ارحاصل ہوجا تا ہے تو اُن کا جمہوری اورانسانی جن ہے کہ اُن کے دین نے اگر کوئی تھم اجتماعی زندگی سے متعلق دیا ہے تو وہ خود بھی اُس پر عمل پیرا ہوں اور اُس کے مانے والوں کے تمام معاملات کا فیصلہ بھی اُسی شریعت کے مطابق کریں جو اُن کے پروردگار نے ایج آخری پیفیر کی وساطت سے نازل فرمائی ہے۔ قائد اعظم جب یا کستان کے حوالے سے اسلام، اسلامی تہذیب اور اسلام فرمائی ہے۔ قائد اعظم جب یا کستان کے حوالے سے اسلام، اسلامی تہذیب اور اسلام شریعت کا ذکر کرتے ہیں تو اُن کی مراد بھی ہی ہوتی ہے۔

این منفید (Implementation) کے لیے ظلم اجماعی اور قوت نافذہ، جے ہمارے باں اسٹیبلشمنٹ، مُقتدِرہ یا ایکزیکٹوکہا جاتا ہے، کے متقاضی ہیں۔ یہاں ہم جگہ کی قلت کے سبب ان احکام کی تفصیلات بیان ہیں کررہے الیکن ہرمسلمان ان سے بخو بی واقف ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں ریاست اور مملکت کی تعریف بیک گئے ہے:

"قوم یاخطهٔ ارضی ( یعنی جو سطے شدہ سرحدات کے اندر داقع ہو) یا ایک منظم ساج ہواورایک حکومت کے تخت ہو''۔

قرآن مجید نے اِسے سورہ یوسف: 21، سورہ کہف:84، سورہ اعراف: 10 اور سورهٔ جج: 41اور دیگر مقامات پر منته کن بی الازض " یعنی کسی معینه خطهٔ زمین میں تحکم اور اقتدار سے تعبیر فرمایا ہے، جس کے معنی میں کہ کسی حاصل شدہ خطۂ زمین کے بغیرریاست متصورتیس ہوسکتی۔ریاست تواپی جگدایک وجود قانونی (Legal Entity) کانام ہے، بية قانوني وجود جامد اورساكت موتاب اوربيه أس بيئت مقتدره (Establishment) کے ذریعے بولتا ہے، جواس پر حاکم ہے اور اس کے شخفط اور مفادات کی ضامن ہے۔ اور اگرده بهیت مقدره مسلمانول کی کل اکثریت یا غالب اکثریت پرمشمل ہے، تووہ مسلمانوں کی ریاست ہے۔مسلمان اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ اسلام اور قرآن وسنت کے ترجمان بنین، وہ الله کی طرف سے ان کے نقاذ کے لیے مسئول (جواب دہ) اور امین ہیں۔ اس کیے اللہ تعالی نے سورہ ما تدہ کی تین آیات میں فرمایا: ''اور جواللہ کے نازل کروہ احکام يرفيط ندكرين، وه فاس بين، ظالم بين اور كافرين "

يهال صرف أحكام قرآني يرعمل كرف كامطالبهين بيك كربها جائ برخص انفرادي حیثیت میں الله کو جواب دہ ہے، بلکہ بہال تحکیم اور فیصلہ کرنے کا مطالبہ ہے اور بیفریصنہ صرف تظم اجماع بی انجام دے سکتا ہے اور جارے نزد یک ریاست کے اسلامی ہونے 

علامه غامری صاحب نے اپنی فکر سے ہمارے اجتلاف کو تعالی عارفانہ کیا ' وسخن

ناشائ 'سے تعبیر فرمایا ہے۔اپنے کالم کے اختیام پروہ ہم جیسے کم فہم لوگوں پر پھبتی کستے ہیں:''سخن شاک ندائ ، دلبراخطاای جاست'۔ان کی اس عنایت کاشکریہ، ان کی فکراور سخن شاک انہی کومبارک ہو۔

28فرورى2015ء



# Marfat.com Marfat.com Marfat.com

#### و2015كار

#### مولیتی منڈی

امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے۔ سینٹ کے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحج کے دوٹروں کو بھیٹر بکریوں سے تشبید سے ہوئے سینٹ کے انتخاب کو مولیثی منڈی ' سے تعبیر کیا ہے ، حالانکہ مصلحت کا نقاضا بیتھا کہ وہ سینٹ کے انتخاب کو مولیثی منڈی ' سے تعبیر کیا ہے ، حالانکہ مصلحت کا نقاضا بیتھا کہ وہ سینٹ کے انتخاب تک انتظار کرتے ، پھرا پنا غصہ نکا لیے ، گر الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ' اور اللہ انتخاب تک انتظار کرتے ، پھرا پنا غصہ نکا لیے ، گر الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ' اور اللہ انتخاب کے انتخا

انسان بہت جلد بازے '۔ (الامراء:11) اس پرصوبہ خیبر پختو نخواکی اسمبلی میں احتجاج کیا گیااور بعض ارکانِ اسمبلی نے اسے

چوبار الدر کنار، جوبالون سے می بدتر موجاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وقبلاشبہ مے نے بہت سے ایسے جن اور انسان پیدا کیے ، جن کے دل ہیں اگر دوانسان پیدا کیے ، جن کے دل ہیں اگر دوان سے وہ دیکھتے نہیں ، اُن کی آئے میں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ، اُن کی آئے میں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ، اُن کی آئے میں جن سے دہ (حق کی آواز) کو سنتے نہیں ، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی کان ہیں جن سے دہ (حق کی آواز) کو سنتے نہیں ، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی

ير ه کراه ' - (الا راف: 179)

جناب عمران خان کا دعوی تھا کہ باتی ساری سیاسی جماعتیں غیر جمہوری ہیں اور خاندانی
ا خاشہ ہیں، جبکہ ان کی جماعت جمہوری ہے، یو بین کونسل، صوبے اور وفاق کی سطح تک
با قاعدہ انتخابات ہوئے ہیں اور لگا تھا کہ ان کا ابنی جماعت پر کنٹرول بہت مضبوط ہے۔
لیکن سینٹ کے انتخابات کے موقع پر ان کا اضطراب قابل دید ہے۔ اب اُن کا مطالبہ ہے
کہ خفیہ بیلٹ کی بجائے ہاتھ کھڑے کرائے فیصلہ کیا جائے تا کہ ہاری ٹریڈ نگ اور ضمیر فروثی
کا خاتمہ ہو۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے سیاست دان آئین وقانون سے کتنے نابلہ ہیں
کہ سیکر بیڑی انیکشن کی بقول انہیں یہ بھی ٹیمیں معلوم کر سینٹ کا انتخابی شیڑول جاری
ہونے کے بعد انتخابی قواعد ہیں تبدیلی ٹیمیں کی جاسکتی۔ مزید بید کہ سینٹ کا انتخابی شیاسی ہونے کے بعد انتخابی قواعد ہیں تبدیلی ٹیمیں کی جاسکتی۔ مزید بید کہ سینٹ کا انتخاب متاسب
مائندگی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور ایک ہے زائر ترجی ووٹ ہوتے ہیں ویکی ووٹ ایک بی وجہ ہے کہ سینٹ
مائندگی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور ایک ہے زائر ترجی ووٹ ہوتے ہیں ویکی ہوا کہ ایک امید وارکو
پہلے ترجیحی ووٹ تین طے اور ایک عمقابل دوسرے اسیدوار کو پہلا ترجیحی ووٹ ایک ہی مقابل دوسرے اسیدوار کو پہلا ترجیحی ووٹ ایک ہی تربیدی مقداد کی بنا پر مجموی پوائنٹس میں پہلے ترجیحی تین ووٹوں والا ہار گیا اور ایک والا جیت گیا، لہذا وقداد کی بنا پر مجموی پوائنٹس میں پہلے ترجیحی تین ووٹوں والا ہار گیا اور ایک والا جیت گیا، لہذا والدی کی مائیل موٹوں والہ ہون کا کا مشکل ہونا کائی مشکل ہونا کائی مشکل ہونا کائی مشکل ہے۔

مسلم لیگ (ن) اور ترکیک انصاف کی قیادت کاچونکدایے ارکان اسمبلی کے ساتھ برتا و شاہاندا نداز کا ہے، ارکان کی حیثیت سیاسی مزارعین اور ہاریوں کی سے ہواں لیے پارٹی قیادت کا ایکا رہونا پارٹی قیادت کا ایپ ارکان پراعتاد متزلزل ہے اور جناب عمران خان کو صلحت کا شکار ہونا پڑا اور اپنے اصولی موقف ہے تنزل اختیار کرنا پڑا۔ یمی وجہ ہے کہ بعض تبعرہ نگاز ہیں صراحت کے ساتھ اور کہیں اشادات و کنایات میں طنز وقع یض کررہے ہیں اور جیسا کہ سنے میں آرہا ہے کہ خمیر کے جو دام لگ رہے ہیں، وہ نا قابل تصور ہیں۔ اس ہے یہ معلوم ہوتا میں آرہا ہے کہ خمیر کے جو دام لگ رہے ہیں، وہ نا قابل تصور ہیں۔ اس ہے یہ علوم ہوتا ہے کہ جہاں چا ہواؤر جس کرنی میں تجاہوا ہے

دام وصول كرلوب

الیشن کمیشن آف پاکتان کے سابق سیریٹری جناب کنوردلشاد نے اس سنلے کواور بھی

ہویدہ بنا دیا ہے کہ شوآف بینڈ زکی صورت بین ضمیر کے فیصلے کی بجائے امیر کا فیصلہ نافذ

ہوگا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پارٹی لیڈر براہ راست خریدار سے بکمشت قیمت وصول کر لے

اور ارکانِ آسبلی کا سودا بھی ہوجائے ، گران کے ہاتھ پچھ ندآئے۔ یہ صورت حال پہلی
صورت سے بھی زیادہ استحصال پر بٹن ہوگی کہ بلکے کوئی اور قیمت کسی اور کو ملے۔ اِس وقت

جناب آصف علی زرداری اور مولا نافضل الرحن دور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور متاثرین
کے زخموں پر ہلکا ہلکا نمک بھی چھڑک رہے ہیں ، کیونکہ ان کی حمایت کے بغیر جوزہ 22 وی سرمیم کا بارلیمن سے پاس ہونا عملاً مشکل نظر آرہا ہے ، کیونکہ سلم لیگ (ق) کا وزن بھی
مکن طور پران کے پلڑے میں ہی پڑے گا۔

حالا تكدا تھار ہويں ترميم ميں صوبوں كووسائل كى تقسيم ميں آبادى كے تناسب كے ساتھ ساتھ کی حد تک بیماندگی کا بھی اعتبار کیا گیاہے، تو کیا صوبے کے اندر اس کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ای طرح بالعموم صوبہ خیبر پختونخوا کا دزیر اعلیٰ پشاور،مردان یا بنول سے ہوتا ہے، اس کیے صوبے کا ای فیصد تر قیاتی بجٹ اس علاقے پر صرف ہوتا ہے، کس حد تک شاید مولا نافضل الرحمن اورسراج الحق صاحب الين ليكونى حصد نكال ليت مول اليم ايم اليم ال ك حكومت سے كرموجوده حكومت تك كتمام سالوں كے سالاندر قياتى بجث كاريكار د و يكه يجيه و الن آب كسامن و المي كرون ألى خان اور بزاره وويزن كاحصه شايد آئے میں تمک کے برابر ہو، کیونکہ یہال کے ارکان صوبائی اسمبلی ذاتی مفاوات پر قناعت كركے اپنے علاقائی مفادات كو قربان كرديتے ہيں۔ پختونخو اسيكر يٹريث ميں بالعموم تمام محكمول كي سيريشريز اورسينتر بيوروكريش بهي سينثرل پختونخوا كے اصلاع سے تعلق ركھتے بي ، الله ماشاء الله موجهاراوطن عزيز كسى عادلا تدنظام اورمسلم وجمهورى روايات كمطابق مہیں چل رہا بلکہ ہرجگہ قیادت کا یا ایک طبقے یا مخصوص اصلاع کا تسلّط ہے۔ سوبيه كبنا كافى حدثك بجأب كمه بإكستان مين تعليم ادرصحت كي طرح سياست بهي ايك منفعت بخش صنعت ہے، پیسالگاؤاور بیسا بناؤجاری سیاست کا ماٹو ہے، آج کل سراج الحق صاحب بھی ای کارونارورہے ہیں۔ارٹکازِ اختیارات کا بی کلچرہے کہ وفاق کے زیرِ انتظام قبائل علاقول ليني فاتا كوجمبوري حقوق نبيل دي جاري، انبيل وه أيني وقانوني حقوق حاصل میں ہیں جو یا کستان میں دیگر تمام صوبوں کے شہریوں کو حاصل ہیں۔ حالا تکہ دیفرند م كراك وبان كے باشدوں كى اكثريت كى خوائن كے مطابق اسے الگ صوبہى بنايا جاسكا ہے اور صوبہ جیبر پختو نخوا میں بھی ضم کیا جاسکتا ہے۔ چنا نچہ یا کستان کی بوری تاریخ میں آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ فاٹا کے منتخب آرکان اسمبلی پاسینیٹرزوفاقی حکومت کے خلاف گئے مول یا ابوزیش کا حصد ب مول، کیونکه ان کے مسائل دوسائل صدر اور گورز جیبر پخونخوا

# Marfat.com Marfat.com Marfat.com

كرم وكرم ير بوت ين يايون كهيك وه وفاق كي محاج رئي بين البداوة وفاق ك

خلاف کھڑے ہوکر اپنے پاؤل پر کلہاڑی مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اے این پی 2013ء کا انتخاب بے انتہا کرپشن کی وجہ سے ہاری ہے، ورنہ انہوں نے تو سنٹرل خیبر پختونخوا میں بیسا بائی کی طرح بہایا ہے۔ سابق وزیراعلی جناب امیر حیدر ہوتی نے تو مردان میں ہر مجد کو اور غالباً مدارس کو بھی دل کھول کر پیسے بائے ہیں، جس طرح دو ماہی وزیر اعظم جناب راجا پرویز اشرف نے اپنے حلقہ انتخاب کے بیروں کو بھی نواز ا، لیکن کرپشن کی وجہ سے مارکھا گئے۔

الغرض سارے مسائل کی بنیاد ہمارا مجموعی زوال اور اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ نمائندوں کی اکثریت اگر کریٹ ہے، توحضور والا! یہ جمہوریت کا دیا ہوا تخفہ ہے، کیا ہم بحیثیت ووٹر کر بیٹ ہیں، کیا ہمارا ووٹر پردے کے پیچے ووٹ کی پر چی پرمہر لگاتے وقت اپنے آپ کواللہ کی عدالت میں جوابدہ سمجھتے ہوئے امیدوار کی دیا نت وامانت کو معیار بنا تا ہے، ہرگز نہیں۔ اُس وقت چند مستشنیات کے سواہارے دہندگان کی غالب اکثریت کی ترجیحات کچھاور ہوتی ہیں۔

پی کی ہمہ گیرداغلی اور فکری انقلاب کے بغیر ہم کسی بڑی اور جو ہری تبدیلی کی توقع نہیں کر سکتے ، بیحقیقت بیندی نہیں ہے۔ بیول کا درخت لگا کرانگور کی تمناعیث ہے۔ 2 ارچ 2015ء



### انسانی شخصیت کی تشکیل

خیروشرکی شکش ازل سے جاری ہے،علامدا قبال نے کہا:

ستیزه کار رہا ہے آزل سے تا امروز

جراغ مصطفوی سے، شرار بوہی

علامدا قبال نے چرائے مصطفوی کو خیر کے لیے اور شرار بولہی کو شرکے لیے بطور استعارہ استعارہ استعال کیا۔ انسانیت کے جدِ اعلی حضرت آ دم علیتا کو ابتداء آفر بنش ہی سے المیس سے واسطہ پڑا اور وہ حضرت آ دم وحوّا کے جنت سے نکالے جانے کا ظاہری سبب بنا اور آ دمیت وابلیسیت کی بیشکش تا قیامت جاری رہے گی ، الله تعالی کا ارشاد ہے:

''وہ یہ جاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوٹکوں سے بچھا دیں اور اللہ اسپے نور کو ضرور درجہ کمال پر پہنچاہے گا،خواہ کا فروں کونا گوار ہو''۔ (التوبہ: 32)

دنیا بیں انسانوں کے بنائے ہوئے نظام میں ، انسانی شخصیت کی جوتشکیل ہوتی ہے ، وہ
قانونی ضوابط میں کس کر بنائی جاتی ہے ، انہیں ایک قانونی نظام کا پابند اور ذے وارشہر کی
بنایا جاتا ہے۔قانون کی پابند کی کرتے ایک وفت آتا ہے کہ وہ قانون اس کے مزاح
اور عادت کا حصد بن جاتا ہے۔ اس پر چیک رکھنے کے لیے مختلف طرح کی گرانی کے
انظامات کیے جاتے ہیں ، اُن میں سے ایک بیہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اوارول کے
افزاد ہر وفت چوکس رہتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں اور آج کل جدید سائنسی ترتی کی وجہ سے
افزاد ہر وفت چوکس رہتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں اور زیادہ ترترتی یا فت ممالک بہت کی چیزوں کو

CCTV کیمرے نصب کیے جاتے ہیں اور زیادہ ترترتی یا فت ممالک بہت کی چیزوں کو

سیط نئ میں نصب کیمروں کے ذریعے سے بھی چیک کرتے ہیں اور پھرانہی آلات کی مدد سیط نئ میں نصب کیمروں کے ذریعے سے بھی چیک کرتے ہیں اور پھرانہی آلات کی مدد سے قانون شکن عناصر کو تلاش کر کے قانون کی گرفت میں لیا جاتا ہے۔ لیکن میں تمام ذرائع بھی انسان کی سوفیصد اصلاح میں ناکام رہتے ہیں، ای لیے دنیا میں عدالتیں ہیں، جزاومزا کا نظام ہے، مجرموں کے لیے جیلیں ہیں۔

لیکن اسلام ایک ایسے انسان کی تشکیل جاہتا ہے کہ جہال قانون کی کوئی ظاہری یا خفیہ آئے اسے نہ دیکے رہی ہو، وہال بھی وہ اپنے آپ کواللہ عالم الغیب والشہادة کے سامنے جواب دہ بھتا ہے،الله تعالی کاارشادہے:

'' بے شک اللہ اپنے بندوں (کے حال) کوخوب دیکھنے والا ہے'۔ (المؤمن: 44)
وہ نہ صرف ظاہر کو جانتا ہے بلکہ باطن کو بھی جانتا ہے اور کسی عمل ،خواہ بظاہر کتنا ہی
پرکشش کیوں نہ ہو، کے بیچھے کارفر مانیت کو بھی جانتا ہے اور آخرت کے اجر کا مدار اس نیت
پر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

'' دہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اُن (رازوں) کو بھی جوتم اینے سینوں میں حصیاتے ہو''۔ (المؤمن:19)

ای کیے ارشادہوا:

''اورانبیں نقط اس بات کا تھم دیا گیاہے کہ وہ دین کواللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے ، اس کی عبادت کریں''۔ (البینۂ: 05)

ادررسول الله مل تقالی نے فرمایا: "اعمال پر (اُخروی جزا) کامدار نیتوں پر ہے، سوجس کی ججرت (خالصا) الله ادراس کے دسول کی طرف ہو، تو وہ الله ادراس کے دسول کے لیے بی تجرت کی دنیوی مقصد کے حصول کے لیے یا کسی خورت سے ناتر ارپائے گا ادر جس کی بجرت کی دنیوی مقصد کے حصول کے لیے یا کسی خورت سے نکاخ کے لیے ہو، تو وہ انہی مقاصد کے لیے قرار پائے گئ '۔ (بخاری: 01)

الی جو تو وہ انہی مقاصد کے لیے قرار پائے گئ '۔ (بخاری: 01)

الی جو تو دہ انہی مقاصد کے لیے قرار پائے گئ '۔ (بخاری: 10)

الی جو تو دہ انہی مقاصد کے لیے قرار پائے گئ '۔ (بخاری: 20)

الی جو تو دہ انہی مقاصد کے الی قربین ہوگا ادراک مورتوں کو بیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دیسے دیسے دیسے کا اللہ تمہارے جسموں اور (ظاہری) صورتوں کو بیس دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے

ولول كود يكفيات "\_( بخارى:33)

راوی کہتے ہیں کہ بیہ کہتے ہوئے حضور ملی تالیج نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور ملی تالیج نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور ملی تالی ہے: '' بے شک کان اور آئے اور کے ارشاد باری تعالی ہے: '' بے شک کان اور آئے اور دل ان سب کے بارے میں آخرت میں یو جھا جائے گا''۔ (امراء: 36)

یعنی الله تعالیٰ نے سنے، دیکھنے اور سیھنے کی جو صلاحیتیں انسان کوعطافر مائی ہیں، ان کے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی کہ اُس نے ان صلاحیتوں کو اُس کی اطاعت میں استعال کیا بان فرمانی میں ۔ الغرض اسلام ایک اخلاقی شخصیت کی تشکیل چاہتا ہے کہ جب الله کی زمین پرکوئی بھی نظر اسے ندو کچے رہی ہو، تب بھی وہ اپنے آپ کوالله کے سامنے جوابرہ سیجھے اور الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کی طرف قدم موں کو روک لے، اُسے قیامت کے دن الله تعالیٰ اپنے خصوصی کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لے، اُسے قیامت کے دن الله تعالیٰ اپنے خصوصی سایئے رحمت میں پناہ عطافر مائے گا، جبکہ اس کے سایئہ رحمت میں پناہ عطافر مائے گا، جبکہ اس کے سایئہ رحمت کے سواکوئی اور جائے امان نہیں ہوگی ، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے تنہائی میں الله کو یا دکیا اور اپنی خطافر ل پرنادم ہوگی ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس منصب و جمال ہوگی ، ان میں سے آئے دور ایک وہ شخص ہے کہ جسکسی منصب و جمال مورت نے دعوت گناہ دی (اور جب نفسانی شہوت کی تحیل میں کوئی جس من منا کی کار شاہ دی کا وہ دی (اور جب نفسانی شہوت کی تحیل میں کوئی جسی رکاوٹ نہ رہی کا ادر ایک کے کہ کار الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''اے بن آ دم! کہیں شیطان تم کو فتنے میں مبتلانہ کردے جس طرح وہ تمہارے ماں باب کے جنت سے اخراج اور ان کے لباس اتر وانے کا سبب بنا تھا (تا کہ وہ انہیں اُن کی شرمگا ہیں دکھائے )، بے شک دہ (شیطان) اور اُس کے کارندے تمہیں (الی جگہ ہے) دیکھتے ہیں، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھیا ہے '۔ (الاعراف: 27)

میں ایسی قو تنہیں ہے کہ وہ جنات اور شیاطین کو دیکھ عمیں، کیونکہ جنات اور شیاطین کے جسم لطیف ہیں، اس لیے ان کی شعاع بھر بہت قوی ہے، وہ لطیف (Thin) اور کثیف (Thick) دونوں اجہام کو دیکھ لیتی ہے، جبکہ عام انسان اپنے اجہام کے کثیف ہونے کی وجہ سے لطیف اجہام کو ہیکھ سکتے ، البتہ انبیاء بیبات بطور مجز ہ اور اولیاء کرام بطور کرامت جنات اور شیاطین کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیت کی بابت الله تعالی کا ارشاد ہے:

''اور بعض جنات کوان کے تابع کردیا تھا، جوان کے سامنے ان کے رب کے تم سے کام کرتے تھے اور انہیں بتادیا کہ اُن میں سے جوہمار ہے تھم کی نافر مانی کرے گا، ہم اسے ہوئی ہوئی آگ کا عذاب پہنچا کیں گے، وہ اُن کے حسبِ منشا اُن کے لیے اور نجے قلعہ مجسے اور حوض کی ماند ہوئے بر ہے بر ہے بب اور (چواہوں پر) گڑی ہوئی بر کی بر کی دیگیں بناتے مسے اور حوض کی ماند ہوئے ہوئی جو عالمی قو تیں ہیں، انہوں نے ماذی اسباب سے اپنے لیے فئی آئی تھیں بنالی ہیں۔

حدیث پاک میں ہے: '' نبی مان تا آئی کے پاس ام المؤمنین صفیتہ بنت خی مسجد میں ملاقات کے لیے آئیں، جب وہ لوٹیس تو رسول الله مان تا آئیہ کھی ان کے ساتھ جل پڑے، آپ سان تا آئیہ کے پاس ہے دوانصاری شخص گزرے، آپ نے ان دونوں کو بلا یا اور کہا: یہ صفیتہ (بینی میری زوجہ) ہیں، ان دونوں نے کہا: سجان الله، آپ نے فر مایا: شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے'۔ (بخاری: 7171)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر چہ نبی سائٹ ایکے معصوم ہیں، گراس کے باوجود آپ نے مکنہ برگمانی کے ازالے کے لیے بیطریقہ اختیار کیا۔ایک روایت ہیں ہے: ''ایسے مواقع سے برگمانی اور تہمت کا امکان ہو'۔ الخراکطی نے مرفوعاً روایت کیا ہے: ''جواپنے بارے میں برگمانیوں کے مواقع پیدا کرے گا، وہ (انجام کار) لوگوں کی تہمت کا بدف ہے گا، چراسے برگمانی کرنے والوں کو ملامت نہیں کرنا چاہے''۔

( كشف الخفاء ومزيل الالباس، جز: اوّل بس: 44)

ایک اور صدیت پاک س ہے:

'' حضرت جابر رہی تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مانی تیا ہے۔ شوہر موجود نہ ہوں ، ان کے پاس نہ جاؤ ، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح سرایت کرتاہے''۔ (ترندی: 1172)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ''اورجس چیز کاتمہیں علم نہو، اس کی ٹوہ میں نہ لگو، ہے شک کان،
آکھاورول ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا''۔ (بی اسرائیل :36)

الغرض کامل موس وہی ہے جوابے آپ کوائی الله کے حضور جواب وہ سجھے، جس سے ظاہر وباطن کا کوئی ذرہ پوشیدہ ٹیس ہے۔ انسانی اعمال پر تواس کی نظر ہے، ہی، ان اعمال کے بیچھے جونیت کار فرما ہے اور جواس کے باطنی اور قبل محرکات ہیں، وہ اُن سے خوب آگاہ ہے۔ چنا نچھ ایک بارائیک بادشاہ اپنی ریاست میں سیروسیاحت کرتے ہوئے ایک باغ میں گیا تو چنا نچھ ایک بارائیک بادشاہ اپنی ریاست میں سیروسیاحت کردیا۔ اس نے اس کے شوہر کو اسے باغ کے مالی کی بیوی کو اسے حرم میں بلایا اور اُس کو حکم دیا کہ سارے ورواز ہے، کھڑکیاں، روشن دان بند کردو۔ اس نے تھم کی تعیل کی۔ بادشاہ نے اُس سے پوچھا کہ سب روزن بند کرد ہے، اس نے کہا کہ سوائے آیک کے سب بند کردیے۔ بادشاہ نے کہا: '' بتاؤ میں بند کردیتا ہوں''۔ اُس نے کہا: '' وہ میر ہے ہیں ہیں ٹبیل ہے۔ بادشاہ نے کہا: '' بتاؤ میں بند کردیتا ہوں''۔ اُس نے کہا: '' آپ بھی ٹبیس کر سے "، بادشاہ نے کہا: '' بتاؤ میں بند کردیتا ہوں''۔ اُس نے کہا: '' آپ بھی ٹبیس کر سے "، بادشاہ نے کہا: '' بادشاہ کی دل کی آئے ہوشہوت کے غلب سے بند ہو چی تھی۔ اللہ کے درمیان ہے۔ اس نے کہا: '' آپ بھی ٹبیل ہونے نے گیا۔ سے بند ہو چی تھی۔ اللہ کے درمیان ہے۔ اس نے کہا: '' آپ بھی ٹبیل ہونے نے گیا۔

- 6ار ي 2015و



#### رسیده بود بلائے، ولے بخیرگزشت

کالم کاعنوان فاری زبان کا ایک مقولہ ہے، جس کامعنی ہے: ''ایک بلائے نا گہائی نازل ہو چی تھی، لیکن الله کے کرم سے خیر سے گزرگئ' ۔ یہ بلاسینٹ کے انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کی تھی، کافی حد تک یہ بلائل گئ، اگر چیکمل طور پرنہیں، کیونکہ اندرونِ خانہ سیاسی اُ مور سے آگی رکھنے والوں کا دعوئی ہے کہ پچھٹہ کھے ضرور ہوا ہے۔ سب سے زیادہ دباؤ جناب عمران خان پرتھا، چنا نچہوہ خودمیدان میں انرے اورصوبائی اسمبلی کی تحلیل کی دمیکی دے دی۔ اس کے بعد وزیراعلی خیبر پختو نخواجناب پرویز ختک متحرک ہوئے اور عرب میں اور سے داور سے اور سے انسانی کے بعد وزیراعلی خیبر پختو نخواجناب پرویز ختک متحرک ہوئے اور عرب بلوچتان میں جھٹکا لگا اور اب بنجاب میں بھی کھٹکا لگا ہوا ہے کہ مخرفین کون سے۔ تا ہم یہ پربلوچتان میں جھٹکا لگا اور اب بنجاب میں بھی کھٹکا لگا ہوا ہے کہ مخرفین کون سے۔ تا ہم یہ درست ہے کہ ہم و ذرکی چک کوبڑے یہائے یہ باتھ و کھانے کا موقع نظ سکا۔

جناب عمران خان نے اپنی اس کامیا بی پر ہے انہا فرحت وانبساط کا اظہار کیا ، انہوں نے اور جناب مراج الحق نے قرار دیا کہ اراکین اسمبلی نے اپنے ' مغیر' کے مطابق ووٹ ویا ہے۔ اس پر جھے وہ لحد یا دآ گیا جب 2002ء میں جناب میر ظفر الله خان جمالی ایک ووٹ کی اکثریت سے وزارت عظمیٰ کا انتخاب جیت گئے ، تو ارکانِ آسمبلی کا شکریدا داکرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ارکان نے اپنے ' فضیر' کے مطابق ووٹ دیا ہے۔ اس پر مولانا فضل الرحن نے کہا کہ ارکان نے اپنے ' فضیر' کے مطابق ووٹ دیا ہے۔ اس پر مولانا فضل الرحن نے بھی اور کہا کہ دی ہاں! میجر جزل احتشام ضمیر کی ہدایت کے مطابق ووٹ دیے ہیں، کیونکہ ان انتخابات کو' نتیجہ فیز' بنانے کی ذے داری انہی کی تھی۔ ان کی ووث دیے ہیں، کیونکہ ان انتخابات کو' نتیجہ فیز' بنانے کی ذے داری انہی کی تھی۔ ان کی

ذے داری میر می کہ قابلِ انتخاب (Electables) پر ندوں کو جن جن کرق لیگ کے دڑ ہے میں بند کریں ،آخر میں جب مطلوبہ تعداد میں ہیں کی کمی رہ گئی ،تواس وفت کےصدر جزل پرویزمشرف نے پیپلزیارتی کی لاٹ سے بیں ارکانِ اسمبلی تھوک میں خرید لیے۔ اس لیےاس موقع پر بھی ہے کہا جاسکتا ہے کہ میرنہیں بلکہ کم امیر کےمطابق ووٹ دیے ہیں۔ سوخفیدرائے شاری اور ضمیر کی آواز بھی ایک مُعَمّا اور چیستان ہے۔ار کانِ اسمبلی کواگر ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کی آزادی ہوتی تو جناب عمران خان کو بیمطالبہ نہ کرنا پڑتا کہ Show of Hands یعنی دست نمائی کے ذریعے دو ٹنگ کرائی جائے کیکن چونکہ ارکان کے ضمیر کے فیصلے پر اعتماد مشکل تھا اور پھراس کے لیے انہیں لاتھی (Stick)اور جناب یرویز ختک کوگا جر (Carrot) کا انتظام کرنا پڑا۔ سواگر ہماری جمہوری اخلا قیات میں اپنی جماعت کے سربراہ کے حکم یا اشارہُ اُبرو پر ہی ووٹ دیناضمبر کی آ واز ہے،امانت ودیا نت کا مظہر ہے اور ہماری سیاسی اخلا قیات کا معیار بھی بھی ہے ، تو پھرزیادہ آسان بات رہے کہ خفیدرائے دہی یا دست تمائی کی بجائے ہرسیاس یارٹی کوارکان کے تناسب سے سینٹ کی تشستیں الاٹ کردی جائیں ، کیونکہ عملا سینٹ کے امیدوار چننے میں ارکان کا کوئی عمل وظل یا اختیار نہیں ہے، بیر وفیصد بارتی سربراہ کی صوابدید یا حسن انتخاب پر منحصر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرلیں کہ ارکان اسمبلی دیانت وامانت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں اسیم وزر کی چک دمک سے بے نیاز ہو سے ہیں ، انہیں ہرآن اپنی عاقبت کی فکررہتی ہے، اُن کے ممیر کوکوئی دولت کے انبار ہے بھی خرید نے کا تصور نہیں کرسکتا، وہ اپنے آپ کو صرف الله تعالى اورعوام كے سامنے جوابدہ مجھ كرابل اميدواركوووث ديتے ہيں۔ مكراس کے باوجود ہماری سیاسی اخلا قیات میں ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرنے والے کومطعون کیا جاتا ے،اسے لوٹا کر لی اور ہارس ٹریڈ نگ سے تعبیر کیاجا تاہے،اس پریک جانے یامنحرف موجانے کی مجینی کسی جاتی ہے، تو پھرار کان کی رائے تو ہے اعتبار ہے، یارٹی سربراہ ہی سبب میکھ ہے، بی وجہ ہے کہ ہمارے سیائ نظام میں سینٹ کی چندال اہمیت نہیں ہے۔ ایک



تجویزیآئی کہ پوراصوبہ ایک حلقہ انتخاب قرار پائے اور ہر پارٹی خواتین کی طرح اپنے سینٹ کے امیدواروں کی ترجیحی فہرست الیکٹن کمیشن کے پاس بیٹنگی جمع کرادے، تب بھی فیصلہ توصرف اور صرف پارٹی سربراہ ہی کا چلے گا۔ امریکا میں سینٹ کا انتخاب براہ راست ہوتا ہے اور بہت سے اُمور میں سینٹ ایک طاقت ورادارہ ہے۔

وراصل جزیدا قتر اراور جزیدا ختلاف کی سیاست اسلام کے مزائ سے مطابقت نہیں رکھتی ۔ کیونکہ آپ جزب اقتر اریس بیل تو آپ کوشی اور غلط کی تمیز کے بغیر حکومت کا ساتھ دینا ہے، ورنداختلاف کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کرنا ہے۔ اصولی طور پر پوری اسمبلی یا پارلیمنٹ کو "حزب احتساب" کا کردارادا کرنا چاہیے کہ اگر حاکم وقت کے اقدامات، حکمتِ عملی اور فیصلے درست شمت میں بیل توسب پر ان کی جمایت لازم ہا اور اسے راستی پر لانا لازم ہے۔ تو سب پر اس کے غلط فیصلوں کی مخالفت کرنا اور اسے راستی پر لانا لازم ہے۔ رسول الله سائی این الم خام ہونی تھی ، اس لیے رسول الله سائی الله تا ہوں ہوتی تھی ، اس لیے جرصورت میں آپ کی اطاعت لازم تھی ، الله تعالی کا ارشاد ہے:

" آپ کے رب کی تشم! بیلوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتے ، جب تک کہ اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ، پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دلوں میں (بھی)
کو کی تھن محسوس نہ کریں اور (آپ کے کیے ہوئے ہر فیصلے کو) خوش دلی سے تسلیم کریں '۔
(النساء:85)

لیکن آپ کے بعد کوئی معصوم نیں ہے، اب ہر حاکم کے ہر فیطے کو قرآن وسنت کی کسوٹی پر پر کھا جائے گا، اُسے جائے کیا جاسکتا ہے۔ ہر تیجے فیصلے کی حمایت کی جائے گا اور حاکم غلطی پر بہتوا سے دائتی پر لا یا جائے گا، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

دواے ایمان والو! الله کی اطاعت کرد ادر رسول کی اطاعت کرد ادر تم میں ہے جو صاحبان الله کی اطاعت کرد اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرد، پس اگر کسی معاملے (کے سیح یا غلط ہونے کے بارے) میں تم میں اختلاف ہوجائے تو (آخری فیصلے کے لیے) اسے الله اور رسول کی طرف لوٹا دو،

اگراللهٔ اور یومِ آخرت پرایمان رکھتے ہو، بھی (رَوِش) بہتر ہے اوراس کا انجام سب سے اجھا ہے'۔(النہاء:59)

امیر المونین حضرت عمر فاروق متانید کا نداز حکمرانی اس کی عمده مثال ہے، ایک بار آپ نے اپنے خطبہ بیں متنبہ کیا کہ لوگوں نے مہر زیادہ مقرر کرنے شروع کردیے ہیں، اس پر ایک خاتون کھٹری ہوئی اور کہا: امیر المؤمنین الله نعالی قر آنِ مجید بیں ارشا دفر ما تاہے:

''اورا گرتم ان میں سے ایک کو (لیتن این بیوی کومپر میں) ڈھیروں مال دے بھے ہو، تواس مال میں سے پچھ جی واپس نہلؤ'۔ (النہاء:20)

لیعنی قرآن میں تو''قِطار' کا کلمه آیا ہے اور آپ مہر کی رقم کی تحدید کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا:''عورت نے درست کہااور عمر سے غلطی ہوگئ''، چنانچہ انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کرلیا''۔ (سنن کبری للبہ بقی ،جلد 7،ص:233)

ای طرح ان کے عہدِ خلافت ہیں ایک شخص طواف کے دوران کچلا گیا اوراس کی موت واقع ہوگئ اُس کا معاملہ امیر المونین کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بیہ پتا چلا نامشکل ہے کہ کس کے پاؤں تلے کچلئے ہے اس کی موت واقع ہوئی ، اس لیے اس کی دیت کسی پرجسی عائز نہیں کی جاسکتی ، اس پر حصرت علی برائٹرین نے فر مایا: ''امیر المونین ! موس کا خون رائیگال عائز بیس جاتا ، اس کی دیت بیت المال سے سے اداکی جائے''۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے فیصلے سے دجوع کیا اور کہا: ''اگر علی نہوت توعم ہلاک ہوجاتا''۔

ایک موقع پر حضرت عمر نے خطبے کے دوران کہا کہ اگر میں علط روش اختیار کروں توتم کیا کرو گے۔ اس پرایک شخص کھڑا ہوا اور کہا: ''میری بیٹلوار آپ کوسیدھا کرد ہے گئ'۔
اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکرادا کیا کہ جب تک انہیں رو کئے اور ٹو کئے والے موجود ہیں امت کے معاملات درست سمت پر چلتے رہیں گے۔ حضرت ابو بکر رہا تھے اسلامی امارت وظلافت میں ارشادفر مایا:
امارت وظلافت کے لیے زریں اصول اپنے اولین خطبہ خلافت میں ارشادفر مایا:
''جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جادہ مستقیم پر چلتا رہوں ،تم پر

میری اطاعت لازم ہے اور اگر (بفرضِ محال) میں اس سے انحراف کروں توتم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے'۔

10 أرى2015ء



#### الجير

میں Qtv پر ہرسوموار کو کسی تفسیر پر گفتگو کرتا ہوں ، اس ہفتے حضرت شاہ عبدالعزیز محة ث د بلوى رائة عليكي "تفسير عزيزى" پر گفتگو كاموقع ملا مطالع كے دوران سورة التين كى تفسیر میں شاہ صاحب نے انجیر کی جو صفات اور خاصیات بیان کی بیں وہ نہایت دلچسپ اور مفید معلوم ہوئیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہا ہے قارئین کواس میں شریک کروں۔ الله تعالى نے جن اشاء يا مقامات كى قرآن مجيد ميں قسم فرمائى ہے، ان ميں كوئى نہكوئى ظاہر يا مستنور حکمت ضرور موجود ہے۔ انجیر کو انگریزی میں Fig اور بعض علاقائی زبانوں مثلاً ہند کو

حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ انجیر میں سجھ ظاہری خصوصیات ہیں اور پچھ باطنی۔ ظاہری خصوصیات بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کدید پھل لطیف ہے، ڈودہضم اور ہاضم (Digestant) ہے،معدے اور آئتوں کوئرم رکھتا ہے، سڑے ہوئے یابد بودار ماتے ہے کوبدن کے اندر سے لیسنے کی راہ سے تکال دیتا ہے۔ اس کی خاصیت گرم ہے الیکن اس کے باوجود بخار کے لیے مفید ہے، بلغم کو تبلا کرتا ہے۔ بیر پھل گردے اور مثانے کو پتھر لیے · ذرات سے پاک کرتا ہے، بدن کوموٹا کرتا ہے اور مسام کو کھول دیتا ہے۔ انجیر جگراور تلی کے ستروں لین منطل بنے والے بافق (Tissues) کو حلیل کرتا ہے اور بیالی کے ورم

انجیر کی ایک نمایال خصوصیت بیرے کدریرسارے کاسارا کھل،غذااور دواہے۔اس

میں کوئی فاضل اور فالتو تجزمتلاً محصلی، نیج اور بچینکا جانے والا جھلکا نہیں ہے۔ لہذا ہیاں اعتبارے جنت کے بھلوں کے مشابہ ہے، کیونکہ جنت کے بھلوں میں بھی کوئی فاضل مجز نہیں ہوگا۔ بیقر آن کی مانند مغز ہی مغز ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

''نی سال نظر کی خدمت میں انجیر کا ایک طباق ہدید کیا گیا، آپ نے اس میں سے انجیر کھا تیں اور اپنے اصحاب سے فرمایا: کھا ؤ کھرآپ نے فرمایا:

اگرمیں بیکہوں کہ بیپیل جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پیل بغیر مسلی کے ہیں، اس کو کھاؤ کیونکہ بیہ بواسیر (Piles) کو کا نتا ہے اور گھیا کے درد کے لیے بھی مفید ہے''۔ (الکشف والبیان، جلد: 10 ہی۔ 238)

حضرت امام علی موکی رضار الله است روایت ہے کہ انجیر کھانے سے منہ کی بد بودور ہوتی ہے، بدیر رکے بالول کو بڑھا تا ہے اور فالج سے محفوظ رکھتا ہے۔ انجیر کی ایک خصوصیت یہ جس کے بدا بر ہوتا ہے، البندااسے کھانے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی اور بیخوش ڈاکھ ہے۔

انجیرک اندر پروٹین، معدنی اجزاء، گلوکوز کیاشیم اور فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ یہ قبض کے لیے بھی مفید ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ انجیر مرض قولنج میں بھی مفید ہوتا ہے۔ یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ یہ بھی مفید مبائے کی خاصیت بھی رکھتا ہے۔ اسے زیادہ دیر تک تروتازہ نہیں رکھا جاسکتا، البتداسے خشک کر کے محفوظ کیا جاسکتا ہے، خشک کرنے کے ممل کے دوران جراثیم سے جفاظت کے لیے اسے گندھک کی دھونی دی جاتی ہے اور ملائم رکھنے کے دوران جراثیم سے جفاظت کے لیے اسے گندھک کی دھونی دی جاتی ہے اور ملائم رکھنے کے لیے اسے نمک کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے۔ اس کے تازہ کے پھل اور پتوں سے دودھ کی طرح قطرے شیکتے ہیں، ان میں جلن ہوتی ہے اور یہ بہا جاتا ہے۔ پاکتان کے بعض کی طرح نے لیے مفید ہیں۔ انجیرکوعرب ممالک میں پہند کیا جاتا ہے۔ پاکتان کے بعض کرنے کے لیے مفید ہیں۔ انجیرکوعرب ممالک میں پہند کیا جاتا ہے۔ پاکتان کے بعض علاقوں میں بکثر سے بایا جاتا ہے۔ یہ بنیا دی طور پر سنٹرل ایشیا کا پھل ہے، کہا جاتا ہے۔ یہ بنیا دی طور پر سنٹرل ایشیا کا پھل ہے، کہا جاتا ہے۔ یہ منظرل ایشیا سے منگول موٹل اور مسلمانوں کی سنٹرل ایشیا سے منگول موٹل اور مسلمان اُطباء اسے برصغیر میں لائے ، کیونکہ مسلمانوں کی سنٹرل ایشیا سے منگول ، موٹل اور مسلمان اُطباء اسے برصغیر میں لائے ، کیونکہ مسلمانوں کی سنٹرل ایشیا سے منگول ، موٹل اور مسلمانوں کی سنٹرل ایشیا ہے ، کیونکہ مسلمانوں کی

آمدے پہلے اس خطے میں اس کاسراغ نہیں ملتا۔

شاہ عبدالعزیز درالیٹیایے نے انجیر کے باطنی خواص بھی بیان کے ہیں ، ان میں سے چند بہ
ہیں: یہ پھل اہلِ کمال سے مشاہبت رکھتا ہے کہ اس کا ظاہر وباطن ایک ہے، الہذا یہ راسر خیر
ہی خیر ہے اور بیسار ہے کا سارافیض رسال ہے کہ نہ تھلی ، نہ فالتو چھلکا اور نہ ہی اس بی جوتا ہے کہ دیگر پھلوں میں کہیں تھلی ہے (جیسے آم) یا چھلکا ہے
ہوتا ہے کہ اسے بھینکا جائے ، جب کہ دیگر پھلوں میں کہیں تھلی ہے (جیسے آم) یا چھلکا ہے
اور اندر مغز ، جیسے بادام ، مونگ پھلی ، اخروث ، کا جود غیرہ ۔ اور کہیں چھلکا بھینکا جاتا ہے جیسے
مالٹا ، سکتر ہوغیرہ اور چیکو میں نتے ہوتا ہے۔

انہوں نے مزید لکھا کہ یہ پھل ایٹار کی صفت کا بھی حامل ہے۔ دیگر پھل دار درختوں پر پہلے شکو نے کھلتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو حسن و جمال سے آراستہ کرتے ہیں، جب کہ انجیر میں کسی شکو فے میا کلی نے بغیر براہ راست پھل نکل آتا ہے۔ شاہ صاحب دیگر پھل دار درختوں کوخود غرض اور دنیا دارلوگوں کے مشابہ قرار دیتے ہیں، جو''اوّل خویش بعد درویش''کے فارمولے کامظہر ہوتے ہیں۔

اس بات کوامام فخر الدین دازی نے تفسیر کبیر میں لکھاہے کہ:

''دیگردرختوں کاشعارا س صدیث کامصدات ہے' پہلے اپنی ضرورت پوری کرواور پھر
ان کی جوتمہاری کفالت میں ہیں' اور انجیراس صفتِ مصطفوی کامظہر ہے جوسورۃ الحشر
90 میں بیان کی گئی ہے: ''اور وہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود (ایثار سے کام لیتے
ہیں اور) دوسروں کواسپے او پرتر جے دستے ہیں'۔ (تفسیر کبیر،جلد: 32 میں: 11-210)

مزید بیر کمانجرسال میں ایک سے زائد بار پھل دیتا ہے۔ شاہ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ جب عالم انسانیت کے جدِ اعلیٰ حضرت آ دم طلبتا کی خطائے اجتمادی کے منتج میں اُن کا جنتی لباس اتارلیا گیااوران کا بدن بے لباس ہوگیا، توقر آن مجید میں ہے:

'' پھران دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالاتا کہ (انجام کار) اُن دونوں کی شرم گاہیں جواُن پرمستور تھیں ، اُن کوظاہر کردیے ، شیطان نے کہا: تمہارے رہا۔ نم کو

ال درخت ہے اس لیے روکا ہے کہ جمیل تم فرشتے نہ بن جاؤیا ہمیشہ رہے والوں میں سے ہوجاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کوشم کھا کر کہا: بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پھر فریب سے اس نے ان دونوں کو اپنی طرف ماکل کرلیا، پس جب ان دونوں نے اس درخت کو چھا توان کی شرم گاہیں اُن کے لیے ظاہر ہوگئیں اور وہ اپنے او پر جنت کے پتے لیے اور ان کے درب نے ان کو پکار کرفر مایا: کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور تم دونوں سے رہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ڈشمن ہے، (تب) ان دونوں نے عرض کی :اے ہمارے درب! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں شدیخشے اور ہم پر رحم نہ فر مائے تو ہم ضرور نقصان اٹھائے والوں میں سے ہوجا کیں گئی ۔ (10 کا اور اگر تو ہمیں شدیخشے اور ہم پر رحم نہ فر مائے تو ہم ضرور نقصان اٹھائے والوں میں سے ہوجا کیں گئی۔ (20-23)

شاه عبدالعزيز لكھتے ہيں:

حضرت آدم وحوا طباط اپنے بدن کوڈھا نینے کے لیے جس درخت کے پاس جاتے وہ آپ کی پہنچ سے اونچا ہوجا تا، پس جب وہ انجیر کے درخت کے پاس گئے تو انجیر کا درخت اونچا نہ ہوجا تا، پس جب وہ انجیر کے درخت کے پاس گئے تو انجیر کا درخت اونچا نہ ہوا اور حضرت آدم وحوّا طباط نے اس کے پتوں سے اپنے بدن کوڈھانپا۔
مثاہ عبدالعزیز مُحدّث دہلوی نے لکھا:

لعض کاشت کارلوگوں کا کہنا ہے کہ کامل درخت وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل دی چیزیں پائی جا کیں: جڑ، ڈالیاں، پتے، پھول، تضلی، گوند، چھال، چھلکا اورشیرہ، جیسے مجورکا درخت کہ بیدی جیزیں بائی جا کیں نے بی موجود ہیں۔ پس جس درخت میں ان میں سے کوئی چیز کم ہو تو وہ ناقص ہے اور انجیر میں تضلی نہیں ہے، للخدا بیناقص ہے۔ تواس کا جواب بیہ ہے کہ بید تقص نہیں بلکہ کمال ہے، کیونکہ تضلی کھانے کی چیز ہیں ہے، چھینک دینے کی چیز ہے، پس محتصلی کا ہونا کمال ہے۔ کی چیز ہیں ہے، چھینک دینے کی چیز ہے، پس

آخر میں شاہ صاحب لکھتے ہیں: خلاصۂ کلام میہ کہ الله سبحانۂ وتعالیٰ نے انجیر کی قسم فر ما کراس کی اہمیت اور فضیلت کی جانب اینے بندوں کومتو جہ فر مایا۔امام قرطبی نے لکھاہے:

''کی شخص کوخواب میں انجیرنظر آئے تواس کی روزی کشادہ ہوگی اورا نجیر کھائے تو اسے اولا د کی نعمت نصیب ہوگ'۔(احکام القرآن،جلد:20،ص:111) امام قرطبی نے انجیر کا وصف بیان کرتے ہوئے عربی اشعار بھی نقل کیے ہیں،جن میں سے ایک کا ترجمہ دیہے:

"میرے نزدیک انجیر ہر پھل کی خوبیوں کا حال ہے، اس کی شاخ پھل سے لدی ہوتو حجک جاتی ہے، اس کی شاخ پھل سے لدی ہوتو حجک جاتی ہے، اس کا مندزم کی مانند ہوتا ہے، جس سے شہد بہتا ہے، گویا کہ بیالله کی خشیت سے جھک جاتا ہے، گ

14 ارق2015م



#### منارة نور

استاذی واستاذالعلماء علامه مفتی محموعبدالقیوم براروی روایشیدا پینامهدی ایک منفرد به متاز اور جائی کمالات شخصیت سے آپ اسلاف کے ایٹار، اخلاص، استقامت وعزیمت، وَرَی وَتَوَی کاکالِ مظہر، ان کی علی وراشت کے اسن، معاصرین میں اپنی ہمہ جہت شخصیت کی وجہ سے متاز اور اپنے اُخلاف کے لیے اُسوہ وقدوہ اور منارہ نور ہیں۔ شخصیت کی وجہ سے متاز اور اپنے اُخلاف کے لیے اُسوہ وقدوہ اور مناکہ تھا۔ آپ علوم اسلامیہ وعلوم علم اور برفن پر آپ کو کائل عبور اور منکلہ تامّہ حاصل تھا۔ آپ علوم اسلامیہ وعلوم عربیہ کے بمثال معلم متھے، تدریس اور فیض رسانی کاملکہ قدرت نے آپ کوود یعت فرمایا تھا، آپ علوم دینیہ میں جامع معقول ومنقول سے ای لیے تمام علمی تحقیقات، زکات اور مشکل مقامات آپ کو اُز بر سے اور آپ علوم عربیہ واسلامیہ کی تدریس کے شہروار سے اور مشکل مقامات آپ کو اُز بر سے اور آپ علوم عربیہ واسلامیہ کی تدریس کے شہروار سے ایسا نابعہ کر دورگارہ بیم کی دوراں، وحید العصر اور فرید الملّت شخص اب شاید ہی نظر آئے جس نظمی مسابقت کے میدان میں ہرجانب اپنی کامیا بی کے جھنڈ مے گاڑ ہے ہوں اور دور دور تک کوئی ان کی گروراہ کو بھی پانے والانظرند آئے جو بیک وقت قرآن، مدیث، نقہ اور دور تمل کوئی ان کی گروراہ کو بھی پانے والانظرند آئے جو بیک وقت قرآن، مدیث، نقہ اور جمل علوم عربیہ معقول ومنقول میں مہارت تامہ رکھتا ہو۔

حضرت مفتی صاحب در این این حیات مبارکہ میں جن علمی رفعتوں اور مناصب جلیلہ تک پہنچ ان میں سے بچھ بھی موروثی نہ تھا ، ایسانہیں کہ آپ کو بچی سجائی مسندل گئی ہواور زیب سجادہ بن گئے ہوں ، دولت وثروت کے انبار اور اہل عقیدت وارادت کا جم غفیر آپ کو در شے میں مل گیا ہو، بلکہ آپ اُن لوگوں میں سے تھے جو اپنی دنیا آپ تعمیر کرتے ہیں ،

ا پنے لیے امکانات (Opportunities) خود پیدا کرتے ہیں، لینی دہ عہد جدید کی اصطلاح میں Self Made انسان تھے۔حضرت مفتی صاحب دیائی ان اوگول میں سے نہیں تھے جو مناصب کے تمنی وطلبگار ہوتے ہیں، بلکہ آپ ان نا در روز گار ہستیوں میں سے تھے جو مناصب کوعزت ملتی ہے، آپ جس علمی مجلس میں رونق افر وز ہوتے ، اُس یر جھاجاتے۔

حضرت مفتی صاحب روایشی این تا مذہ کے روحانی باپ، مربی اور محسن سے اکثر بیار سے ایک شاک ہوری اور محسن سے اپنے شاگر دکو بھائی جان کہہ کر خاطب کرتے۔اعلی مشینیں بنانا بنن پارسے خلیق کرنا، بلند وبالا عمارات اور یا دگاریں تعمیر کرنا اور تیشہ فرہاد سے جوئے شیر کشید کرنا آسمان ہے، با کمال انسان بنانا ایک مشکل ترین فن ہے۔انسانی شخصیت کی تراش خراش کر کے اسے ایک پیکر کمال میں ڈھالنا،اس کی شخصیت کی داخلی تہوں میں مستور فطرت کے ود یعت کردہ نقوش جلال و جمال کو تکھار کر با ہمرالا نا،اسے پیکر علم و کمل بنانا،ایک لاشی کو وجود کامل بنادینا، این آدم کو انسان بنادینا، الغرض انسانیت سازی اور شخصیت سازی بیسب سے مشکل ترین فن ہے دراصل یہی اعجاز نبوت، فیضانِ نبوت اور وراشیت نبوت ہے، مفتی صاحب کو قدرت نے مدلک و دیعت فی ما ما تھا۔

یکی تربیت نبوت بھی جس نے گڈریوں، گواروں، وحثی انسانوں اور صحراؤں اور گیتانوں کے مکینوں کو رہتی دنیا تک کے لیے علم، تہذیب، اُ خلاق، عدالت، صدافت، شجاعت، دیانت، فیاضی، زُہد وتقوی ایشاروا خلاص، آ داب جہاں بانی وحکمرانی کا امام بنا دیار حضرت مفتی صاحب اس وراخت نبوت کے ایمن شخے، وہ زرنگاہ، زر پرست وزر خرید نہیں شخے بلکہ انسانیت کے ہمرے تراشنے والے جو ہری شخے۔ وہ جوہر انسانیت کے معیقوں اور ہمیردل کے شاور شخے، آئیس ریت کے ٹیلوں میں سے ڈھونڈ ھا کا لئے شخصاور ان کی تراش خراش کرے قابل رشک بنادیتے۔ میں ان کی تراش کرے قابل رشک بنادیتے۔ موبار جب عقیق کٹا تب تکیس ہوا موبار جب عقیق کٹا تب تکیس ہوا موبار جب عقیق کٹا تب تکیس ہوا

حضرت مفتی صاحب رطیقایہ کا انداز تربیت ایسا حکیمانہ تھا کہ آپ ایک جانب اپنے تلانہ ہی حوصلہ افزائی فرماتے تھے اوران کو بلند ہمتی کا درس دیتے تھے۔ جن طبقات سے انہیں علمی واعتقادی میدان میں مقابلہ در پیش تھا، ان کی افرادی قوت، اداروں کی ظاہری وجاہت، اسباب ظاہری کی فراوانی اورائلِ اقتدار سے قربت کے مادی مظاہر کو اپنے تلانہ ہو کی ہمت اور عزیمت واستقلال کو قائم رکھنے کے لیے قرآن کی آیات مبار کہ کے مصداق بہتو قیرو ہے مایہ قرار دیتے تھے۔

لیکن اس کے ساتھ وہ انہیں ان کی علمی نارسائی جملی کوتا ہی اور بشری کمزور یوں کا بھی احساس دلاتے رہے تھے تا کہ وہ فریپ نفس اور تجب نفس کے مہلک مرض میں مبتلانہ ہو جا میں بخالفین کولائٹی سمجھ کرتسائل و تغافل کا شکارنہ ہوں اور تیبد مسلسل کوترک نہ کریں۔الغرض وہ بہت بڑے ماہر نفسیات اور نباض فطرت بھی تھے۔مفتی صاحب بلا شبہ صبیت جاہلیہ کے داعی و بہت بڑے ماہی سنے جس کی تعریف رسول اللہ منی نظاری ہے کہ یہ بیان فرمائی کہ:

"الْعَصَبِيَّةُ أَنْ تُعِينَ قُومَكَ عَلَى الظُّلُمِ"

''لین عصبیت سے کہم تن وباطل اور صواب وخطا کی تمیز کیے بغیرظلم پراپئی قوم کے حامی وناصر بن جاد''۔ (سنن ابوداؤد: 5078)

عصبیت جاہلیہ سے مراد آف مجت، اُڑیل اور ضِدّی بن کرجانے ہوجھے جن کا انکار کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ ''تصلّب فی الدین' کی علامت عظے اور بہی جذبہ صادقہ ایخ تلاندہ کے قلوب واُذہان میں رائ کرتے تھے تا کہ بڑی سے بڑی ترغیب یا ترہیب، ہوائے نفس اور خوف سے الن کے پائے ثبات میں لفزش ندائے اور وہ إحقاق جن اور ابطال باطل کافریصدادا کرتے رہیں۔ حضرت مفتی صاحب درایش این عہد کے ان لوگوں میں ابطال باطل کافریصدادا کرتے رہیں۔ حضرت مفتی صاحب درایش میں برمر منے والے تھے۔ ابطال باطل کافریصدادا کرتے رہیں۔ حضرت مفتی صاحب درایش پرمر منے والے تھے۔ حضرت مفتی صاحب درایش کے علاوہ ان کی دو عظیم حضرت مفتی صاحب رائیس کی دو عظیم

(۱) جامعه نظاميه رضوريه لا بهورو يخو بوره پيس -

(٢) تنظيم المدارس (المسنت) پاکستان-

ان دونوں اداروں کی تشکیل و تعمیر پرانہوں نے اپنے شباب ادر عمرع بری کا ایک ایک کھے مر ف کر دیا۔ آپ بعد فجرتا عشاء ادارے ہی میں رہتے ، اس لیے ان کی خلوت و جلوت سب کے سامنے تھی۔ میں نے سیرت حضرت صدیق اکبر و ان تحدیث پڑھا کہ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق و ان تحدید انہوں بنانے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بارے میں اکابر صحابہ کرام کی آراء جاننا چاہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان و ان تھی سے ان کی بابت دریافت کیا ہوں ہے کہا: ''عمر کا باطن اُن کے ظاہر سے اچھاہے'۔

میں ہیں المحدللہ شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ '' حضرت مفتی صاحب کا باطن ان کے ظاہر سے بھی زیادہ درخشاں و تابندہ تھا''۔ اور سب جانے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ان کو چہرہ بھی نورانی عطا کیا تھا۔ آپ فائل ورک اور دفتری ضابطوں کے عادی نہ تھے، کیکن جب انہوں نے شظیم المدارس اہلسنت پاکستان کی ذمہ داری سنجالی تو شئے معیارات قائم کیے۔

الحمدالله! اب جامعہ نظامیہ رضوبہ ابن ظاہری وباطنی شان وشوکت عظیم الشان عمارت اورعلمی وجاہت کے اعتبار سے اس مقام پر ہے کہ اسے ایک یو نبورٹی کا چارٹر حکومت کی جانب سے عطا کیا جائے۔ جامعہ نظامیہ رضوبہ پاکتنان میں اہلسنت کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس کے نیٹ ورک میں تقریباً یا نئے ہزار طلبہ وطالبات زیرتعلیم ہیں۔

امام احدرضا خان قادری قدرس مرا والعزیز کانام لینے والے ، اعراس منانے والے ، اس کے مسلک پر تصلّب کا دم بھر نے والے تو بہت ملیں گے، لیکن رضوی مشن کی جوظیم خدمت آپ نے انجام دی ہے، اس بی آپ کا کوئی ٹانی اور مقابل نہیں ہے۔ آپ نے " نزاوی رضویہ" کو شخ تک و تحقیق اور جدید اسلوب کے مطابق 33 مجلّد ات میں ہدقان کرکے عصر حاضر سے ہم آ ہنگ کردیا اور رہتی دنیا تک اب بی شاہ کار لائبر یر یول کی زینت بنارے گا اور موافق و مخالف اہل علم اس سے صرف نظر نہ کریا کیں گے۔ آپ نے نزینت بنارے گا اور موافق و مخالف اہل علم اس سے صرف نظر نہ کریا کیں گے۔ آپ نے

"الدولة المكية بالمادة الغيبية" اور"انباء الحى" كوجديد عربي اسلوب برئدة ن الدكة المكية بالمادة الغيبية "اور"انباء الحى "كوجديد عربي السلوب برئدة ن كركامام المستنت كوبين الاقواى اوربين الاسلام علمى شخصيت كى حيثيت منوايا اب "ديدة كور" كرسوا عرب وعجم كرسى برائد سه برائد صاحب علم وتحقيق كريا اللي حضرت كى علمى وجابت كوسليم كي بغير جارة بيل -

حضرت قبلہ مفتی صاحب کی حیات مبار کہ ہی میں ان کاعلمی ودعوتی صدقۂ جارہہ جامعہ نظامیہ رضویہ کی جہار دیواری سے نگل کر بین الاقوامی سطے پر پھیل چکا تھا۔ ان کے تلا فدہ نے جا بجا ادارے قائم کیے، مساجد بنائیں، پہلے سے قائم اداروں کو چلا بخش، دعوت وارشاد، تدریس، تصنیف و تالیف، خطابت اور جدید پرنٹ والیکٹرونک میڈیا کو ابلاغ وین کے لیے مہارت کے ساتھ استعال کیا، بیتا قیامت ان کے لیے صدقۂ جاربید ہےگا۔

حضرت مفتی صاحب کی زندگی اخلاص وایثار ، سعی پیهم ، جُہدِ مسلسل اور عزم صمیم سے عبارت تھی ، وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک مصروف عمل رہے ، ان کی حیات مبار کہ کو اگر ہم الفاظ میں سمیٹ کرکوئی عنوان دینا چاہیں تو وہ فقط بہی ہے" کام ، کام اور صرف کام" ۔ الله تعالیٰ ہمیں اس راز کو بجھنے اور اس پر کار بندر ہے کی تو فیق عطافر مائے۔

ان کے صاحبزادگان علامہ محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی مولانا عبدالجتبیٰ مولانا غلام مرتضیٰ اور میان کے ماتھ جاری رکھے اور محمد میں اور بیان کے دین علمی مشن کونہ صرف کا میابی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے ادار بے روز بروز ترقی کی منزلیں طے کررہے ہیں اور اس سے یقینا مفتی صاحب کی روح کو تسکین ال رہی ہوگی۔

نوف:16 مارج بروز پیرالیوان اقبال لا مور مین مفتی صاحب کی شخصیت کے بارے میں آگی ۔ کے لیے دمفتی اعظم سیمینار' منعقد مور ہاہے، اُس کی مناسبت سے بیسطور کھی گئی ہیں۔ 2015ء میں 16

#### تكاح،

ہماری مغرب نواز 'این جی اوز' کا ایک ترجیجی اور نسبتا آسانی سے حاصل ہونے والا ایجنڈ امر بوط خاندائی نظام کے مستحکم شیرازے کو، جوہماراافخار ہے، بھیر دینا ہے۔ مخلوط اجتماعات اور جنسی تعلیم کا فروغ اس مہم میں کامیابی کے لیے زینے کا کام دیتا ہے اور امریکا کی رینڈ کار پوریش اس مہم کے لیے فراخ دلی سے مالی وسائل فراہم کرتی ہے۔ یہ بیگات اور ان کاعملہ اپنے مشن کے لیے اتنا پرعزم (Committed) ہوتے ہیں کہ بھی بیگات اور ان کاعملہ اپنے مشن کے لیے اتنا پرعزم (Commitment) ہوتے ہیں کہ بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر الی ہی مستحکم والنسکی (Commitment) انہیں وین کے لیے نصب ہوجائے ، تو سید ھے جنت میں جائیں۔ اگر محبت کے نام پرشادی ریانے والا کوئی مفرور جوڑ اہا تھ آ جائے ، تو ان کا بانڈ نکل آتا ہے۔ بھا گم بھاگ پہلے سول عدالت سے ضانت قبل ازگر فاری لیتے ہیں، پھرلڑی کوکسی دارالا مان کے حوالے کرنے کا عدالت پر یوانہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا پریس کلب جاگر اُس جوڑے کے ہمراہ پر یس کانفرنس کا اجتمام کرتے ہیں۔ اس سے ہارے میڈیا کوبھی روز شخفل کے لیے پچھ مواد ہاتھ آ جا تا ہے۔

اس من میں ان بگات کا ایک من بیند موضوع نکاح نامہ بھی ہوتا ہے، آئے دن اسٹوڈ بوز میں بیٹے کر نکاح خوال یا جسٹرار نکاح کوکوئی رہتی ہیں کہ نکاح نامے کے سارے کا کم کیوں نہیں پڑ کیے جاتے ، صرف کراس لگادیا جاتا ہے، اُن پر پابندی لگائی جائے کہ نکاح نامے کا کم نمبر 18 میں درج کردیں کہ بوی کوخود کو طلاق دینے کا اختیار حاصل نکاح نامے کا اختیار حاصل



ہے، یعنی طلاق کاحق اسے تفویض کردیا گیاہے، ان کابس چلے تو تعظی باندھ کران نکاح خوانوں کوہرِ عام کوڑے لگوا کیں۔ میڈیا پریدواویلاا کثر مجایا جاتا ہے۔ جب سے ہمارے بال انڈین ڈراموں فلمول اور ٹیلی ویژن مکالمول میں ازدواتی معاملات کو بحث کا موضوع بنانے کا کلیجرعام ہواہے، ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح میں کافی اضافہ ہوگیاہے۔ اسی طرح جب سے 'قانونِ تحفظ حقوقی نسوال' کی آڑ میں 'زنابالرضا' کو تحفظ ملاہے، غیرت کے نام پرتل کے واقعات میں اضافہ ہوگیاہے۔

اصولی طور پر کسی نکاح خوال یا رجسٹراد کو یہ تن حاصل نہیں ہے کہ نکاح نامے کے کالموں ہیں اپنی طرف سے پچھ کھ دے۔ وہ صرف ای صورت میں کوئی اندراج کرسکتا ہے، جب فریقین کسی شرط یاشرا نظر پر شفق ہوجا نمیں، نکاح خوال یا کسی ایک فریق (دولہا یا دہمن ) کی جانب سے یک طرفہ طور پر کوئی شرط نہیں لکھوائی جا سکتی۔ ہمارے ہاں اعلیٰ مرکاری ملازمتوں کے امید واروں کے لیے درخواست فارم بھرنے کی بابت جو ہدایات درج ہوتی ہیں، اُن میں پر کھا ہوتا ہے کہ خالی کالم میں Not Applicable کھیں اور کراس لگانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ سواگر نکاح کے موقع پر زوجین میں پچھ شرا کط پر انفاق ہوجا تا ہے، آنو نکاح تامی ہوتا ہے۔ سواگر نکاح کے موقع پر زوجین میں پچھ شرا کط برانفاق ہوجا تا ہے، آنو نکاح تامی ہوئے در اور کراس شرکائے تو خداخواستہ کوئی فریق یک طرفہ خوال یا رجسٹرار کالم کو خالی چھوڑ دے اور کراس شرکائے تو خداخواستہ کوئی فریق یک طرفہ طور پرکوئی شرط درج کر کے ایک شختاز ع کوجنم دے سکتا ہے، کیونکہ نکاح نامے کی ایک طور پرکوئی شرط درج کر کے ایک لیے ہوتی ہے۔

شریعت کی رُوسے نکاح کے خیچ طور پرمنعقد ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ فریقین ایک ہی مجلس میں دوگواہوں کے سامنے ایجاب دقبول کریں۔ ایجاب دقبول نکاح کے رُکن بیں، دوگواہوں کا موجود ہوناصحت نکاح کے لیے شرط ہے اور خطبہ مسنونہ پڑھناسنت ہے اور اس خطبے کی حکمت بھی نکاح کا علانِ عام ہے تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے اور کوئی انہیں اکتھے دیکے کر برگمانی نہ کرے صحت نکاح کے لیے ایک مرشہ ایجاب دقبول کافی ہے،

ہمارے ہاں بھض علاقوں میں تین مرتبدا بجاب وقبول کرا یا جا تاہے، ایسا کرنا نہضروری ہے اور نہ اس میں کوئی حرج ہے۔ ای طرح پنجاب کے بعض علاقوں میں دولہا کو چھ کلے پڑھائے جاتے ہیں، ایسا کرناصحب نکاح کے لیے لازم نہیں ہے اورا گرمعنی ومفہوم بھے کہ پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ برکت کا باعث ہے۔ اگر جلب نکاح میں سب لوگ دہمن کے کم م ہوں تو ذوجین براہ راست بھی ایجاب وقبول کر سکتے ہیں، ورنہ دہمن کی طرف دہمن کے کم م ہوں تو ذوجین براہ راست بھی ایجاب وقبول کر سکتے ہیں، ورنہ دہمن کی طرف سے ایجاب وقبول کے لیے ہمارے معاشر ہے میں وکیل مقرر کیا جاسکتا ہے۔ جب دہمن کی شخص کواپناو کیل مجول کے لیے ہمارے معاشر ہے میں وکیل مقرر کیا جاسکتا ہے۔ جب دہمن کی متاویز مُرتب کرنا پیشر بعت کا مطالبہ سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ نکاح نامہ پُرکرنا یا نکاح کی دستاویز مُرتب کرنا پیشر بعت کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ قانونی ضرورت ہے اور خدانخواستہ کوئی تنازع ہوجائے ، تو اس کو طے کرنے شوت زوجین کے پاس ہوتا ہے اور خدانخواستہ کوئی تنازع ہوجائے ، تو اس کو طے کرنے میں بھی کام آتا ہے۔

سورہ بقرہ آبت 282، جوقر آن مجید کی طویل ترین آبات میں سے ایک ہے، میں قرض کے لین دین کی دستاویز مرتب کرنے کا استخبابی تھم فرمایا گیاہے، ارشاد ہوا:

'' اے ایمان والو! جبتم کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کالین دین کرو، تواے لکھ دیا کرو'۔

پھراگردساویز یاو ثیقہ لکھنے والا ایک ہی آ دی ہوتو اسے ہدایت فرمائی گئی:

'' اورتمہارے درمیان کی کا تب (وثیقہ نولیس) کوعدل کے ساتھ وستاویز لکھنی چاہیے
اورجس شخص کواللہ نعالی نے لکھنا سکھا یا ہو، اُسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے''۔

سیستھم اس لیے فرما یا کہ اپنے دینی بھائی کے حقوق کے شخط میں مددگار بننا مسلمان کا شعار ہونا چاہیے، صدیت پاک میں فرمایا:
شعار ہونا چاہیے، صدیت پاک میں فرمایا:
'' جواہیے مسلمان بھائی کی نصرت و مدد کرتا ہے، اللہ تعالی (جزاوانعام کے طور پر)
اس کی مدد فرما تاہے''۔ (میج مسلم: 2074).

قرآن مين الله تعالى في يكي بدايت فرمانى:

"جس پر کسی کا قرض ہے، دستاویز تکھوانااس کی ذھے داری ہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے جواس کارب ہے اور (حق) میں کوئی کمی نہ کرئے۔

ای طرح اس آیت میں کاروباری معاملات میں گواہ مقرر کرنے کا بھی استحبابی تھم فرمایا گیاہے۔اوراس سے اگلی آیت میں فرمایا:

" پھراگرتم کوایک دوسرے پراعتبار ہو،توجس پراعتبار کیا گیاہے،اُسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت اداکرے اور (بارامانت سے عہدہ براہونے میں) الله سے ڈرتار ہے،جواس کارب ہے اور شہادت کو نہ جھپا و اور جو شخص گواہی کو جھپا ہے گا ( لیتن گواہی نہیں دے گا یا اس میں خیانت کرے گا) تواس کا دل گناہ گارہے"۔

قرآن مجيد مين دوسرے مقام پرے:

"اوراس سے بڑھ کرظالم کون ہے، جس نے اُس شہادت کو جھیا یا جواس کے پاس الله کی طرف سے ہے'۔ (البقرہ: 140)

"موس کے شایان شان ہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذات سے دو چار کر ہے ، صحاب نے عرض کی: یارسول الله اوه اپنے آپ کو ذات سے کیونکر دو چار کر ہے گا؟۔ آپ مان تاریخ نے فر مایا: اس کی صورت بہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسی آن مائش سے دو چار کر ہے ، جس سے سرخرو ہوگر ایک آن مائش سے دو چار کر ہے ، جس سے سرخرو ہوگر ایک کی اس میں طاقت ندہو ۔ (سنن تر ذی 2254)

"موقانون شکی مصیبت کودوت دینے کے مترادف ہے۔ اب آتے ہیں "تفویق طلال" (To Delegat The Powers of Talaq) کی طرف سومسکلہ ہے کہ

با قاعدہ نکاح منعقد ہونے ہے پہلے تو خوددولہا کے پاس طلاق کا جن نہیں ہے، تو وہ دابن کو یہ حق کسے تفویض کرسکتا ہے، کیونکہ نکاح کے انعقاد سے پہلے وہ عورت اس کے لیے نامحرم اور احبی ہے۔ ای طرح کی نکاح خوال یا رجسٹر ارکوبھی ہے اعتبار نہیں ہے کہ وہ اُزخود لینی Suo Moto ہے تھی حاصل کر لے الہذا اگر نکاح ہے پہلے نکاح ناسے میں بوی کے لیے خود کو طلاق دینے کا حق درج بھی کردیا جائے ، تو وہ شرعاً مؤثر اور معتبر نہیں ہے۔ لی اس کا درست شری طریقہ ہے ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے بعد دولہا دلین کو طلاق دینے کا حق تفویض کر سکتا ہے اور اس کے لیے درست الفاظ ہے ہیں: ''میری بوی جب بھی چاہ نفویض کر سکتا ہے اور اس کے لیے درست الفاظ ہے ہیں: ''میری بوی جب بھی چاہ ہو شفت، متنی مناشقت، اِ ذَا شِ اَ شِیْت ، اِ ذَا مَاشِیْت ، اِ خَا مَاشِیْت ، مَاسِی خاص وقت تک محدود میں رہتا ، بکا اُ اِ سے بیشریت ماصل رہتا ہے۔

ڈ اکٹر وھبہ الزمیلی نے بھی اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ فقہ میلی اور فقہ مالکی میں بہتو کیل طلاق ہے، لیتنی شوہرا پٹی بیوی کوطلاق دینے کے لیے اُسے اپناوکیل بنا تا ہے اور ایک ہاریہ اختیار دینے کے بعد والیس نہیں لے سکتا''۔ (فقہ الاسلامی وادلیڈ ،جلد 9، میں 6941-6935)

چندا حاديث مبارك بيش فدمت بن

(۱) و عورتوں سے اُن کے حسن کے سبب نکاج نہ کرو ممکن ہے اُن کا حسن اُنہیں پستی میں اُنہیں ہیں میں اُن کے مال کے سبب اُن سے نکاح کرو ممکن ہے کہ ان کا مال انہیں سرکش بناد ہے، بلکہ اُن کی دین داری کے سبب اُن سے نکاح کروئے۔
مرکش بناد ہے، بلکہ اُن کی دین داری کے سبب اُن سے نکاح کروئے۔

(۲) "تم میں سے بہترین تخص دہ ہے جوا ہے اہل یعنی بیوی پچوں کے لیے اچھا ہواور میں تم میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہترین ہوں "۔ (سُنن این ماجہ: 1977)

(۳) "دنیا متاع زیست ہے اور اس دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے"۔ (مسلم: 3628)

(۳) "عورت کے ساتھ نکاح چار خوبیوں کی وجہ سے کیا جا تا ہے، اس کے مال کی وجہ سے اس کے حال کی وجہ سے اس کے دین کی وجہ اس کے دین کی وجہ سے اس کے حسب (Status) کی وجہ سے اس کے حسب (کرو"۔ (بخاری: 5090)

2015-21



#### سانحة لا بهور كى تنبيهات

15 مارج بروز اتوار بوحنّا آباد لا بهوريس ايك براسانحه بيش آبا، بوحنّا آباد لا بهور ميس مسیحیوں کی بڑی بستی ہے، اس بستی میں اتوار کے دن عین اُس دفت جب کہ سیحی اپنے دو چرچوں میں عبادت میں مصروف نے مبینہ طور پرخود کش حملے کیے سکتے ، کئی افراد ہلاک ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق ''الاحرار'' تنظیم نے اِس کی ذ ہے داری قبول کی۔ پھراس کے رقبمل میں دومسلمانوں کوتشدد کرکے مارا گیا اور ان کی لاشوں کونذر آتش کردیا گیا۔ پھرمیٹروبس کی تنصیبات پرحملہ کرکے شدیدنقصان پہنچایا گیا۔ اس سانے میں ہمارے کیے بڑی تنبیہات (Warnings) ہیں اور سامان عبرت ہے۔سب سے پہلے تو بیر کدایسے تمام جرائم انتہائی حد تک افسوسناک، اذبیت ناک اور قابل ندمت ہیں، بیسنگ دلی اور درندگی کی انتہا ہے اور شریعت کی روسے حرام قطعی ہے۔ قرآن نے اسے الله تعالی اور اس کے رسول مکرم متی تنایج سے جنگ اور فساد فی الارض قرار دیا ہے اوربیابیاجرم ہے کہ قرآن میں الله تعالی نے اس کی سب سے زیادہ سر امقرر کی ہے، کیونکہ اس جرم کی شدت (Intensity) سب سے زیادہ ہے۔ بیاسلام دشمنی ، یا کستان دشمنی اور انسانیت دسمی کی انتها ہے۔ پہلے سیجیوں پرظلم ہوااور پھر جواباً دومسلمانوں کواذیتیں دے کر مارا گیاا در ان کی لاشوں کونذر آتش کردیا گیا اور قومی اَ ملاک کونقصان بہنچایا گیا۔اس طرح مظلومیت اورظلم دونوں جمع ہو گئے۔ابھی ہم اس صدے۔ سے بحال بھی نہیں ہوئے ستھے کہ كراچى ميں جمعة السارك كے دن ايك مسجد ير بم بلاسٹ ہوااور رينجرز كى گاڑى پرمبتينہ

طور پرخودکش حملہ ہوااور کئی افر ادلقمۂ اجل ہے اور درجنوں زخمی ہوئے۔

ال سے بیجی معلوم ہوا کہ "ضرب عضین" کی کامیابیوں کے باوجود اب بھی پہل کرنے اور اپنی ترجیح کے مطابق ہدف مقرر کرنے اور اسے روبیمل لانے کی صلاحیت ریاست سے متصادم دہشت گردوں کے پاس موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد سیورٹی کے اواروں کی توجہ کواپنے ہدف سے ہٹانا، توم کوعدم تحفظ کے احساس اور بیشنی میں بہتلا کرنا، خوف زدہ کرنا اور ملک کوعدم استحکام سے دو چار کرنا ہے۔ بدشمتی میہ کہ شالی وزیرستان میں بے بناہ ذک اٹھانے کے باوجودوہ شہروں میں اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں تا حال کامیاب ہیں۔

مزیدید کہ ہمارے میڈیا کا کردار بھی منفی ہے، ان مناظر کو براہ راست نشر کرنے کی جب تک قانونا ممانعت نہیں ہوتی، جوم (Mob) اکٹھا بھی ہوتا رہے گا، بے قابو بھی ہوگا اور فسادی عناصراس میں نفوذ کر کے تخریبی کارزوائیاں بھی کریں گے۔ اس کے نتیج میں معاشرے میں ایک نیار جمان جنم لے گا، مردم آزاری اور اذیت رسانی کولوگ Enjoy محاشرے میں ایک نیار جمان جنم لے گا، مردم آزاری اور اذیت رسانی کولوگ بہوات کریں گے، اس کا دوسرامنفی متیجہ سے برآمد ہوتا ہے کہ کسی سانے کی واقعاتی شہادت کریں گے، اس کا دوسرامنفی متیجہ سے برآمد ہوتا ہے اور موقع پر شواہد جمح کرنے کے امکانات معدوم ہوجاتے ہیں۔

ہمارامیڈیا دوسرانقصان ہے پہنچارہا ہے کہ غیر مسلموں یاان کی عبادت گاہوں پر تملہ ہوتا ہے، تو پوری دنیا کو بیتا تر دیا جاتا ہے کہ بیا کتان میں غیر مسلموں کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، ان کی نسل شی ہورہی ہے اور ان کے انسانی حقوق پایال ہورہے ہیں۔ وا تعات کی یہ تعبیر درست مان کی جاتی، اگر صرف غیر مسلموں کو نشانہ بنایا جارہا ہوتا اور مسلمان بے خوف و خطر درست مان کی جاتی، اگر صرف غیر مسلموں کو نشانہ بنایا جارہا ہوتا اور مسلمان بے خوف و خطر درست ، ورہے ، مارکیٹوں اور بازاروں پر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں پر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں میں بر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں میں بر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں میں بر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں میں بر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں میں بر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں میں بر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں میں بر جملے نہیں بر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں میں بر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں میں بر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں میں بر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں میں بر جملے نہیں ہوئے ، مارکیٹوں اور بازاروں میں بر جملے نہیں بر جملے نہیں ہوئے ، برا انتیاز بوڑھے ، جوان ، بیچے اور عورتیں لقمۃ اچل نہیں بنائے میں برا

گئے، سکے افواج ، دفاعی تنصیبات اور سیکورٹی کے دیگر اداروں پر حملے نہیں ہوئے ؟۔ لہذا میری مؤد بانہ گزارش ہے کہ ہر سفا کانہ حملے کو یا کتان پر حملہ تصور کیا جائے اور ہر نقصان کو تو می نقصان قر اردیا جائے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ جب غیر مسلموں پر حملے کو ملک کی مجموعی صورت حال سے الگ تھلگ کر کے پیش کیا جاتا ہے، تو یا کتان کا ایج دنیا میں کتنا مجروح ہوتا ہے۔

اسلام غیر مسلموں شہریوں کو مکمل شخفظ دیتا ہے۔ نجران کے نصاری جب جزید تبول کر کے نصاری جب جزید تبول کر کے نصاری جب جزید تبول کر کے سلح پر آمادہ ہوئے تو رسول الله ملی نظالیہ آب ان کو شخفظ کی صانت دی اور اس وقت جو دستاویز مرتب ہوئی ، اُس کا ترجمہ بیہ ہے:

''اہلِ نجران اور ان کے قرب وجوار میں رہنے والوں کے دیں اجاتوں، اراضی، اموال، غائب وحاضراُن کے فائدان، ان کے تالح لوگوں، خواہ کم ہوں یازیادہ اور ان ک ان عبادت گاہوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول میں فائی آیے کی ضان (Gaurantee) ہوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول میں فائی تبدیلی خاس کی خاس کی ان کے ہے۔ یہ کہ ان کے حقوق اور ان کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گا، نہ ہی ان کے پاور یوں اور راہیوں کو تبدیل کیا جائے گا، زمانہ جا ہلیت کا کوئی قصاص یا دیت ان سے وصول نہیں کی جائے گا، ان سے عشر نہیں وصول کیا جائے گا، ان سے عشر نہیں وصول کیا جائے گا، ان سے عشر نہیں وصول کیا جائے گا، کا دوان کی زمین کو شکر نہیں روندیں گے، ان کے با ہمی معاملات میں انصاف کیا جائے گا، ووسو ونہیں کھا کئی گے، البتہ ماضی کے معاملات میں انصاف کیا جائے گا، ووسو ونہیں کھا کئی ڈیا دی گئی البتہ ماضی کے معاملات مخاف ہوں گے اور اُن کے کی شخص کو کئی ورس کی ڈیا دی تی جب تک کے دوہ خود اس عہد کو نہ ٹو ٹریں۔ آپ میں فائی کے اس میں ہوں کے اس دراس کے نبی گرا جائے گا۔ اس دستاویر پر اللہ اور اس کے نبی گرا جائے گا۔ اس دستاویر پر اللہ اور اس کے نبی گرا جائے گا۔ اس دستاویر پر اللہ اور اس کے نبی گرا جائے گا۔ اس دستاویر پر اللہ اور اس کے نبی گرا جائے گا۔ اس دستاویر پر اللہ اور اس کے نبی گر میا نہ اور میں اور مغیرہ بی شعبہ درائی ہوں گرا ہا ہے، جب تک کے دوہ خود اس عہد کو نہ ٹو ٹریں۔ آپ میں فائی ہوں گرا ہا ہیں کہ دوہ خود اس عہد کونہ ٹو ٹریں۔ آپ میں شعبہ درائی ہوں گرا ہا ہیں' دوہ خود اس عہد کونہ ٹو ٹریں۔ آپ میں فائی ہوں کے والی ہوں کا دوہ خود اس عاملات کیں والوں کی دوہ خود اس عہد کر ان کی دوہ خود اس عہد کر ان کونہ کر ان کا کہ کونہ کر دوہ خود اس عہد کر دوہ خود کر اس کر دوہ خود اس عہد کر دوہ خود کر اس کر دوہ خود کر دوہ خود کر اس کر دوہ خود کر دوہ خود

ای طرح حضرت عمر فاروق رائع است فنتج بیت المقدی کے موقع پر القدی کے مسیحیوں کے لیے تحفظ کی ہا قاعدہ تحریری دستاو پر لکھی ، جوریہ ہے:

'' بيرده امان ہے، جوالقد کل اکشريف (Jerusalem) کے رہنے والول کواللہ کے بندے امیرالمؤمنین عمر رہائتے: نے عطا کی۔آپ نے بیدامان اُن کو اُن کی جانوں ، اموال کلیساؤل (Churches) بصلیول (Cross)، ہر بیاراور تندرست اور اُن کے تمام اہلِ مذہب کوعطا کی۔امیراکمؤمنین نے ان سے عہد کیا کہ اُن کی عبادت گاہوں میں کوئی سکونت نہیں اختیار کرے گا، انہیں ڈھایا نہیں جائے گا، ان کی حدود میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ای طرح ان کے مالوں اور صلبیوں میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور دین کے معاملے میں ان پر جرنہیں کیا جایا گاء ان میں سے کسی کونقصان جیس پہنچایا جائے گا۔اور القدس الشریف میں اُن کے ساتھ یہودی رہائش اختیار نہیں کرسکیں گے اور وہ نیکس ادا كريس كيد البيس روم كى طرف جلاوطن نبيس كيا جائے گا، ہاں جوابتی مرضی سے روم جانا جابي ، توانبين ان كے اموال اور صليموں سميت حفاظت كے ساتھ ان كى منزل تك بہنجايا جائے گا۔اورجوابی مرضی سے وہیں قیام کرنا جاہیں ہوائیس ممل تحفظ عطا کیا جائے گا''۔ آخر میں لکھا: ''الله تعالی اور اس کے رسول مکرم ملی ٹالیج کی طرف سے مسلمانوں کے خلفاءاور جمله مسلمانوں پراس عبد کی یاس داری لازم ہے '۔ پھرآپ نے اس عبد پراکابر صحابة كرام خالدبن وليدعمروبن عاص عبدالرحن بنعوف اورمعاويه بن ابوسفيان والأبيم كو گواه بنایا" \_ (الفار دق: ص: 292 بحواله طبری)

حديث ياك مين ي:

" نیاده حقدار جول کرایے اور کی اور کا کا کا کا در سول نے تعفظ کی صفاخت دی ہے، تو وہ الله کے عہد کی ہے حریمتی کرتا ہے، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سو تھے گا''۔ (ترفزی: 1403)

اس اس طری آ ایک اور حدیث میں ہے: '' رسول الله مین نیاتی نے ایک ذتی کے بدلے میں اس بات کا ایک مسلمان کو تصاص میں قبل کر دیا اور فرمایا: میں سب اوگوں کے مقابلے میں اس بات کا ایک مقدار جول کر ایے عہد کو یورا کرول''۔ (شئن وار تطنی: 3233)

سانحة لا ہور کی ایک اور وارنگ ہے کہ ہمارے سلائتی کے اداروں کے پاس جذباتی ہجوم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ای صلاحیت کے فقد ان کے باعث دوانسانی جانیں افریت رسانی کے بعد نذر آتش کی گئیں اور اَ طلاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ لا ہور پولیس کے سربراہ نے اس کا یے غذر پیش کیا کہ اگر ہم ایکش لیتے تو اور ذیا دہ نقصان ہوتا۔ پس اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ایسے حالات بیس ترقی یافتہ اُتوام کی پولیس یا سیکورٹی بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ایسے حالات بیس ترقی یافتہ اُتوام کی پولیس یا سیکورٹی مادارے کیا حکمتِ عملی اختیار کرتے ہیں، جب دنیا بیس ہر مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے، تو ہمارے اداروں کے پاس بھی اس کی واضح حکمتِ عملی ہونی چاہے۔ ہماری ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میڈیا یک طرفہ طور پر سیکورٹی اداروں کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ایک ہی فوٹی کو بار بار پیش کر کے اشتعال پیدا کیا جاتا ہے اور پولیس کوئی اقدام کرنے کی بجائے دفاع میں چلی جاتی ہے، جبکہ ترتی یا فتہ عما لک بیس پوری ریاسی قوت سلامتی کے اداروں کی بیت پر کھڑی ہوتی ہے۔

-2015でル23



#### دوبار یادس بارسز ائے موت

بعض اوقات آپ ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں یا اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ عدالت نے کو دہشت گردیا قاتل کو دوباریا دی بارسزائے موت دی۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، انسانوں کی اِجا گی یا اکثر پی دائش کا شاہ کار ہیں۔ یہ مخض علامتی چیز ہے، ورنہ ذرحقیقت دنیا میں سزائے موت صرف ایک ہی باردی جاستی ہے اور ایک ہی باردی جاتی ہے، ایک سے زائد بارسزائے موت دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ سزائے موت میں تداخل ہے، ایک سے زائد بارسزائے موت دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ سزائے موت میں تداخل (Merger) بھی نہیں ہوسکتا۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاتل اور مجرم دند ناتے پھرتے ہیں، اکثر صورتوں میں وہ قانون کی گرفت میں آتے ہی نہیں ہیں، قانون کو جل دے جاتے ہیں اور اگر آ بھی جائین تو بی نگلنے کے ہزار حیلے ہیں۔ قانون ہو باتا ہے، دولت اور اثر ورسوخ غالب آجا تا ہے، بھی انصاف قابل فروخت جنس بن جاتا ہے، دولت اور اثر ورسوخ غالب آجا تا ہے، بھی انصاف قابل فروخت جنس بن جاتا ہے، کہیں وہشت، دھونس اور بربریت کا رائے ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں مجرم قانون اور کہیں وہشت، دھونس اور بربریت کا رائے ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں مجرم قانون اور گانون نافذ کرنے والے اداروں سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوتے ہیں، الغرض عیاری و قانون نافذ کرنے والے اداروں سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوتے ہیں، الغرض عیاری و قانون نافذ کرنے والے اداروں سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوتے ہیں، الغرض عیاری و قانون نافذ کرنے والے اداروں ہوشیار ثابت ہوتے ہیں، الغرض عیاری و مقانون نافذ کرنے والے اداروں ہوشیار ثابت ہوتے ہیں، الغرض عیاری و مقانون نافذ کرنے والے اداروں ہوشیار ثابت ہوتا ہے۔

لہندااگراس نظام کا تنات کوای دنیا تک محدود سمجھا جائے ، تو ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ! قدرت نے انصاف نہیں دیا اور انصاف نہیں کیا ، تو پھر کمیا مظلوم کے لیے چارہ گری اور داد رسی کا کوئی دروازہ کھلانہیں رہا ، کوئی راستہ نہیں بچا، ایسانہیں ہوسکتا، قدرت ہر گز ظالم نہیں ہوسکتی۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

(۱) '' (قیامت کے دن) الله فرمائے گا: میرے سامنے جھڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی (عذاب) کی وعیدسٹا چکا ہوں، میرے سامنے میرے فرمان میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی اور میں (اپنے ) بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہول'۔(5:29-28)

(۲)'' يتمهارے اُن اعمال کی (سزا) ہے، جوتم نے پہلے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے اور پینک الله بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہے''۔ (آل عمران: 182)

رسول الله من الله من المارش الله عند ا

پی نابت ہوا کہ دنیا میں حقیقی عدل ممکن ہی نہیں ہے۔ فرض سیجے کہ ایک دہشت گرو

نے خود کش جملہ کر کے یا بم بلاسٹ کر کے سوانسانوں کی جان لے لی اور بیجی ممکن ہے کہ وہ

سب بے قصور ہوں، بچوں کا بے قصور ہونا تو ہرفتم کے شک وشیعے سے بالاتر ہے۔ اور بعض

اوقات کوئی انتہائی نیک اور پارسا آ دی نشانہ بن جا تا ہے، آئے دن علماء، پروفیسر اور ڈاکٹر

قتل کیے جاتے ہیں۔ اکثر صورتوں میں تو قاتل اور دہشت گرد قانون کی گرفت میں آتے

ہی نہیں ہیں اور بالفرض آ بھی جا میں اور مرز ائے موت بھی دے یدی جائے ، تو کیا ایک مجرم

اور ایک بے تصور پارساانسان کی جان برابر ہو سکتی ہے، یا ایک جان سوجانوں کا بدل ہو سکتی

ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

(۱) "كيا اندهااور بينابرابرين يا اندهر في اوردوشي برابرين مو (الرعد: 16)

(۱) '' کیاموس کسی کافر کی مثل ہوسکتا ہے، (ہر گرنہیں) وہ برابر نہیں ہیں'۔ (السجدہ:18) (۱) '' کیاعالم اور جانل برابر ہیں'۔ (الزمر:9)

(س) ' المهديجيانا پاک اور پاک برابرئيس بين، خواه تهبيس نا پاک کی کثرت (کتنی ای) مجلی گئے'۔ (المائدہ:100)

(۵) " جنتی اور جہنمی برابر ہیں ہوسکتے"۔ (الحشر:20)

(۲) ''بھلاجو شخص منہ کے بل اوندھا جلے ، وہ زیادہ ہدایت یا فتہ ہے یا وہ جو صراطِ متنقیم پر سیدھا جلا جارہا ہے''۔ (الملک: 22)

الغرض الطرح كي آيات بيشاريي-

پی حقیقی عدل صرف آخرت ہی میں ممکن ہے کہ ظالم، جابر، دہشت گرداور قاتل ہر آن یجے گااور ہر آن مرے گا۔ارشادِ باری نغالی ہے:

(۱) '' بے شک جن لوگوں نے ہماری آینوں کا انکار کیا، ہم عنقریب انہیں آگ ہیں جھونک دیں گے، جب اُن کی کھالیں جل کر پک جائیں گی، ہم ان کی کھالوں کو دومری کھالوں سے بدل دیں گے تا کہ وہ عذاب کو (مسلسل) چکھتے رہیں''۔ (النسآء:56)

(۲)'' بے شک دوز ن (مجرموں کی) گھات میں ہے، (وہ) سرکشوں کا (آخری) طھکا نا ہے، '' بے شک دوز ن (مجرموں کی) گھاتا میں ہے، جس میں وہ مدتوں رہیں گے، اس میں کھولتے ہوئے پانی اور (جہنمیوں کے زخموں کی) پیپ کے سوانہ وہ مصنڈک یا تھیں گے، نہ کوئی مشروب، بیان (کے جرائم کا) پورا پورا بدلہ ہے'۔ (النما: 25-21)

(۳) '' تقور کا درخت، گنهگاروں کا کھانا ہے، جو پچھلے ہوئے تا نے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مار تا ہے، (الله فرمائے گا!) اس کو پکڑو اور اس کو گھسٹنے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جاؤ، پھراس کے سرکے او پر کھو لتے ہوئے پانی کاعذاب ڈالو (اوراسے کہوکہ) چکھ، تو دنیا میں اپنے تنین بہت معزز دمکرم بڑا تھا''۔ (الدخان: 43-43) جنت کی ٹعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

(۳)'' بیا تیجی مہمانی ہے یا تھور کا درخت، بے شک ہم نے اس کوظالموں کے لیے عذاب بنایا ہے، بیرایسا درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے، اُس کے شکوفے شیطانوں کے مرول کی طرح بیں، وہ ضروراس درخت سے کھا جی گے، سوای سے بید بھریں گے، پھر ہے۔ شک ان کے لیے بیب ملاہوا گرم یائی ہوگا''۔ (الشّفْت: 67-61)

نی اگرم میں نیاز کی نے بیب ملاہوا گرم یائی ہوگا''۔ (الشّفْت: 67-61)

(۱) ''ایک (بے تصور) مسلمان کے قتل (ناحق) کے مقابلے بوری کا ننات کی بساط کو لیبیٹ دینااللہ تعالیٰ کے نزدیک معمولی بات ہے'۔ (ترندی: 1395)

اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قتلِ ناحق کتناسٹگین جرم ہے۔ (۲)''اگر آسانوں اور زمینوں کے سب رہنے والے ایک مومن کے قتلِ (ناحق) میں شریک ہوں، تواللہ سب کواوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا''۔ (ترندی: 1398)

پس ایک دن ایباضرور آئے گا کہ جب سچا اور کھرا انصاف ہوگا، کوئی ظالم الله تعالیٰ کے نظام عدل کی گرفت سے نے نہیں پائے گا اور کوئی مظلوم انصاف سے محروم نہیں رہے گا۔
لہذا ظالموں کو وعید ہے کہ اس یوم حساب سے ڈریں اور ظلم سے باز آجا کیں ، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ددجس دن سب لوگ ظاہر ہوں گے، ان کی کوئی چیز الله سے پیشیرہ نہیں ہوگ، ان ہم کوئی چیز الله سے بیشیرہ نہیں ہوگ، (اعلان ہوگ) آج کس کی بادشاہت ہے، صرف الله کی، جووا حدسب پرغالب ہے، آج ہم شخص کواس کی کمائی کاصلہ دیا جائے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بخشک الله بہت جلد حساب لینے والا ہے اور (اے رسول!) آپ اُن کو بہت قریب آنے والے دن سے ڈرایئ، جب وفور دہشت سے دل مندکو آجا کیں گے، لوگ غم کے گھونٹ بھر ہے ہوں گے، (اُس جب وفور دہشت ہوگا نہ ایسا سفارش، جس کی سفارش قبول کی جائے، وہ الله نگاموں کی خیانت اور دل کے چھے راز وں کو خوب جانتا ہے اور الله بی حق کے ساتھ فیصلہ فرما تاہے'۔ (المومین 16 تا20)

جب ہم قرآن وسنت کی روشی میں آخرت کے قیق نظام عدل کی بات کرتے ہیں ہو مارے برل اور روش خیال دانشور طنز کرتے ہیں کہ مفلس ونا دا داور نظلم سے دیا در پسے ہوئے طبقات کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے آمادہ عمل کرنے کی بجائے ، انہیں سنتقبل کے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں ، نیا بے ملی اور کم ہمتی کا راستہ دکھائے کے متر ادف ہے اور یہ کرنے کی خواب دکھائے جاتے ہیں ، نیا ہے کہ میں اور علیاء مرمایہ داروں اور استحصالی ہے اور میں کرنے کرنے کی طبقات اور علیاء مرمایہ داروں اور استحصالی

عناصر کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ حضور والا! ایسا ہر گزنہیں ہے، جزاوہزا، جنت وجہنم اور عقیدہ آخرت پر ہماراایمان ہے۔ لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ ظلم کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیں، ظالم کی شوکت تو ڑ دیں، مظلوم اور اپنے حقوق سے محروم طبقات اپنے حق کے حصول کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اس ساری تگ و تازکو قرآن وحدیث میں '' تغییرِ منگرات'' سے تعبیر فرمایا ہے اور قرآن نے یہ جی تو کہا ہے:

'' بے شک الله اُس وقت تک کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں فرما تا ، جب تک وہ خودا پنی حالت کو بدلنے پرآمادہ نہ ہو'۔ (الرعد: 11)

اورظلم واستحصال کورفع و دفع کرنا بجائے خود بہت بڑی سعادت اور نیکی ہے، اس کا ثمرہ دنیا میں فراوانی عدل کی صورت میں اور آخرت میں جزا وانعام کی صورت میں ضرورت میں اور آخرت میں جزا وانعام کی صورت میں ضرورت ملے گا۔ رسول الله سآن ایج نے فر مایا: ''مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پرظلم کرتا ہے اور نہ ہی اُسے ظالموں کے رحم وکرم پر جھوڑتا ہے''۔ ( بخاری: 2442)

، اور رسول الله سان تالیم نے ظالم کوئلم سے رو کئے کوئھی اُس کی نصرت سے تعبیر فریا یا ہے، شاوہوا:

"ابنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، صحابہ نے عرض کی: یارسول الله!
مظلوم کی مدد کی بات توسمجھ میں آتی ہے کہ اسے ظلم سے بچایا جائے، مگر ہم ظالم کی کیسے مدد
کریں ؟۔ آپ ماہ فالی ہے فرمایا: تم ظلم کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو روک
دو'۔ (بخاری: 2444)، کیونکہ یہی اس کی حقیقی مدد ہے کہ اس طرح تم اسے جہنم کی دائی سزا
سے بچالو گے۔

-2015をル28



#### أخلاقي أقدار كافقدان

28 مارى 2015ء كوالوان صدر اسلام آباديس" أخلاقى أقدار كافقدان اوركريش \_ تدارك اور علاج" كعنوان برصدر اسلامي جهوريد باكتان جناب ممنون حسين نے بإكستان كيمركرده الهائيس علماء كے ساتھ ايك نشست منعقد كى۔ اپنى تمہيدى تفتكوميں انہوں نے پاکستان کو در پیش مسائل کا ایک تجزیدا ہے انداز میں پیش کیا،جس میں کرپشن کے ناسور کوقومی معاشی خود کفالت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیااور بتایا کہ حکومت کوا پنی تمام تر مساعی اور اخلاص کے باوجود اس مقصد کو حاصل کرنے میں دشواری بیش آرہی ہے اور سرر دست ہمارے یاس سابق قومی قرضوں سے عہدہ برا ہونے کی تدبیر مزید قرضے لینا ہی رہ گئی ہے۔ان کے بقول ایک تخمینے کے مطابق سالا نہ ایک ہزارار ب کی كريش بوربى ہے، جو بمارى معاشى خود كفالت كے ليا ايك تاسور ہے۔ انہوں نے اسيے بیرونی دوروں کے تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ہرملک اسیخ سی نصاب میں اپنی توم کے بچوں کو اپنی تو می اور ملی تاریخ سے آگی دیتا ہے، جس سے اُن کے اندر حب الوطنی ، تومی وقاراوراعماد کا جذبہ بیدا ہوتا ہے، جبکہ ہارے بچوں کو ملی نصاب کے ڈریاجے اپنی تاری سے کوئی آ گی عطائیں کی جاتی۔ بیتاری کاشعوری ہے جوئی سل کواسیے ماضی سے جوڑے رکھتا ہے اور ایک پیجان عطا کرتا ہے اور اُسی کے نتیج میں آئندہ کے تو می اور ملی نصب العين كالعين كياجا تابي

صدر یا کتان کے ساتھ نشست کا موضوع کریش کا ناسور اور اخلاقی ا قدار کا فقدان

تھا۔ ہارے ہاں مسائل اور ہاتی امراض کا ادراک تو ہرایک کو ہے، صرف انداز بیان اپنا اپنا ہوتا ہے، کین اس کا قابلِ قبول اور قابلِ عمل حل کی کو بھائی نہیں دیتا اور زیادہ بہر تعبیر یہ ہوتا ہے، کیکن اس کا قابلِ قبول اور قابلِ عمل حل کی کو بھائی نہیں دیتا اور زیادہ بہر تعبیر یہ ہوتا ہوں دو نظم اجتماعی 'اصلاح احوال کے لیے پہلا قدم اٹھانے یا بستی سے بلندی کی طرف یوٹرن لینے کے لیے بھی آمادہ نظر نہیں آتا۔ لہذا یہ ساری کا نفر نہیں، سیمینار زیا عجالسِ فکر محض ذہنی مشق (Intellectual Excercise) بن کررہ جاتی ہیں۔ ایک عجالسِ فکر محض ذہنی مشق ورد ہے اور قوئی مسائل ومصائب کا ادراک ہے، ان کے پاس اور الیہ یہ ہے کہ جنہیں ملی درد ہے اور جن کے پاس اختیار ہے، انہیں ان جھمیلوں میں کوئی تبدیلی لانے کا اختیار نہیں ہے اور جن کے پاس اختیار ہے، انہیں ان جھمیلوں میں پڑنے کی فرصت ہی نہیں ہے، پس ہمارا قوئی تناظر اس شعر کی حقیقی تصویر و تعبیر ہے کہ:

درد مُنّت کش دوا نه ہوا بیر بھی اجھا ہوا، بُرا نہ ہوا

مسیحیت کا تصورتوبیہ کہ انسان موروثی طور پر لینی حضرت آدم وحوّا ملبائلاسے باپ
(Sin) کے کر پیدا ہوتا ہے اور جب چرچ میں اُس کا بیتسما (Baptise) کیا جاتا ہے، تو
وہ سیحی بن جاتا ہے اور پاک ہوجاتا ہے۔ مسیحی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسل ملائلا نے
صلیب پر چڑھ کرسب کے گنا ہوں کا گفارہ ادا کردیا ہے، عربی میں بیتسما کو'' اصطباغ''
کہتے ہیں۔

انسائیکو پیڈیا بریٹانیکا کے مطابق یہ میجیت کی ایک مقدس رسم ہے، جس میں مقدس باب، مقدس بیٹا اور روح القدی کے نام پر بچکو پانی میں ڈبو یا جاتا ہے یا اس کے سر پر پائی ڈالا جاتا ہے۔ ہندو ند جب میں 'آوا گون' یا''انقال ارواح'' کا تصور ہے کہ انسان کا موجودہ'' جنم'' اس کے بچھلے''جنم'' کے کرتوتوں کی صورت جزا ہے یا سزا ہے، اسے موجودہ'' یا ارواح'' یا اس اسے بچھلے''جنم'' کے کرتوتوں کی صورت جزا ہے یا سزا ہے، اسے است اسلامات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کیتے ہیں۔

اسلام کانصور میہ کہ انسان پیدائش طور پرکوئی پاپ یا گناہ لے کر پیدائیں ہوا۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ' سوآپ تمام باطل

نظریات سے لاتعلق ہوکراپنے آپ کو دین تن پر قائم رکھیں، (اے لوگو!)الله کی فطرتِ
(سلیم) وہی ہے،جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا،الله کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے،
پرصیحے دین ہے،لیکن اکثر لوگ نہیں جانے"۔(الردم:30)

اس مدیث کامدعایہ ہے کہ تخلیق کے حوالے سے عام قانون قدرت بہی ہے، الله تعالیٰ کی حکمت سے بعض استثنائی صور تیں بھی ہوتی ہیں۔

ذریعے گھر گھر پہنچے چکی ہے، کی پیدا کردہ اُخلاقی تباہی اس سے سواہے۔اب ہمارے ہال ریاست، حکومت اور معاشرے کی طرف سے اِن اثرات بدسے نگ سل کے بچاؤ کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ایک وفت تھا کہ کہا جاتا تھا مدرسہ اور محراب ومنبر کی گرفت بڑی مضبوط ہے اوراس کا دائر ہُ اُٹر سب سے ذیادہ ہے، گراب جدید میڈیا کے پھیلا و اور دائر ہُ اُٹر کے مقابلے میں یہ مندر کے مقابلے میں قطرہ اور آفاب کے مقابلے میں ذرہ معلوم ہوتے ہیں۔

منظم، مہذب اور متدن معاشروں میں ریاست و حکومت ضابطہ بندی لینی Regulator کارول اداکرتی ہے، گر ہمارے ہاں آزادالیکٹرونک میڈیا کی گرفت اتن مضبوط اور پھیلا وَاس قدر ہمہ گیرہو چکا ہے کہ حکومتیں کمزوراور بے بس نظر آتی ہیں، میڈیا کی مضبوط اور پھیلا وَاس قدر ہمہ گیرہو چکا ہے کہ حکومتیں کمزوراور بے بس نظر آتی ہیں، میڈیا کی یا بغانی بلغار کے آگے تھرتھر کا بیتی نظر آتی ہیں، سوان سے کسی اصلاحِ احوال کی توقع رکھنا بغانی زبان کے الفاظ ہیں ''سنڈے کو چونے'' یعنی ' دکھینے سے دودھ نکا لئے'' کے مترادف ہے، لیعنی عملانا ممکن ہوتا جارہا ہے۔

ایے پس منظراور شاظر میں ہمارے معاشرے میں غیر سرکاری سطح پر تعمیر اخلاق کی فضا پیدا کرنے اور تخریب اخلاق کے کا شوں کو چننے کے لیے ایک اجماع جدیدی تحریک ضرورت ہے۔ اہلی علم ، اہل کرداراوراہل دائش کی دین وہی ذے داری ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیس اور اہلی نثروت کی ذیحے داری ہے کہ وہ استے مالی وسائل فراہم کریں کہ اخلاق باخلگی کے ماحول سے بچا کر بچوں کو شبت اور تغمیری مسابقت اور علمی وتفریکی مرگرمیوں کی طرف راغب کیا جائے ، انہیں اُن کے میراور ذہنی ساخت میں الله تعالی نے فطرت میں کی طرف راغب کیا جائے ، انہیں اُن کے میراور ذہنی ساخت میں الله تعالی نے فطرت میں کی حوار کی اور جو جو ہر مستور (Talent) ور بعت فرمایا ہے ، اُسے اُنھار نے اور کھیاوں کے مقابلے منعقد کے جائیں ، اُن کی تخلیق صلاحیتوں کو اجا گرکیا جائے " تحریر وقتم یر اور کھیاوں کے مقابلے منعقد کے جائیں اور بڑے بڑے اُنعامات رکھے جائیں ۔ میڈیا ، کرکٹر ذ ، رقاصوں اور مغتیات (Singers) کے مقابلے میں انہیں دین ، خیر عالب نہیں تو جائیں اور تو می ہروز کے طور پر چیش کرے تو امید کی جاسکتی ہے کہ اگر ہم خیر عالب نہیں تو المید کی جاسکتی ہے کہ اگر ہم خیر عالب نہیں تو المید کی جاسکتی ہے کہ اگر ہم خیر عالب نہیں تو المید کی جاسکتی ہے کہ اگر ہم خیر عالب نہیں تو المید کی جاسکتی ہے کہ اگر ہم خیر عالب نہیں تو المید کی جاسکتی ہے کہ اگر ہم خیر عالب نہیں تو

خیر کثیر کا ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہوسکتے ہیں۔ رسول الله می خالیج نے فرمایا:

د قیامت کے دن تم میں سے اُس شخص کا مقام مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا

اور وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جس کے اُخلاق سب سے ایکھے ہوں اور قیامت
کے دن اُس شخص کا مقام مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور وہ مجھے سب سے زیادہ نا پہند
ہوگا، جومتکبر ہے، بلاضرورت باتونی ہے اور منہ پھاڑ کر اور بانچھیں کھلا کرطویل گفتگو کرتا
ہوگا، جومتکبر ہے، بلاضرورت باتونی ہے اور منہ پھاڑ کر اور بانچھیں کھلا کرطویل گفتگو کرتا
ہے'۔ (صحیح مسلم : 2018)

نینی اس کا انداز کلام متکبرانه اورفواحش ومنکرات پرمشمل موتا ہے اور اُس میں تکلُّف اور ریا کاغلبہ ہوتا ہے۔

131ر2015ء



### 20150

### يا كستان كي مبهم خارجه ياليسي

یا کتان کی بدستی ہے کہ موجودہ حکومت کوا قند ار میں آئے دوسال ہونے کو ہیں کیکن اب تک کوئی مستقل وزیرِ خارجه مقررتبین ہوسکا،غیرمنتخب مشیروں سے کام چلایا جارہا ہے۔ پارلیمنٹ سے حکومت گریزاں رہتی ہے،اس لیے پارلیمنٹ میں اہم پالیسی اُمور پر بھر پور بحث ومباحثة بيل موتار وزراءاب آپ كويارلينث كرسامن جوابده بيل تجهيز الله اللهالي اکثر فورم ناتمام رہتاہے۔صرف دھرنوں کے دوران کہ جب حکومت اورخود بارلیمن کے وجود كوخطره در بيش تفاء وزير اعظم بهي ايك سه زائد بار پارليمنت مين نظر آئے اور اس پر چوہدری اعتراز احسن نے ناخلف ونافر مان بیٹے کے مال کو بادکرنے پر مال کی طرف سے تفانیدارکاشکریدادا کرنے کی چین کسی اوراس استعارے میں تفانیداراہلِ دھرنا ہے۔ عام طور پرخارجه یالیسی اور بین الما لک تعلقات میں بعض حتاس معاملات پس پرده زير بحث آتے بيل، بلاضرورت منظر عام يرتبيل لائے جاتے،ليكن مارے حكران ماشاءالله اس عمت وبصيرت سے بالعموم عارى ہوتے ہيں، سيكےكافورى كريد ف لينے کے لیے اسے طشت آزبام کردیتے ہیں اور پھر جب منفی ردِ عمل سامنے آتا ہے تو چوکڑی مجول جائے ہیں۔ سعودی عرب/ یمن کے معاملے میں بھی بہی ہوا کہ شاہ سلیمان بن عبدالعزيز كاوزيراعظم نوازشريف كوفون آيا اوراس ميذيا مين نشركرديا كياءا كلے روز وزيراعظم سيريشريث مين ايك اجلال دكها يا كياجس مين وزيراعظم كعلاوه چيف آف آرى اساف، چيف آف ايراساف، وزيردا فلداور فارجدا مورك ديده واردكها ع كنه،

جس سے بیرواضح پیغام دیا گیا کہ سعودی بادشاہ کی جانب سے فوجی امداد کی درخواست دی گئی تھی اوراس کی عملی صورت گری کے لیے بیدا جلاس منعقد ہوا۔ بیرتائز بھی دیا گیا کہ ایک اعلی سطی وفد فوری طور پر سعودی عرب کا دورہ کرے گا۔اس کے بعد سیاس جماعتوں اور میڈیا کی طرف ہے منفی ردِعمل آنا شروع ہوااور حکومت آئیں بائیں شائیں کرنے گئی۔

یہ تو ہرایک کومعلوم ہے کہ ابنی معاثی مجبور یوں اور پٹرول کی ضروریات کے سبب
پاکستان ہمیشہ کی نہ کی طور پر سعودی عرب کے زیر اثر رہتا ہے اور موجودہ حکمرانوں کی
عقیدت ووفا کارشتہ اس سے بھی سوا ہے اور اس کی وجہ سب کومعلوم ہے۔ پچھ عرضہ بال
سعودی عرب پاکستان کو ڈیڑھ ارب ڈالر نقذ امداد بھی دے چکا ہے۔ اس طرح یہ بھی ایک
کھلاراز ہے کہ کسی نہ کسی در ہے کا فوجی تعاون بھی ،خواہ سلح افواج کے ٹروپس کی شکل میں ہو
یا فوجی ٹریڈنگ کی صورت میں ،سعودی عرب کو بالعموم حاصل رہتا ہے۔ ہمارے بعض
ریٹائر ڈاور حاضر سروس فوجی جوان اور افسر ان بھی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ
معمول کی صورت حال ہوتی ہے، اس لیے اسے ایک مسلمہ حقیقت یا روایت کا درجہ حاصل
ہے اور یہ بھی زیر بحث نہیں آتی۔

لیکن موجودہ صورت حال بالکل مختلف ہے۔ سعودی عرب نے اپنے تو می مفادات کے تحت یمن میں با قاعدہ فوجی بدا خلت شروع کررکھی ہے اور تا حال بید فضائی حملول (Air Attack) تک محدود ہے، لیکن سب جائے ہیں کہ جنگ شروع کرنا تواپنے اختیار میں بوتا ہے، گراس کا اختیام بعض اوقات اپنے اختیار میں نہیں رہتا۔ خاص طور پر کسی ملک میں ہوتا ہے، گراس کا اختیام بعض اوقات اپنے اختیار میں نہیں رہتا۔ خاص طور پر کسی ملک میں داخلی بخاوت یا گور بلا جنگ کی صورت میں سلسلہ طوالت ہی اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی سرحد یمن کے ساتھ ملحق ہے اور اسے یقنینا خدشہ ہوگا کہ خدا نخواست بیآگ اس کے گھرتک بھی ہو۔ لبند اسعودی عرب یمن کی خانہ جنگی میں اینے علاقائی اور قومی مفاد (Stake) کے حوالے سے متفکر ہے۔ سعودی عرب یمن کی خانہ جنگی میں اپنے علاقائی اور قومی مفاد (Stake) کے حوالے سے متفکر ہے۔ سعودی عرب کی تفناد یہ ہے کہ بعض مما لک میں دہ ریاست کے خلاف باغیوں یا حریت

پندول کی ماذی واخلاقی مدد بھی کرتا ہے، کین اب یہی ' جہادی' یا آمادہ بغاوت طبقات بن چکے ہیں، ان کے اپنے اپنے گروپ اور اپنا اپنا ایجنڈا ہے۔ اور ایک گروپ دولت اسلامیہ کا مدگ ہے اور وہ تمام دولت اسلامیہ کا مدگ ہے اور وہ تمام مسلم حکم رانوں کا مخالف ہے۔ القاعدہ کا ایجنڈ االگ ہے اور انصرہ شام ہیں سعودی عرب کے زیر اثر مصروف بریکار ہے۔ آج کل سعودی علاء، حربین طبیبین کے اُئمہ اور سرکاری کے زیر اثر مصروف بریکار ہے۔ آج کل سعودی علاء، حربین طبیبین کے اُئمہ اور سرکاری دارالا نتاء کے سربراہ داعش اور القاعدہ کو خارتی تکفیری اور گراہ ٹولہ قرار دے رہے ہیں۔ لیکن جب تک انہی نظریات کے حال گروپ صرف پاکتان اور افغانستان ہیں مصروف پیکار سے، توسعودی عرب سے یہ فقے عاری نہیں ہوئے سے، بلکہ کی مدتک سرکاری یا پیکار سے، توسعودی عرب سے یہ فقوے جاری نہیں ہوئے سے، بلکہ کی مدتک سرکاری یا غیرسرکاری طور پران کے لیے پہند بیدگی کا گوشہ موجودتھا۔

پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی تضاد کا شکار ہیں، اوّلاً تو انہوں نے حکومت کی پالیسی
اور بیمن کی جنگ میں بلاواسطہ یا بالواسطہ حصہ لینے کی شدت سے مخالفت شروع کردی،
مگراب ذومعنی بیانات دیے جارہے ہیں۔ جنگ میں ملوّث ہونے کی مخالفت کا تأثر بھی
دیا جا تا ہے اور سعودی عرب سے محبت اور قربی دوسی کا دعوی کی مجھی کیا جا تا ہے، لیمنی پیدے کھا تا
ہے اور آئکھیں شرماتی ہیں، طخبیس کر پارہے کہ دل کا فیصلہ قبول کریں یا شکم پروری کوتر جے
دیں، علامنا قبال نے فرمایا:

دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت فیصلہ تیرا، ترسے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم

سوزیادہ احتیاط پر بنی مشورہ بیہ کہ ملک کے پارلیمانی سیاسی قائدین بند کمرے میں (In Camera) اجلاس منعقد کریں اور اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر شھنڈے دل سے غور کریں اور اس کے بنبت اور منفی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد شخصی تعلقات اور ذاتی بسندونا بیندسے بالاتر ہوکردی بہلی اور مکلی وقومی مفادمیں فیصلے کریں۔ معودی عرب کے دفاع یا داخلی سلامتی کے لیے یا کتان کا دفاعی تعاون تو شاید کسی نہ

سمسی در ہے میں سب یا اکثر سیاسی جماعتوں کو قابلِ قبول ہوگا۔ مگر سعودی عرب کی خاطر يمن كى خاند جنكى ميں براور است شامل ہونا ياكستان كے ليم فى نتائج كا حامل ہوسكتا ہے اور اس سے قریبی پڑوی ایران کے ساتھ بھی تعلقات کا متاثر ہونا ناگزیز ہے، کیونکہ ایران اینے آپ کوشرق وسطی کابڑا Stakeholder سجھتا ہے اور وہ وہاں کے تنازعات میں بالواسطه طور پرملوّث بھی ہے اور تیل ولیس کے وافر ذخائر کی وجہ سے وہ اس کامتحمل بھی ہوسکتا ہے، لینی Afford کرسکتا ہے۔ جبکہ ہماری معاشی خالت کمزور ہے اور ابھی ہم معاشی خود کفالت کی منزل میں داخل نہیں ہوئے۔ حال ہی میں ایران کی قومی سلامتی کے ایک سابق مشیرنے عظیم ترایران کی بات کی ہے جس میں مشرق وسطی کابر احصہ شامل ہے۔ اس لیے بہتر رہے کہ یا کستان کو جاہیے کہ مسئلے کا حصہ بننے اور الجھا ؤپیدا کرنے کی بجائے أس كے حل كا حصد بين اور اس سلسلے ميں ايران سے روابط قائم كر كے كوئى ورميان صورت نکالنے کی ہرمکن کوشش کرنی جاہیے۔ بعض اخبارات سے معلوم ہوا ہے کہ اس موقع یر وو سحفظ حرمین طبیبین " کے نام سے تنظیمیں وجود میں آرہی ہیں۔ سوال سے کہ کیا ہی حضرات وہاں جاکر جہاد کریں گے، کیاح مین طیبین پر کہیں سے حملے کی حملی ملی ہے؟۔ الغرض ممين حركت وممل كامروفت كوتى تازه عنوان جاہيے۔ پرائيويث جہاد كے درواز سے تو اب ہروفت اور ہرجگہ کھلے ہیں، اب تو اخبارات میں امریکی طالبان، برطانوی طالبان، فرانسيسي طالبان اورمختلف الاقوام طالبان كے نام بھی پڑھنے کو ملتے ہیں اور حربین طبیبین کے نام میں توبڑی جاذبیت اور جذبا تیت کا سامان موجود ہے۔ سعودی عرب کو ایک ریکروٹنگ آفس کھول دینا جاہیے، مگر ایسانہ ہو کہ دہاں جا کر Back Fire ہوجائے ، کیونکہ اس جس کو مرونت کوئی کام چاہیے۔ سعودی عرب کی حکومت اور وہاں کے علماء سے نہایت احر ام کے ساتھ گزارش ہے كہ حضور والا!:

آپ ای این اداول یه درا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

آب اگر بوری اُمنتِ مسلمہ کے لیے عقیدت واحر ام کا مرکز بننا جاہتے ہیں تو ایک خاص مسلک اور مکتبهٔ فکر کی پروموش کوترک کردیجیے۔ حربین طبیبین میں آپ نے ہر ملک سے جوایک خاص مسلکی و مذہبی نظریے کے حامل مراقبین (CID) کی فوج ظفر موج بھرتی کرر تھی ہے، اُن کے حصارے نکلیے۔ یہی لوگ بیں جوآب اور اُمّت کے دیگر مذہبی طبقات میں دوریاں بلکہ منافرت پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ کم از کم عالمی سطح پر "الل السنة والجماعة" بي كوكسى براند كے بغير قبول كر ليجية تاكه آپ كے ليے ہرايك كے دل میں احترام کے جذبات موجز ن ہوں۔

چندسال بہلے ملک عبرالله نے سعودی عرب میں ایک بین المسالک (Intra Faith) مكالمه منعقد كميا، ال ميس ياكستان، بھارت، بنگلا ديش اور ايران تك \_ ابل حديث، د بوبندی، جماعت اسلامی اور اہل تشتیع کے علماء کوشرکت کی دعوت دی کیکن اس بورے خطے میں اہل السنة والجماعة كوممل طور پر نظر انداز كيا۔ ستودى سفارت خانے اور قونصليث کے ارباب اقتدار کواس جانب بھی توجدد بی جاہے۔

6اپریل2015ء



### كركك: پاكستان كقومى مزاح كاعكاس

بهارا قومي مزاج جذبا تنيت عدم توازن، خوامشات اور مفروضات كالخير معقول امتزاج ہے۔ہم حقیقت پیندی سے کوسوں دورخوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ہماری تحببتیں اور نفرتیں بلبلوں کی طرح ابھرتی اور بیتھتی رہتی ہیں۔کرکٹ ہمار ہے قومی مزاج کا سیح عکاس اور آئینددار ہے۔ایک وقت تھا کہ ہم ہاکی کے بے تاج بادشاہ سے، اولمیک، ورالدكب اوراليتين كب كى يمين شي كا تاج بهار يرسجا مواتفاء جمييز شرافي بربهارا اجارہ تھا، بلکہ چمپینز ٹرافی کے محرک ہی ہم تھے۔ ہر کھلاڑی سپرسٹار تھااور ان کی جگہ لینے والے (Challenger) بھی قطار میں موجود تھے۔ اُس وقت کے انظر بیشنل ہاکی فيرريش كصدررين فريك في كما تفاكه:

ودونیا کی کسی فیم میں ایک یا کی آرٹسٹ ہے کسی میں دوء کسی میں تین اور کسی میں جار

یا نیج آرنست ہیں، لیکن یا کتانی فیم میں گیارہ کے گیارہ کھلاڑی آرنست ہیں '۔

مر پھر بوجوہ کامیابی ہم سے رو تھ گئی اور ایک ایک کر کے سارے اعز ازات ہم سے

چھن گئے۔آج ہاکی کے شعبے میں ماری صورت حال بیہے کہ:

ع "مرچند کہیں کہ ہے ہیں ہے"

يبى صورت عال اسكواش كى هى ، برسها برس تك جها نگيرخان اور جان شيرخان اسكواش کے آسان پرآفاب بن کر چھائے رہے، پھر بیٹم ایس گل ہوئی کہ آج تک روش نہ ہوتی ۔ مرجم نے باکی اور اسکواش اسٹارز کووہ مقام بھی نہیں دیا، جوکرکٹ اسٹارز کو دیتے رہے

ہیں۔دراصل سارامسکلہ لیلی ویژن اسکرین کی جادوگری اور کشش کا ہے۔

كركث چونكه جارے أقا وك كا تھيل رہاہے، اس فے برطانيد ميں جنم ليا اور پھر جہال جہال ان کی نوآبادیات (Colonies) یا مفتوحہ ممالک تھے، وہاں رائج رہا، جیسے یا کستان، بھارت، بنگلادلیش،سری لنکا،جنوبی افریقا، زمبابوے، ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا وغیرہ۔ آئر لینڈ اور کینیڈ انجی اس میں بھی کھار شامل ہوتے رہے ہیں اور تازہ ترین انٹری افغانستان کی ہے۔متحدہ عرب امارات کی ٹیم خال ہی میں وجود میں آئی کیکن پیر وہال کے عرب شہر یوں پر مشتمل تہیں ہے بلکہ یاک وہندہی کے نوجوان ہیں، جن کے خاندان وہال روز گار کے سلسلے میں مقیم ہیں۔

كركث مين بم في بحيثيت فيم بهي جو بردكهائي بهي نهي تام كركث كلين وال ممالك كى شيول كو ہرايا ، كى كھلاڑيوں نے چھانفرادى ريكارڈ بنائے ، بھى كھارايشياكپ اور الك بار 1992ء ملى عمران خان صاحب كى قيادت ميں ون ڈے ورلڈ كپ بھى جيا ليكن ہاری کارکردگی (Performance) بھی بھی غیرمعمولی (Outstanding) نہیں ربی کہ ایک بی لائن میں ہر حریف کوروند نے ملے گئے ہوں، ایس کارکردگی ماضی میں ويست انديز، برطانيه اور آسريليا كي تيمين وكهاتي ربي بين- اس بار ورلدكب مين نيوزى لينذكي فيم فأنل تك نا قابل فنكست ربى انذيا اورسرى لنكاكي تيميس بحيثيت مجموعي مم سے قدر پہتررہی ہیں۔1992ء کے ورلڈ کب میں ہمارا آغاز انہائی مایوس کن اور قابل رحم تقامين المم مراحل مين قدرت كي مدد شامل حال ربي كافي كريد كمران خان صاحب كى قيادت كوجى جاتا ہے اور الله كے فضل سے ہم بھى ايك بار در كركث ورلذكب " كے چمپئن بن سكت السيم بل ماور مين و دمية مِن غير دام " لين واتفاقاكس انارى ك تك كاغير متوقع طور برنشان برلگ جانا ، كهاجا تاب كرشته كى سالول سے تو دہشت كردى النام كى وجهد ياكتان برسرة دائره لكاديا كياءاس مين انديا كاكردارسب ر بادہ ہے۔ چند برسول سے ہم متحدہ عرب امارات لینی دوسرے ممالک کی سرز مین پر

كركث كى موم سيريز كليل رب بين اور بيشايد كركث كى تاريخ كى انو كلى مثال ب-مندرجه بالاسطور توتمهير كے طور يراكھي كئي بيں۔مقصد سيہ كے كركث كے حوالے سے ہم ہمیشہ نضادات کا شکارر ہتے ہیں۔ کھلاڑیوں کے سلیشن پر ہمیشہ ماہرین اور انا ڑیوں کا اختلاف رائے سامنے آتا ہے۔ کوئی تسلسل کے ساتھ کا کردگی نہیں دکھایا تا الیکن اگر اسے سليكش ميں نظر انداز كرديا جائے ،توميڑيا ماضي بعيد كى پر فارمنس كاحوالہ دے كرا سان سر سے قطع نظر انہیں بہت سے فیصلے دباؤ میں کرنے پڑتے ہیں۔سب سے پہلے تو بیا کہ البكٹرونك ميڈيا ٹورنامنٹ كے آغاز سے پہلے ہى قوم كوايك محمار میں بتلاكرتا ہے، بلند بالك دعوے كيے جاتے ہيں،نہايت بلندوبالاتو قعات قائم كى جاتى ہيں۔لگتا ہے چنددنوں کی بات ہے ہمار ہے شہباز اور شاہین فاتح عالم بن کرلوٹیس کے قوم کو سے نہیں بتایا جا تا، نہ ی قومی قیم کی امکانی صلاحیت اور استعداد (Potential) کو پیش نظر رکھ کر بحث کی جاتی ہے۔بس ہمیشہ کسی انہونی، جادوئی اور کرشاتی کارکردگی کی آس قوم کو دلائی جاتی ہے۔ بیر الكثرونك ميزيا كيسال باندهن كي يبيته وارائه مهارت اور كثير الاتوام صنعتي وتنجارتي کار پوریشنوں کی تشہیری مہم جوئی کی مشتر کے مہم (Joint Venture) ہوتی ہے، بس پیسے كاكھيل ہے، بيسا پيسے كوكھنچا ہے، ليكن زيادہ پيسا كم كوكھنچ ليناہے۔ پيسے ميں ميكمال ہے كہ الوگون كوچس كے حربیں جاہے، بیتلا كردے۔

اگرفیم کی کارکردگی بہتر ندہو، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، تو پھرخودتر اشیدہ ہیروں اور سپرسٹارز كوعرش مع فرش يريخ دي مين ايك الح كى دير تبيل لكى - آن واحد مين ميروزيرو موجاتے ہیں اور پھران کے خوب جیتھڑ سے اڑائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر محبت اور جنگ میں سب کھ جائز ہوتا ہے 'کافارمولا روبٹل لا یاجا تا ہے۔ سوایک انتہا سے دوسری انتها كاسفريل بمرمين طے بوجاتا ہے۔ أيكسين طوسطے كى طرح پھيردى جاتى ہيں، كيونك اصل مقصد كسى كى عقبدت ما محبت ونفرت نبيس بلك كاروبارى مفاد ہوتا ہے اور كھلاڑى ہول يا

ماہرین کھی تیکی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

ميكهنا بجابوگا كه كركث كاخماراوركركثر سے انتهائی محبت اور انتهائی نفرت بهارے قومی مزاج کے آئینہ دار ہیں۔ ہم حقیقت پسند تہیں ہیں، خواہشات پر مبنی بڑی بڑی تو قعات باندهتے بیں اور جب جاری خواہشات اور خوابوں کا تراشاہوا آئینہ کر چی ہوتا ہے، تو آیے سے باہر ہوجاتے ہیں۔اگر حقیقت پیندانہ نظر سے دیکھا جائے تو ہماری شیم کسی بھی مرحطے میں درلڈ جمیین نظر نہیں آ رہی تھی۔کواٹر فائنل تک پہنچ یائی، یہی اس کی پر فارمنس اور كاركردكى كى معراج تھى۔ آسٹريليا يا نيوزى لينڈ كى طرح ہمارى شيم سى بھى مرحلے ميں تسلسل کے ساتھ غیر معمولی کارکردگی کی حامل نظر نہیں آئی ، ہماری ٹیم کے اکاؤنٹ میں صرف ایک سنچری ہے، جبکہ بیسنچریز اور ڈبل سنچریز کاٹورنا منٹ تھا، ٹیموں کے مجموعی رنز ماضی کے تمام ورلڈ کب ٹورنامنٹس سے زیادہ تھے۔ اگر انصاف پبندی سے جائزہ لیا جائے تو اس ٹورنامنٹ میں کوئی بڑااپ سیٹ جیس ہوا، فائنل میں وہی دولیمیں پہنچیں، جن کی کارکردگی میں سلسل تفااور جودکٹری اسٹینڈ پر کھڑی ہونے کی میرٹ پرحق دارنظر آتی تھیں۔ بس آخر میں کسی ایک کوتونمبردو پرریناتھا، سووہ ہوا۔

مزید میر کسی بھی میچ کا فیصلہ اکیڈ مک بنیا دول پر اور کاغذی زائجوں پر نہیں ہوتا ، بلکہ میج والے دن آن دی گراؤنڈ میم کی پرفارٹس پر ہوتا ہے۔خوائواہ بلند وبالاتو قعات قائم كرك اورمصنوى سال بانده كركهلا أيول كود باؤيس لاياجا تاب اوروه خوداعمادي كهو بيضة ہیں۔ ہماری شیم نے کسی ایک بھی میں ہیں جس متنی کہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف بھی غیر معمولی اسکور منہیں کیا، تو پھروا ویلاکس بات کا۔ کرکٹ بورڈ کےمندشیں اچھے ہوں یا برے ،کسی کو بہند مول يا نايسند، ديانت دار مول يا خائن، ابل مول يا ناابل،ميدان بين كاركردگي دكهانا کھلاڑیوں ہی کا کام ہوتا ہے، باتی سب باتیں وزن شعر کے لیے ہوتی ہیں۔ کرکٹ اور كركت بورد ميل بيسابهت باوركوني بهي شعبة حيات موءاست ديانت وامانت كاوسط توی معیار پر بی پر کھنا چاہیے، اگر کہیں مستشنیات ہوں اور غیر معمولی دیانت وا مانت کے

حامل إكا وُكَا افرادل جائين، تواسے نظام كى بيدوار نبين، بلكة قدرت كاغير معمولى عطيه بحصا چاہیے۔ویسے کرکٹ میں وقت کاضیاع بہت ہے اور بیعیاشی متموّل اور خوش حال اقوام ہی كوزيب ويتى ہے اور انہى كے ليے سازگار ہے، جميل سے اور كم وقت والے مشاغل وصوند نے جاہمیں۔کوئی میدند مجھے کہ ہم ٹی۔وی اسکرین کے سامنے جے تکنی باندھ کر ورلڈکپ کے بیجے دیکھتے رہے ہیں، ہم مزدورلوگ اس عیاشی کے حمل نہیں ہوسکتے، نہ ہی اليي تشش دل بين محسوس موتى ہے، پس تيلي ويزن اسكرين كي كر بخبرنا مے كى جھلكيوں اور اخبارات کی سرخیوں سے جومعلومات ملتی ہیں، وہی چند دانے پوری دیگ کا حال بتانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔

2015ريريل 2015

But the property of the same of the same of the



and the transfer of the property of the proper

"一个人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人的人。" "我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的

All the state of t

### صاحب سكبينه

الله تعالیٰ کاار شادہے: ''اگرتم نے رسول کی مدنہیں کی توالله اُن کی مدد کر چکاہے، جب وہ کافرول نے ان کو جلاوطن کر دیا تھا، درال حالیکہ وہ دو بیں سے دوسرے تھے، جب وہ دونول غار میں شخے، جب وہ اپنے صاحب سے فرہا رہے تھے: ثم نہ کرو، بے شک الله جارے ساتھ ہے، سواللہ نے ان پر اپٹی سکینہ (قلبی قرار واطمینان) نازل فرمادی اور ایسے جارے ساتھ ہے، سواللہ نے ان پر اپٹی سکینہ (قلبی قرار واطمینان) نازل فرمادی اور ایسے کشرول سے ان کی مدوفر مائی جن کو تم نے نہیں دیکھا اور (الله نے) کافرول کی بات کو نیچا کردیا اور الله کا دین ہی (درحقیقت) بلندوبالا ہے اور الله بہت غلبے والا، بردی حکمت والا کردیا اور الله کا دین ہی (درحقیقت) بلندوبالا ہے اور الله بہت غلبے والا، بردی حکمت والا کردیا اور الله کا دین ہی (درحقیقت) بلندوبالا ہے اور الله بہت غلبے والا، بردی حکمت والا ہے' (توبہ: 40)

(س) دومنا ، دونول اوردوسرے بقیناصدین اکبریں،۔

س) ''صَاحِب'' مسائقی اور غارِ ثور میں رسول الله مان آلیج کے ہمراہ ایک ہی سائقی الو برصد لق سے۔

(۵) "الاتخزن"، تم ثم ندكرو، ال كامعداق بحى صرف اور صرف صديق اكبرين

ایک آیت میں سات بار مدح کے انداز میں ذکر الله تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی ولیل ہے۔ اِس آیت مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق بڑھنے کی صحابیت قطعی ہے اور مفتر مین نے لکھا ہے کہ آپ کی صحابیت کا انکار بھر ہے ، کیونکہ غارِ تو رمیں رسول الله سائٹ ٹائیا ہے کہ آپ کی صحابیت کا انکار بھر ہے ، کیونکہ غارِ تو رمیں رسول الله سائٹ ٹاؤیل با کے ساتھ اُن کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں کہ اس کے مصدات پر کسی اختلاف یا تاویل یا ترجیح کی تنجائش ہوتی۔

حضرت ابو بكرصديق من تشيئة ندصرف غار توريس آب كے ساتھ " ثانی" عظم، بلكه آب اسلام قبول کرنے کے بعد تبلیغ اسلام میں بھی ثانی ہیں اور آب ہی کی تبلیغ سے سابقین اولین میں سے حضرت طلحہ محضرت زبیراور حضرت عمّان رائی بیمشرف بداسلام ہوئے۔اس طرح آپ نے رسول الله سائن الله على حيات مهارك مين آپ كي مرامامت فرمائي اور اس منصب پرجی ثانی قرار یائے۔آپ سائٹالیا کے خلیفہ بلانصل ہونے میں بھی آپ کے ثانی ہے۔اس طرح روضة انور بيس بھي آپ تاني بين اور حشر اور دخول جنت بين بھي آپ كے ثانی مول کے۔آپ کاسلسلہ نسب حضرت مُر وین کعب پررسول الله مان ا سفر جرت کے موقع پر رسول الله سائ فلایج سنے اہل مکہ کی امانتیں لوٹانے کے لیے اميرالمؤمنين حضرت على منافية كوجرت كى شب النيخ بستر يرلنا يا ـ اورسفر جرت كى تيارى اور ديكرمراط كي لي نصرف حضرت ابو بكرين فيدكوا يناتح م داز بنايا بلكه آب كى الميه محترمه آپ کی صاحبرادی، آپ کے صاحبرادے، آپ کے غلام سب اس راز کے این عظے۔ تاج دار نبوت کے لیے سواری، زاد راہ اور دیگر ضرور بات کا اجتمام آب اور آپ کے الل خاندنے کیا۔ جب آپ غارثور کی طرف گئے تو آپ کے غلام نشانات قدم پر بکریال لے جاتے تا کہ کفار مکہ نشانات قدم پر تعاقب کرتے ہوئے آپ کا سراغ نہ لگا علیل ۔ آپ کے غلام ادر آت کے صاحبر ادے بریوں کا دورہ کے کرآئے اور رات کو کفار مکن کی جالوں

اورا قدامات کے بارے معلومات فراہم کرتے۔الغرض اگر ایک طرف تاج دار کا کنات مان غلایہ نے کفارِ مکہ کی امانتیں لوٹانے کے لیے حضرت علی مزائیہ کو امین بنایا تو دوسری جانب ذات رسالت مآب سائی ٹیائیہ کی حفاظت کے لیے نہ صرف ذات ابو بکر صدیق بلکہ آپ کے بورے خانوادے کو امین اور مُحرم راز بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نگاہ نبوت میں اگر کوئی شخصیت اور خانوادہ سب سے زیادہ قابل اعتماد تھا، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت اور آپ کا خانوادہ تھا، یہ ایسا اعزاز ہے کہ جس پرجتنا بھی کنحرکیا جائے، کم ہے۔

حضرت ابو بمرصدین کی رسول الله می الله

''الله بھی بھی آپ کورسوائی سے دو چار بیس فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحی کرتے ہیں، نا داروں کے کام آتے ہیں، کمزوروں کا بوجھاٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مدد کرتے ہیں''۔

ای طرح جب حضرت ابو بکرصدیق اہل مکہ کے مظالم سے ننگ آ کر ہجرت کے ارادے سے نکلے وراستے ہیں ملے کے ایک رئیس ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی ، اُس نے کہا:

"(اے ابو بحر!) آپ جیسے بلند کر دار کے حافل مخص کونہ تو اپناوطن جیوڈ کر جانا چاہیے اور نہ آپ ایسے مخص کو جانا جائے ہے۔ اور نہ آپ ایسے مخص کو جلاوطن کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلع رحمی کرتے ہیں، نا داروں کے کام آتے ہیں، کمزوروں کا بوجھا تھا تے ہیں، مہمان ٹوازی کرتے ہیں اور حق کی خاظر مصیبت میں مبتلا اوگوں کی مددکرتے ہیں '۔

آب ان الفاظ برغور فرما میں تو پتا جلے گا کہ حضرت ابو برصدیق بنائند کا کرداراور آب کے اُخلاق کاعکس کامل ستھے اور آب آب کے اُخلاق کاعکس کامل ستھے اور آب صفات مصطفیٰ ماہ بنالیا ہے مظہر کامل شھے۔ ای طرح آب کا مزاج اور آپ کی فکر

مزاجِ مصطفیٰ مان تعلیم میں ڈھلی ہوئی تھی ، چنانچہ جب کے حدیدیں شرا کط کو بظاہر مسلمانوں کے خلاف دیکھ کر حضرت عمر رہائی ہے ۔ رسول الله مان تعلیم سے بیسوالات کیے:

''یارسول الله! کیا آپ می برخ نہیں؟ آپ نے فرمایا: ''کیوں نہیں'' ، انہوں نے عرض کی: کیا ہم حق پر اور کفار مکہ باطل پر نہیں؟ ، آپ نے فرمایا: ''کیوں نہیں'' ، انہوں نے کہا: پھر ہم وب کر کیوں سلح کریں؟ ، آپ نے فرمایا: ''بیں الله کا رسول ہوں اور کسی حال بیں اس کی نافر مانی نہیں کرتا ، وہ میر کی مدوفر مائے گا'۔ انہوں نے کہا: کیا آپ نے بہیں فرمایا تھا کہ: ہم بیت الله کا طواف کریں گے؟ ، آپ نے فرمایا: ''میری خبر تھی ہے اور ہم بیت الله کا طواف کریں گے؟ ، آپ نے فرمایا: ''میری خبر تھی ہے اور ہم بیت الله کا طواف کریں گے؟ ، آپ نے فرمایا: ''میری خبر تھی ہے اور ہم بیت الله کا طواف کریں گے'۔

حضرت عمر فاروق برائی کا اضطراب پھر بھی دور نہ ہوا اور آپ ای کیفیت میں حضرت ابو بکر صدیق برائی بیان گئے اور ان کے ساتھ بھی یہ مکالمہ کیا اور لفظ بہ لفظ بہی سوالات دہرائے اور انہوں نے ہر سوال کا لفظ بہ لفظ وہ ہی جواب دیا ، جورسول الله سائی ایک نے دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق برائی فطرت نبوت کے سانچ میں وصلی ہوئی تھی ، اُن کی سوج اور رسالت آب مائی ایک برابر بھی فرق نہیں فظ ہوئی تھی ، اُن کی سوج اور رسالت آب مائی ایک برابر بھی فرق نہیں تھا۔ عالم بشریت میں اتنی صائب اگر اور یا کیڑ و ذہن کا حامل ہوتا آپ کی عظیم سعادت اور رسول الله مائی ایک کی تربیت میں کیسے کیسے ، انسانیت کے شاہ کار اور جو ہر کامل تیار ہوتے تھے۔

حضرت ابوبکر صدیق برائی کا بیا متیاز بھی ہے کہ آپ کی چار پشتوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہواہے، بینی آپ کے والدین، آپ خود، آپ کی ساری اولا داوراولا دی اولا د، جیسے حضرت بوسف مالیا کی چار پشتوں کو تسلسل کے ساتھ نبوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کے امتیاز ات میں سے ایک بیابی ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال الله کی بارگاہ اور اُس کے رسول سائی ایک بارگاہ اور اُس کے سرف بیان کی سربلندی کے لیے نجھا ور کر دیا۔ حضرت عمر مرائی بیان کر سے ایک مرائی میں دین کی سربلندی کے لیے نجھا ور کر دیا۔ حضرت عمر مرائی ہیان موقع پر)

ميرے ياس كثير مال موجودتھا ، توميس نے دل ميں كہا:

رسول الله من علی اسلام) پرائے احسانات ہیں کہ الله تعالی خود قیامت میں انہیں جزاعطافر مائے گا اور مجھے بھی بھی کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، جتنا ابو بکر کے مال نے دیا'۔ ( ترندی: 3661)

11اپریل 2015ء



#### بجهنه محصفدا كريكوني

ہماری خودمخار اور دائش سے معمور یارلیمنٹ کے مشتر کدا جلاس میں چندون مین کے مسئلے پر بحث اور تقریری مقابلہ جاری رہا اور بالآخران کی اجتاعی دائش کے بطن سے ایک مُتفقة قراردادمنظور ہوئی، أس پرغالب كالفاظ ميں بہى تبصره كيا جاسكتا ہے:

بك ريا بهول جنول مين كيا كيا مجھ یکی نہ سمجھے، خدا کرے کوئی

ہارے ارکان پارلیمنٹ جب آسان کی طرف نظریں اٹھا کرتفر پرفرماتے ،تو یمن کے مسئلے میں فریق نہ بننے اور مصالحت کنندہ کا کردار ادا کرنے کے موضوع پر پرجوش خطاب فرماتے۔ پھر جب اچانک نظریں نیچ کرتے تو انہیں حرمین شریفین کی تفذیس اور سعودی عرب کی دوستی اچانک یا و آجاتی اور اس کا اعاد ه کرتے۔ کئی دن پرمحیط ساری بحث اس تضادی آئینددار ہے۔اس کا ایک سبب لیکی ہے کہ ہمار ہے حکمران طبقے میں سے اکثر کے کاروباری معاملات اور مالی مفادات سعودی عرب اور امارات سے جڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ إن مصرف نظر كيے كركتے ہيں۔ اس كے علاوہ كئ ملين يا كتاني اس خطے ميں روزگار كے سلسلے بيس مقيم بي اور بعض كے كاروبار كا دائر وبہت بھيلا ہوا ہے۔ ہماراسرمايددار طبقہ بھی اینے سرمائے کو یا کستان سے زیادہ دبی میں محفوظ اور نفع بخش سمجھتا ہے، اس لیے جناب عمران خان کا دعوی ہے کہ گزشتہ دوسالوں میں جارار بیس کروڑ ڈالر پاکستان سے د بن منتقل ہو جکے ہیں۔ ایسے میں اس تھلے بیشن کی کیا ضرورت تھی ، زیادہ بہتر ہوتا کہ مختلف

سیای جماعتوں کے بارلیمانی رہنماؤں کو بند کمرے میں بریفنگ دی جاتی اور حکمتِ عملی طلح کی جاتی اور حکمتِ عملی طلح کی جاتی یا کم از کم بارلیمنٹ کامشتر کہ اجلاک Camera اوتا۔ یہ کمیا ہوا کہ ایک ہاتھ سے بھول اور دوسرے ہاتھ سے کنگر بچینکا جائے۔

سوال بیہ ہے کہ ایک طرف آپ ایک حکومت کو یمن کے مسئلے ہیں غیرجانب داررہے اور مصالحت کا رکارول ادا کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور دوسری جانب ہر مشکل وقت ہیں سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں، حرمین طبیبین اور سعودی عرب کے دفاع کو اپنی قومی اور ملی ذینے داری قرار دے رہے ہیں، ان دونوں باتوں میں واضح تضاد ہے۔ سعودی عرب میں کوئی داخلی خلفشار نہیں ہے، نہ ہی تا حال سعودی عرب پر کی بیرونی ملک نے جملہ کیا ہے، سمارا تنازع یمن میں چل رہا ہے، جہاں داخلی بخاوت اور قل وغارت کا بازار گرم ہے۔ سعودی عرب بیہ بحصا ہے کہ عوثی باغیوں کو داخلی خلفشار میں ایران ملوث ہے، یہ ساری ایران کی جائیت حاصل ہے اور یمن کے داخلی خلفشار میں ایران ملوث ہے، یہ ساری بغاوت اور سی قارت کی میں اقترار پر قبضے کے لیے ہے اور سعودی عرب نہیں چاہتا بغاوت اور سی قارت میں ایران کی حای حکومت قائم ہو۔

ای بناپر سعودی عرب نے یمن میں بمباری اور فضائی حلے شروع کرر کے ہیں اور اس مہم کے لیے اُسے پاکستان کی فوجی مدود کار ہے، جس میں ہمارے وزیر دفاع کے بیان کے مطابق دفاع ساز وسامان (میزائل وطیارے وغیرہ) بھی مطلوب ہے اور پاکستان کی مسلح افواج کی محض اُ خلاتی نہیں جملی مدد بھی درکار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے اپنا المذعا کھل کر بیان کیا ہے اور اس میں کوئی ابہا م نہیں رکھا، سارے کا سار اابہا م ہماری حکومت اور ہماری مجموعی پارلیمانی قیادت کے ذہوں میں ہے کہ وہ ہر حال میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا بھی رہنا چاہتے ہیں اور ایران کے جوالے سے اپنی پوزیش سعودی عرب کے ساتھ کھڑا بھی رہنا چاہتے ہیں اور ایران کے جوالے سے اپنی پوزیش مفیر جانب دار بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کوفیر سیونگ کہتے ہیں یا زیادہ واضح الفاظ میں اسے '' منافقت'' سے تعیر کرسکتے ہیں، لیعنی ہم قومی اعتبار سے استے کر ور ہیں کہ کوئی واضح الفاظ میں اسے '' منافقت'' سے تعیر کرسکتے ہیں، لیعنی ہم قومی اعتبار سے استے کر ور ہیں کہ کوئی واضح الفاظ میں اسے '' منافقت'' سے تعیر کرسکتے ہیں، لیعنی ہم قومی اعتبار سے استے کر ور ہیں کہ کوئی واضح الفاظ میں اسے '' منافقت' سے تعیر کرسکتے ہیں، لیعنی ہم قومی اعتبار سے استے کر ور ہیں کہ کوئی واضح

موقف اختیار نہیں کر پارہے، ایسے حالات میں بعض اوقات بلکدا کثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تنازع میں ہرفریق کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں اور مشکوک ونا قابلِ اعتبار قرار پاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایران کی پالیسیوں اور اقدامات میں کوئی ابہا منہیں ہوتا۔

سعودی عرب میں فوج ہمیشہ پس منظر میں رہی اور منظر پر نظر نہیں آئی ،لیکن جب معركهٔ كارزارگرم ہوجائے، تو خواستہ ونخواستہ فوج كومنظر پيرآنا پڑتاہے۔ چنانچہ آج (بروز ہفتہ) مبح ملی ویژن پرستودی عرب کی سکے اُفواج کے سربراہ کا بیان اوراپنے فوجی افسران سيخطاب دكها ياجار بانفاكهم بإكستان كأمسلح افواح كوابيغ ساته كهزاد بكفناجات ہیں۔ دراصل ہمیں ہرمشکل میں سعودی عرب پر انحصار کرنا پڑتا ہے اور وہاں سے مدول بھی جاتی ہے، لہذا'' پید کھائے اور آئکھشر مائے' والا معاملہ ہے، کیونکہ اپنی ناا ہلی کی وجہ سے مماسية ملك كوخود فيل بيس بنايات اوردوسرول يرامحمار كاسلسله ناحال ختم نبين موا-تا حال سعودی عرب برکسی بیرونی طافت نے حملہ بیس کیا اور نہ ہی مستقبل قریب میں اس کے امکانات ہیں۔ ہماری نظر میں جو بہت برا خطرہ ہمیں اور پوری است مسلمہ بطور خاص مشرق وسطى كودر بيش ب،وه ايران كى مشرق وسطى بين نفوذ اورتسلط كى خوابش باورا تفاق سے اس کے لیے حالات بھی سازگار ہیں۔ای لیے وہ امریکا اور پورپ کے ساتھ استی معاہدہ كرك عالمي بإبند يول مع جلد از جلد فكلنا جامتا ب تاكنشر في وسطى مين اينا بهر بوركردارادا كرسكاورائي آپ كوبرتر (Dictating) يوزيش بل كآئے، غالباً ايرانيول كے ذہن کے کئی نہ کی گوشتے میں ماضی کی سلطنت وفارس (Persian Empire) کا تصور موجود ہے، جیسے ترک لاکھ سیولر بنیں الیکن ان کے ذہنوں سے سلطنت عثانیہ کا عہد شباب كيي حوبوسكتا ب، ال لي انبول في عثانيول كى جانب سي فتح قسطنطنيد كي عبال في منظركو مجسم صورت میں دکھائے کے لیے ایک عظیم الشان قلمی منظر تامہ (Panorama) بنایا ہے، جوانسان کو سحور کردیتا ہے، اس کودیکھ کرنزک نوجوانوں میں اپنی عظمت رفتہ کو بائے کے۔لیے ایک برقی رودوڑ جاتی ہوگی۔ایہ ایک ایک منظر نامند (Panorama) عراق کے

سابق صدرصدام حسين نے عراق ميں بنوايا ہے۔

اس کے برطس دولت کی فرادانی کی وجہ ہے بحیثیت جموی سعودی کاہل ہیں، ہمل پیند ہیں اور عشرت کے دلدادہ ہیں، انہیں دومروں کے جذبات اورا حساسات کی کوئی خاص پروا خہیں ہوتی، کیونکہ وہ بہجستے ہیں کہ سب کو ان کی ضرورت ہے، انہیں کی خرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بہجستے ہیں کہ سب کو ان کی ضرورت ہے، انہیں کی کی ضرورت نہیں ہے۔ ائیر پورٹ پرامیگریش کے موقع پراُن کے استغناء اور شان ہے نیازی کا مشاہدہ ملک میں داخل ہونے واللہ ہر غیر ملکی مسافر پخو بی کرتا ہے۔ سو اخلاقیات اور انسانی اُقدار کے حوالے سے سعودی حکومت کو اپنے سرکاری اہلکاروں کی تربیت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ سعودی عرب اور امارات کے نقطر نظر سے اُن کے لیے تشویش اور پریشانی کا ایک اور سعودی عرب اور امارات کے نقطر نظر سے اُن کے لیے تشویش یا موہوم خطرہ قریش زاور سے ہیں۔ کہ اُنہیں مشرقی وسطی میں ایر اُنی نفوذ اور تسلّط کا حقیقی یا موہوم خطرہ قریش نے سعودی عرب کا مسلہ سے ہے کہ اُن کی فوج میں یمنی کافی تعداد میں ہیں اور یمن کے سعودی عرب کا مسلہ سے ہے کہ اُن کی فوج میں یمنی کافی تعداد میں ہیں اور یمن کے مساتھ تنازی طول پکڑنے کی صورت میں یمنی جوانوں کے ذہنوں میں منفی جذبات پیدا ہو گئے ہیں، یہ بیری تقاضا ہے۔ سعودی عرب اگر چاہوت پاکستان سے تازہ دم جوانوں یا

ریٹائر ڈفوجیوں کو بھرتی کرسکتا ہے، لیکن سعود میرکا مسئلہ میہ ہے کہ وہ چند سالوں کے کنٹریکٹ یر تو ملازم رکھ لیتا ہے، لیکن مستقل بنیادوں پرنہیں رکھتا۔ گزشتہ دوسالوں میں سعود سے يا كستانيون سميت كافي غيرملكي كاركنون كونكالا جاجيكا باورومان مزدورون كي قلت بهي موجود ہے، کیکن اہلیت، استعدادِ کار اور قابلیت ہے قطع نظر ہر ادارے میں سعودیوں کو جبری ملازمت ديينے كاجو قانون ہے،أس كى وجيسے بھى اداروں كى استعداد كاريين فرق واقع بوتائي۔

2015ر يا 2015م



### قرض کی پیتے تھے ہے

قرض کی پیتے تھے ہے، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے کی ہماری فاقد مستی ایک دن

مير بات كى كواچھى كے يابرى، بہرحال ہمارے قومى منظرنا مے كى حقیقی تصویر ہے۔ يمن كے طالبہ بحران نے اسے بالكل واضح كر كركود يا ہے اور اب اس بركوئى بردہ تيس والأجاسكا، سوائے اس كے كه دانسته اندھے بن جائيں يا خدانخواسته بصيرت يعني حقائق کے تی ادراک کی صلاحیت سے محروم ہوجا میں۔ سعودی عرب کے ساتھ جو حربین طبیبین کی نسبت وابسته ہے، اس سے عقیدت ہمارے ایمان کا نقاضا ہے اور بیرلازوال اور ابدی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم حرمین طبیبین کی محرمت اور اِس مقدّی نسبت کوایک طرف مجى ركوليس ،تو مارى صورت حال مين كوئى جو برى تنديل بين آسكتى \_

مم قیام پاکستان سے کے کراپ تک 68 سال گزرنے کے باوجود قیادت کی نااہلی، مفاد پرسی اور خودغرضی کی وجہ سے ایک Depended مین دوسروں پر مستقل انحصار كريد والى توم بن مي يك بير مارابال بال داخل اور خارجى قرضول مين جكر ابواب اور خود کفالت کی منزل انجی ہم سے کوسول دور ہے۔ مگر متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر خارجہ واكثرانور محرقر قاش (ال كاعربي علفظ كركاش ينه) في توكن رُورعايت كي بغير بهار ف محكرانون كوآئيند دكھا ديا اور بيد بيان ديا كه ديمن كے بحران كے حوالے سے ياكتان كى

پارلیمنٹ کی قرارداد خطرناک نتائی و مضمر ات (Subsequences) کی حال ہے'۔
پھرسعودی عرب کی پارلیمنٹ نے بھی پاکستانی پارلیمنٹ کی قرارداد کو ماہوں کن قرارد یا ہے۔
سعودی عرب کے ہاتھ سے عراق اور شام نکل چکے ہیں۔ شام ہیں بقارالاسد کی حکومت
کوگرانے میں امریکا اور اہلِ مغرب نے وعدہ قرداتو کیا، لیکن وقت آنے برعملی تعاون سے
انکار کردیا، حالانکہ اس وعدے کی قیمت سعودی عرب نے مصر میں الاخوان المسلمون کی
منتی حکومت کو ناجا نزطور پرمعزول کرنے میں اعاشت کی صورت میں اداکی۔ اس کا سعودی
عرب انوں کو بہت صدمہ ہوا اور ملک عبداللہ میصدمہ لے کرگئے۔ اس وقت سعودی عرب کی
مریستی میں درخلیج تعاون کونسل ' کے دکن مما لک شامل ہیں اور سعودی عرب اور کی
صدیک درخلیج تعاون کونسل ' مما لک کے وظیفہ خواروں میں شامل ہیں۔ اس کے سعودی عرب اور کی
صدیک درخلیج تعاون کونسل ' مما لک کے وظیفہ خواروں میں شامل ہیں۔ اس کے سعودی عرب اور کی
مدیل معلوب دفاعی خورو یات پوری کروادر سامان حرب اور فوجی دستوں کی فرا ہمی سمیت تمام

اس وقت صورت حال ہیہ ہے کہ پاکتا نیوں کے دسیوں ارب ڈالر کے اٹا شہات اور تنجارتی مفادات خلیج تعاون کونسل کے ممالک سے والبت ہیں، ذراسے بھٹے سے سرمائے گی یہ فلک ہوس عمارت زمین ہوس ہوسکتی ہے۔ اس میں ہمارے آج کے حکمرانوں، بیشتر سیاست دانوں، عام تا جروں اور صنعت کا رول کا سرمایہ بڑائل ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے تیس لا کھ سے زائد افراد کا روزگارتی اس خطے سے وابستہ ہے اوراسے ہم تیس لا کھ خاندانوں کے ذریعیہ معاش سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہمارے بیرونی زرامباولہ کے توازن کو بہتر بنانے کے لیے یہ بہت بڑا اور بعد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مزدور اور ملازم بیشہ پاکستانی بیرون ملک سے زرمبادلہ کما کر پاکستان جسمتے ہیں اور بعض حکمران، کریٹ بیشہ پاکستانی بیرون ملک سے ذریمبادلہ کما کر پاکستان جسمتے ہیں اور بعض حکمران، کریٹ بیشہ بیوروکریٹ، بااثر لوگ اور شخیار وصنعت کارای سرمائے کوغیرقانونی ذرائع سے باہر بھیج

دیتے ہیں۔ مجھے توابیالگا کہ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر خارجہ ڈاکٹر انور محرگرگاش کا بیان پڑھ کر ہمارے سر مایہ داروں اور حکمرانوں کی نیندیں حرام ہوچکی ہوں گی۔ بیجب بات ہے کہ پاکستان میں سر مائے کوغیر محفوظ سمجھ کر متحدہ عرب امارات بھیجا جاتا ہے، لیکن اس ایک بیان نے یہ ثابت کردیا کہ وہاں بھی سر مائے کا بیٹل کتنا غیر محفوظ اور کتنی کمزور بنیا دوں پر قائم ہے۔

مشکل وقت میں بہر حال سعودی عرب پاکتان کو مائی سہارا ویتارہاہے، خواہ بید زیمبادلہ کی شکل میں ہو، یا طویل المدت قرض پر پٹرول کی فراہمی کی صورت میں ہو۔ پاکتان کے امریکا کے علاوہ کی اور خطے سے ایسے مفادات وابت نہیں ہیں اور امریکا جس طرح غلامی کراتا ہے، کم اذکم خلیج تعاون کونسل کے ممالک نے ماضی میں پاکتان کواتی تو می تذکیل سے دو چارئیں کیا۔ کیکن ایک بیان نے بیٹناویا کہ ایسا ہو بھی شکتا ہے بلکہ ہو چکا، کیونکہ آخر کار ہر ایک کواپنامفاد جزیز ہوتا ہے۔ سو غالب نے قرض کی سے پینے اور اس کے نشے میں مدہوث رہنے والوں کی فاقد مستی کے رنگ لانے کی جو وعید بہت پہلے سناوی تھی، اب اس کا جادوس پڑھ کر بول رہا ہے۔ لیکن ہم چونکہ آئکھیں، کان اور دل ود ماغ کے در یے بندر کھنے کے پر حکر بول رہا ہے۔ لیکن ہم چونکہ آئکھیں، کان اور دل ود ماغ کے در یے بندر کھنے کے جادی ہیں، اس کیا ودوساری کو ساخت وانشور (Pseudo Intellectual) اور مدہوث بیار نیمان میں ہماری خود ساخت وانشور (Pseudo آئیس ہوٹی نہیں تھا کہ ہم گردن تک قرض میں ڈو بیا ویک بھوٹا دے ہیں اور کوئی بھی ہمیں اچا تک جھوٹکا دے ہیں اور مزید قرض میں ڈو بیا مربے جال کرسکتا ہے۔

بہتر ہوتا کہ ہماری پارلیمانی قیادت بند کرے میں اس صورت حال پرغور کرتی اور سعودی عرب کے سلے کوئی باوقار اور دیر پا سعودی عرب کے سلے کوئی باوقار اور دیر پا مفاوات کی بات کرتی ، پاکستانی مزدوروں ، ہنر مندوں اور مختلف پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے حامل لوگوں کے لیے دوزگار کے بڑے مواقع بیدا کرنے کی بات کی جاتی تا کہ کم از کم

زَرِمبادلہ کا توازن ہمارے تق میں ہونے کے امکانات پیدا ہوتے، اسی طرح پاکتانی پر تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے بہتر مواقع اور امکانات پیدا کیے جاتے۔ پاکتان پر واجب الا وابین الاقوامی قرضوں کی ادائیگی کی کوئی صورت پیدا کی جاتی لیکن ہماری مجموعی قیادت کی بے بصیرتی کی وجہ سے ایسا نہ ہوسکا اور اب سوجوتے اور سو بیاز کھا کر ہمارے ذہنوں کے در ہے بیقینا کھل جا تیں گے۔ اس موقع پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ فرہنوں کے در ہے بیقینا کھل جا تیں گے۔ اس موقع پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ فرہنوں کے در ہے بیقینا کھل جا کارے کندھاقل کہ باز آید پشیمانی''

اور اہلِ نظر نے پہلے ہی کہا ہے: ''ہر کہ دانا گند ، گند نا دال کیکن بعد از خرابی بسیار'۔اور کسی بنجابی صاحب نظر صوفی کا قول ہے: '' معقل نہ ہوو سے تے موجال ای موجال ، عقل ہوو سے تے موجال ای موجال ، عقل ہوو سے تے سوجال ای سوچال'۔

جہاں تک جناب عمران خان کی بے نیازی کا تعلق ہے، اُن کے لیے بھی اِس قرار داد
کے آفٹرشاکس (مابعد جھنکے) کامقابلہ کرنا دشوار ہوگا، کیونکہ اُن کی سیاست کے مالی معاونین
اور شوکت خانم اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک بڑا ذریعہ 'مخلیج تعاون کونسل' کے ممالک
میں مقیم یا کستانی شخبار وصنعت کار ہیں۔

قرآن مجید کے الفاظ میں ہمارا حال سوت کات کات کراُسے ریزہ ریزہ کرنے والی برصیا جیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

"اور اس عورت کی طرح نہ ہوجا ؤ، جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاننے کے بعد کر ہے کردیا"۔ (الحل:92)

یہاں تک بیسطور اتوار کی میں کھی جا چکی تھیں کہ اتوار کی شام تک کے واقعات نے ان حقائق کی تو ثین کردی۔ جماعت اسلامی کے امیر جناب سرائی الجن تا حال قرار داد کی جمایت پر قائم ہیں ،لیکن مولا نافضل الرحمن نے پوٹر ن لے لیا ہے۔ اُن کے ابتدائی روعمل اور اتوار کی شام قرار داد پر تیمر کے واگر میڈیا لائیود کھا دے ، تو فرق واضح ہوجائے گا۔ ہمارے کر شام قرار داد پر تیمر کے واگر میڈیا لائیود کھا دے ، تو فرق واضح ہوجائے گا۔ ہمارے کر شام قرار داد بیس اضافہ ہے معنی خرجانب دار رہے کے الفاظ کا قرار داد بیس اضافہ ہے معنی خرجانب دار رہے کے الفاظ کا قرار داد بیس اضافہ ہے معنی

ہے، کیونکہ جب ہے عہد کر لیا گیا کہ سعودی عرب کا دفاع ہماری ذیتے داری ہے، تو غیر جانبداری کے کیامعنی؟۔اتواری شام کووزیردا فلہ چوہدری شارعلی خان کا رَدِّ عمل سامنے آیا کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا بیان تو بین آمیز ہے اور پاکستان کے لیے یہ لیے گئریہ ہے۔ اس بیان سے حُبُ الوطنی سے سرشار لوگوں کی کچھ ڈھارس بندھی ہے۔ پاکستان کا ایک المید یہ ہے کہ ایسے نازک وقت میں مستقل وزیر خارجہ سے محروم ہے، حالانکہ ایسے مواقع پر بہت کی تقین دہانیاں اور وضاحتیں پس پردہ کرلی جاتی ہیں اور سر عام حالانکہ ایسے مواقع پر بہت کی تقین دہانیاں اور وضاحتیں پس پردہ کرلی جاتی ہیں اور سر عام ماری شماری قسمت میں وقار وافتخار کہاں؟۔

ال موقع پرایک نمبرگیم بھی چل رہی ہے، بہت ی ذہبی جماعتیں ' و تحفظ حرمین طبیبین' کے نام سے ریلیاں نکال رہی ہیں، سیمینار اور کانفرنسیں منعقد کی جارہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ السماری تگ و دوکا مقصد سعودی حکومت سے قربت کی تمنا اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کی آرزوہے، میں نے دانستہ مفاد کالفظ استعال نہیں کیا۔

میرے نزدیک سعودی عرب سے قربت رکھنے والی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ انہیں خارجہ اُمور کی نزاکتوں کی بابت آگی بھی دیں اور اپنے وطن کے جمہوری نظام کی مجبور یوں اور موجودہ حکمرانوں پرسیاسی دباؤ کے حقائق سے بھی آگاہ کریں اور یہ بتا تمیں کہ اُن کی خوابش بہر خال پوری ہوجائے گی الیکن پاکستانی حکمرانوں کو بے تو قیر کرنا خود اُن کے مفاو میں نہیں ہے، آخر جب الوطنی کے بھی بچھ تقاضے ہوئے ہیں۔
میں نہیں ہے، آخر جب الوطنی کے بھی بچھ تقاضے ہوئے ہیں۔
نوٹ: خالات لیحد بدل دہے ہیں، ان سطور کا تکملہ پیرکی شیخ تحریر کیا گیا ہے۔
نوٹ: خالات لیحد بدل دہے ہیں، ان سطور کا تکملہ پیرکی شیخ تحریر کیا گیا ہے۔
2015 ہے۔

### تذكيرايام الله

الله تعالی کا ارشاد ہے: "بے شک ہم نے مولی کو اپنی نشانیاں دے کر (اس بدایت کے ساتھ ) بھیجا کہ اپن قوم کو اندھیروں سے روشن کی طرف لا واور اُن کو الله کے دنوں کی یا دولاؤ، بے شک بہت صبر کرنے والے ، بہت شکر کرنے والے ہر شخص کے لیے اس میں (ہدایت کی) نشانیاں ہیں '۔ (ابرائیم:05)

حضرت موی ملایش کوعطاک جانی والی نشانیال بیرین: "عضا، پدیرینا، نذیون کالشکر، جووَل كانسلط، ماكولات ومشروبات كى خون سنة آلودكى ، ميندُكول كى يلغار، سمندركا يات دینا، پھروں سے چشموں کا جاری ہونا، (میثاق لینے کے لیے) ان کے او پر طور کا اٹھا لينااور من وسلوي كانزول وغيره أب

مفسرین کرام نے: "ایا مالله کی متعدد تفاسیر بیان کی بین: وه ایام جن میں الله تعالی نے کسی قوم پرخصوصی انعام قرما یا ہو، یا کسی مشکل سے نیجات عطافر مائی ہو۔ اس معنی کی تا سید ان آیات میار کہسے بھی ہوتی ہے: 'جب حواریوں نے کہا: اسے عیسی این مریم! کیا آپ كارب بم يرآسان سے خوان (نعمت) نازل كرسكتا ہے؟، (عيلى نے) كما:الله سے ڈرواگرتم ایمان والے ہو، انہوں نے کہا: ہم توبہ جائے بین کہ ہم اس خوان سے کھا کیں اور ہمارے دل مطمئن ہوجا میں اور جمیل یقین ہوجائے کہ ہم سے بچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہی دين والول ميں سے جوجا سے ۔ عيسى ابن مريم سنے دعاكى: اے مارسے دب اہم ير آسان سے کھانے کا (تیار) خوان نازل فرماء تا کہ (وہ دن) ہمارے الکول اور پیجھلول

کے لیے عید ہوجائے اور تیری طرف سے (قدرت کی) نشانی بن جائے اور ہمیں رزق عطا فرما ورتو سب سے بہتر رزق عطافر مانے والا ہے۔الله تعالی نے فر مایا: میں اس خوان کوتم پر نازل کیے دیتا ہوں، پھرتم میں سے جو (قدرت کی) بیانشانی آنے کے بعد کفر کرے گا، تو میں ضروراس کوایا عذاب دوں گا، جوتمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا'۔

میں ضروراس کوایا عذاب دوں گا، جوتمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا'۔

(المائدہ: 115-112)

ان آیات مبارکہ میں نزول نعمت کے دن کوعید سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ بیام ملحوظ رہے کے منعمت کے دن کوعید سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ بیام ملحوظ رہے کہ نعمت کا اطلاق عطا پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی تائید اس محل مبارک سے ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں:

(رسول الله من تألیج سوموار کاروزه رکھا کرتے ہے) آپ من تالیج سے دریافت کیا گیا کہ آپ ہر پیرکوروزه کیوں رکھتے ہیں؟ ، تو آپ من تالیج نے فرمایا: ''اس دن میری ولا دت ہوئی اور اس دن میری بعثت ہوئی یا مجھ پر پہلی باروجی رتانی نازل ہوئی''۔

· (میحمسلم:197).

لیعن آب منان تالین این اعمت ولادت اورعطائے نبوت کے شکرانے کے طور پر ہر پیرکو روز در کھتے ہتھے۔

إن آيات واحاديث مبارك سيمعلوم مواكبس دن كسي تعمت بارى تعالى كانزول

ہوا ہو یا کسی گمراہ قوم پرعذاب آیا ہو، وہ'' ایام الله'' کہلاتے ہیں۔ مختلف مذاہب واقوام کے لوگ اِن ایام کواپنے اپنے انداز سے مناتے ہیں اور اِسی کو'' تذکیر ایام الله'' کہا جاتا ہے۔ سید المرسلین سی فیلی اور حضرت موکی علیہ السلام کے شِعار سے معلوم ہوا کہ الله کی نعمت کے دن کومنا نامسخسن ہے اور اس کے منانے کا آحسن طریقہ ذکر وفکر اور عبادت اللی میں مصروف رہنا ہے، جیسے عاشور ااور ہیرکاروزہ رکھناوغیرہ۔

آج کل دن منانے کے گی اور طریقے بھی رائے ہوئے ہیں، شا اَ جلوی نکالنااور مجالس منعقد کرنا وغیرہ میلا دالنبی سائٹ الیہ ای مجالس اور جلوی اور محرم الحرام کی مجالس اور ماتی جلوی ای قبیل سے ہیں۔ایک طبقہ ان جلوسوں کا مخالف تھا اور انہیں بدعت قرار دیتا تھا ، گر اب انہوں نے بھی عظمت صحابہ اور مدحت صحابہ کے جلوی نکالنا شروع کردیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا محرک بھی مذہب ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعض کام اپنی آ درش اور اپنی تحریک سے کہ اس کا محرک بھی مذہب ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعض کام اپنی آ درش اور اپنی محرک سے سے جاتے ہیں اور بعض دو مروں سے مسابقت اور مقابلے کے سبب کے جاتے ہیں اور بعض دو مروں سے مسابقت اور مقابلے کے سبب کے جاتے ہیں اور بعض دو مروں سے مسابقت اور مقابلے کے سبب کے حاتے ہیں اور دیگر ہزرگان وین کے ایام پرقو می تعطیل کے مطالبات بھی کے جاتے ہیں۔ علی مناظب کی مطالبات بھی کے جاتے ہیں۔ علی مطالبات بھی کے جاتے ہیں۔ علی مطالبات بھی کے جاتے ہیں۔ علی میں دین میں دین میں دین کے ایام پوشیری گوشیری گوشیری انتاز کیا ہے۔ مارے بعض حضرات نے حال ہی میں دین جذب کے حق جلوسی غوشیری گوشیری گا گھی آغاز کیا ہے۔

میں نے ایک اعتدال پینداور محقق شیعہ عالم سے پوچھا کرآپ کے مسلک میں محرم الحرام کے ماتمی جلوں کی شرع حیثیت کیا ہے؟۔ انہوں نے کہا: اگر مُنگر ات اور بدعات سے پاک ہو، خلاف شرع امور کا ارتکاب نہ کیا جائے ، جلوں کے دوران نمازوں کا با قاعدہ التزام کیا جائے ، مردوزن کا بے حجاب اختلاط نہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ اسے مستحب قرار دیا جاسکتا ہے ، مردوزن کا بے حجاب اختلاط نہ ہو، تو زیادہ سے کہ بعض اوقات کے اور سے بات کرنا بھی خطرہ مول لینے کے متر ادف ہے۔ کے اور حق بات کرنا بھی خطرہ مول لینے کے متر ادف ہے۔ کے اور حق بات کہ کا جس میلا دالنبی مان فات کے جلوں کی شری حیثیت کی ہے کہ ایا سے زیادہ کے حتی ایک کین کے کہ کا میل دالنبی مان فات کے جلوں کی شری حیثیت کی ہے ، ایا سے زیادہ کی حقیمیں لیکن

اب بیسلسلہ دراز ہوتا جارہا ہے اور تعطیلات کے مطالبے کو حکومت قبول کر ہے یا نہ کر ہے ، جس علاقے میں جلوس نکلٹا ہے ، وہاں کاروبارِ زندگی معطل ہوجا تا ہے ، ایمرجنسی کی صورت میں بھی اُن مقامات پر آنا جانا دشوار بلکہ عملاً ناممکن ہوجا تا ہے۔ بیتو میں نے مذہبی جلوسوں کی بات کی ہے ، سیاسی جلوسوں کی وبااس سے بھی زیادہ ہے اور اس کا کوئی موسم بھی متعین نہیں ہے ، جب کسی کے دل میں جوش آجائے نکل کھڑ ہے ہوئے ہیں۔

کیا اب مناسب و فت نہیں ہے کہ اِس شِعار پرغور کیا جائے اور جلوسوں کوشری صدود و قیود کے مطابق میلا دالنہ سائے آئی اور محرم الحرام تک محدود رکھا جائے اور باتی مقاصد کے لیے جلسوں پراکتفا کیا جائے ۔ حال ہی میں عالمی مالیاتی اداروں نے جنوبی ایشیا کے ممالک کی سالا نہ ترقی کا ایک اِشار بیشا کع کیا ہے، جے معاشی زبان میں جی ڈی پی کی شرح تی کہا جاتا ہے، اُس کی روسے پاکستان کی سالا نہ شرح ترقی اینے خطے کے تمام ممالک یعنی ہندوستان، بھلا دیش، مری انگا، نیپال، برما اور بھوٹان سے بھی ہیجھے ہے، یہ ہمار سے لیمنی ہما کہ کے دور لیمنی ہما کو کہ مقام ہے۔ حکومت نے تو اپنی ظمانیت کے لیے بتا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور اور ماضی کے سالوں سے بیشرح دگئی ہے، گرنی نفہ اقوامِ عالم کے مقابلے میں کم ہے اور اور ماضی کے سالوں سے بیشرح دگئی ہے، گرنی نفہ اقوامِ عالم کے مقابلے میں کم ہے اور ماضی کے سالوں سے بیشرح دگئی ہے۔ گرنی نفہ اقوامِ عالم کے مقابلے میں کم ہے اور یوری قوم کے لیے جو کھی گئی ہیں۔

ہمارے ہاں ایک اور المیہ بیہ کہ کوئی بھی طبقہ، جب چاہے اپنے مطالبات کے لیے سرخ کوں پہ آجا تا ہے اور نظام زندگی کومفلوج کر دیتا ہے۔ اس کا ایک سبب تو بیہ کہ حکمران اس وقت تک کسی بات یا کسی کے مطالبے کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے جب تک کہ نظام کومفلوج نہ کر دیا جائے۔ دوسری جانب میڈیا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وفاقی یا صوبائی وسائل کے اندر رہتے ہوئے ان مطالبات کو من وغن پورا کرنا حکومت کے لیے مملائمکن بھی ہے یا نہیں۔ کیا ترقیاتی عمل کو جامد کر کے صرف اِن مطالبات کو من وفاق بیان مطالبات کو من ہے مانہیں۔ کیا ترقیاتی عمل کو جامد کر کے صرف اِن مطالبات میں کو پورا کیا جائے یا تو از ن کے ساتھ دونوں شعبول کے نقاضوں کو پورا کیا جائے ، یہ مقام غور میں جکومت کوئی بھی ہو ، ملک ہم سب کا ہے۔ ہمارے میڈیا کی ترجیحات کا عالم ہیہ کہ ہم سب کا ہے۔ ہمارے میڈیا کی ترجیحات کا عالم ہیہ کہ ہم سب کا ہے۔ ہمارے میڈیا کی ترجیحات کا عالم ہیہ کہ

کوئی خص اپنے جائز یا ناجائز مطالبات کو پورا کرنے کے لیے بچل کے پول پر چڑھ جائے تو سارا میڈیا اُس کی لائیوکوری میں لگ جاتا ہے اور پوری قوم کو اُس کے تصور میں محوکر دیتا ہے۔ کیا وقت نہیں آگیا کہ لائیوکوری کے لیے کوئی معیاراور ترجیحات تعیین کی جائیں۔
اِن تمام گزار شات کا مقصد سے کہ ہمیں تعطیلات اور جلوسوں کے لیے اتفاق رائے ہے کوئی فارمولا وضع کرنا چاہیے اور بزرگان دین اور اکا برین اُسّت کی یا دمنانے ، انہیں خراج عقیدت پیش کرنے اور ای کے تذکرے کوزندہ رکھنے کے لیے کوئی ایسے شعار وضع کریں کہ معیشت کا پہیے بھی رواں دواں رہے اور بینقاضے بھی پورے ہوتے رہیں۔

کریں کہ معیشت کا پہیے بھی رواں دواں رہے اور بینقاضے بھی پورے ہوتے رہیں۔

2015 پریل 2015ء



### حضرت أولس قر في رضائلينه

حضرت أويس بن عامر مُرادى قَرْ نى بنائد يمن كربخواك بي،ان ك قبيك كانام "مراد" ہے اور ذیلی شاخ "قرن" ہے۔حضرت اُسیر بن جابر بناتھ بیان کرتے ہیں: "حضرت عمر بن خطاب بنائو کے پاس اہل یمن کی امداد آئی ،آپ نے اُن سے بوچھا، کیا تم میں اُولیں بن عامر ہیں؟، (نشاندی پر) آپ اُن کے پاس آئے اور بوچھا: کیا آپ أوليس بن عامر ہيں؟ ، انہوں نے كہا: بى ہاں! انہوں نے يو جھا: آپ كالعلق قبيلة مراداور ال كى (ويلى شاخ) قر ك سے ہے؟، انہوں نے كہا: ہال! آپ نے يوچھا: كيا آپكو برص کی بیاری می ، پھرآ ب أس سے شفایاب ہو سے اور صرف ایک درہم کے برابرنشان باقى ره كيا؟، انهول في كها: بال! آب في يوجها: كما آب كى والده بير؟، انهول في كها: بال! حضرت عمر والتحديث في الله من في رسول الله من الله من الله من الله عنا : تمهار ا یاس اہل میمن کی آمداد کے ہمراہ اُولین بن عامر مرادی قرنی آئیں گے، اُن کو برص کی یاری تھی ، تو الله نے انہیں شفاعطافر مائی ، بن صرف ایک درہم کے برابرنشان باقی رہ گیا، اُن كى والده بين، جن كے ساتھ اُن كاسلوك بہت اچھا ہے، (وہ مستجاب الدعوات بيں) اگروہ (کسی بات کے بارے میں) الله کی مسم کھا کر (بیکہددین کہ یوں ہے) تو الله تعالی البيل فتيم بين مرخر دفر مادے گا (ليني أن كي فتيم سجي ثابت ہوگي)، اگرتم أن سے اپنے ليے وعائدة مغفرت كراس كوتوضروركرانا، (حضرت عمرة ان سے كہا:) مير الله تعالى سے دعائے مغفرت کریں ، تو حضرت أوليل نے (ان كی فرمائش ير) أن كے ليے دعائے

مغفرت کی'۔ (صحیح مسلم: 2542)

ایک روایت میں صراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت اُولیں قَر نی بڑا تھے اُلی مرض پر سے برص کے داغوں کے ازالے کے لیے الله سے دعا کی ، تو الله تعالیٰ نے اِس مرض سے انہیں شفاعطا فر مائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بڑا تھے نے کہا: میں نے رسول الله میں تھا ہے کو یہ فر ماتے ساکہ وہ'' خیر التا بعین' ہیں ( بینی تا بعین میں سب سے افضل ہیں )۔

بعض علماء نے حضرت سعید بن مُسبّب كواور بعض نے حضرت حسن بصرى كوافضل التا بعین قرار دیا ہے، ان میں تقابل مقصود تہیں ہے، سب دین میں اعلی مرتبے کے حامل ہیں۔ وراصل مختلف شخصیات کو، اپنی اپنی جگه صاحب فضیلت مونے کے ساتھ ساتھ بعض شعبول میں اختصاص کا درجہ حاصل ہوتا ہے، جیسے حضرت سعید بن مُسیّب علوم شرعیہ لیعنی تفسیر وحدیث وفقہ میں اعلی مرتبے کے حامل تھے، حضرت اُویس قرنی پر کتب اللی اور کتب رسول الله من في الله من المعلى الدعوات من منهور محدّ ث امام يحل بن شرف نووی نے کہا: حضرت أو بس قرنی كى بابت رسول الله صافح فاليديم كى بشارت آب كامتجز و ب-حديث معلوم موتاب كرجعرت اويس قرنى كورسول الله مال الله مل الما كالمعلقة كاعلم موچكا تفا اور وه آپ پرايمان بھي لے آئے تھے، ليكن مال كى خدمت ميں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر صحابیت کا تیزف حاصل ندکر سکے۔اس کی توجیہ ہم ریکر سکتے ہیں کہ شاید اُن کے علاوہ اُن کی والدہ ما خدہ کی خدمت کے لیے کوئی اورموجود ندتھااوروہ اُن کی خدمت کی مختاج تھیں۔ جدیث میں بیصراحت مہیں سے کہ بعد میں جب وہ گئے تو اُن کی والدہ ما جدہ انتقال فر ما چکی تھیں یانہیں؟۔اگروہ جیات تھیں تومکن ے كر حضرت أولين كوأن كى خدمت كے ليكنى كومقرر كرنے كے اسباب دستياب موسي موں یا پھروہ جج فرض اوا کرنے کے لیے آئے ہوں فقیمائے کرام نے لکھا ہے کہ جج فرض ك ادائيكى كے ليے مال باب كى اجازت لے كرجانا افضل اور مستحب ہے كيكن عدم اجازت

کی بنا پر فریضه مج کوترک نہیں کر سکتے۔

روایت میں ہے: '' حضرت عمر بڑا تھے نے حضرت اُولیں قرنی سے کہا کہ میں کونے کے حاکم کے نام آپ کے لیے ایک خط لکھ دیتا ہوں ، انہوں نے کہا: (اس کی ضرورت نہیں) مجھے گمنام اور کمزورلوگوں میں رہنا پہند ہے۔ اس کلے سال جب حضرت عمر نے ایک بمنی حاجی سے ان کا حال دریا فت کیا تو اس نے بتایا کہ میں انہیں ایسے حال میں چھوڑ کرآیا ہوں ، اُن کا مکان بوسیدہ تھا، ساز وسامان بہت کم تھا اور رئن سہن تنگی کا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ گمنام رہنا پہند کرتے تھے اور جذب کی کیفیت میں رہنے تھے۔

حضرت اولیس قرنی کے بارے میں بعض روایات میں ہے: '' جب انہوں نے خود و اُ اُ اُ مد میں حضور کے دودندانِ مبارک کے ٹوٹے کا سنا تو فرط عشق میں اپنے سارے دانت تو ڑ دیے کہ نجائے آپ سن اُٹی اِ اِ اُ کہ کون سے دندانِ مبارک ٹوٹے ہیں، ایک جگہ تو یہ مجی پڑھنے کو اُل کے دانت پھر سے کو اُل کے ، انہوں نے پھر تو ڑ کے مجی پڑھنے کا سالم نکل آئے ، انہوں نے پھر تو ڑ کے اور ایساسات بار ہوا ، پھر چونکہ دہ ٹھوس غذا چبانہیں سکتے تھے، اس لیے اُن کی خاطر قدرت نے کہ کے کا یودا پیدا فر ایل اُ

یدروایت کی صفی ما بیانی کے حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی بیعشق مصطفی ما بی تابیل کا وہ معیار ہے، جوشر بعت کومطلوب ہے۔ اگر محبت مصطفی ما بی تابیل کا معیار ہی ہوتا توصی بہ کرام جو محبت رسول میں ابنی جانیں نجھا در کر دہے ہے، ضرور مشابہت رسول کی خاطر اپنے دانتوں کو تو در دیتے ، لیکن ایسانہیں ہوا۔ یس وہی قرید معشق رسول مقبول اور پہندیدہ ہے، دانتوں کو تو در دیتے ، لیکن ایسانہیں ہوا۔ یس وہی قرید معشق رسول مقبول اور پہندیدہ ہے،

جوشر یعت کے اصولوں کے مطابق ہواور شریعت کی رو سے اپنی جان یا کسی عضو کو تلف کرنا جا کر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شعرائے کرام ان مضابین پر پُردرداشعار تخلیق کرتے ہیں اور خوش گلونعت خواں حضرات درد بھرے انداز میں انہیں پڑھتے ہیں اور عوام ان پر نوٹ نجھاور کرتے ہیں، اس سے وہ عوام کی عقیدت و مجت کو ابھار کرنڈ رانے تو وصول کر لیت ہیں، کین یہ تینوں طبقات استے دانا ضرور ہوتے ہیں کے عشقِ مصطفیٰ سان النائی ہے سرشار ہو کر اینے دانتوں کو نہیں تو رائے دانا ضرور ہوتے ہیں کے عشقِ مصطفیٰ سان النائی ہے سرشار ہو کر اینے دانتوں کو نہیں تو رائے۔

حضرت علامہ محمہ بن عبدالله الخطیب التریزی نے '' تذکرہ اُویس قرنی'' کے من میں یمن کی بابت بھی احادیث ذکر کی ہیں کہرسول الله میل علی این ''اے الله! ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکتیں عطافر ما بھی ہے خوش کی کہ مجد کے بارے میں بھی دعا فرما لیجیے ، آپ نے بھرفر مایا: اے الله! ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکتیں عطافر ما، صحابہ نے دوبارہ اور ایک روایت کی روسے سہ بارہ مجد کے بارے میں متوجہ فرمایا، تو صحابہ نے دوبارہ اور ایک روایت کی روسے سہ بارہ مجد کے بارے میں متوجہ فرمایا، تو شیطان ( یعن شیطان کا حامی ومددگارگروہ ) نمودار ہوگا''۔ (بخاری: 7094)

رسول الله مق اليه مق اليه المراكم من كے بارے ميں بي مى فرما يا: "مهارے پاس الل يمن آكي من كے ، وہ بڑے وہ بڑے نرم دل بيں ، ايمان يمانى ہوا وہ حكمت يمانيہ ہے '۔ ( بخارى: 4388 ) نرم دلى رسول الله مق اليه الله مق اليه على الله مقال الله مق اليه الله مقال الله مقال الله مقال الله مقال من الله على الله من الله من

(۲) ''الله نے بہترین کلام نازل کیا ہے، جس کے مضابین ایک جیسے ہیں، اس کلام (کی جلالت سے اُن کلام نازل کیا ہے، جس کے مضابین ایک جیسے ہیں، اِس کلام (کی جلالت سے ) اُن کے رو نگلٹے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں، جوابیٹے رب سے ڈرتے ہیں، پھران کی جلداوران کے دل الله کے ذکر کے لیے زم ہوجاتے ہیں''۔ (الزمر:23)

ال کے برعکس یہود کے بارے میں فرمایا: '' پھراک کے بعد تمہمارے دل سخت ہو گئے، سووہ پتھر ول کی طرح بلکہ اُن سے بھی زیادہ سخت ہیں اور بے شک بعض پتھر بھٹ جاتے ہیں تو اُن سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک بعض پتھر الله کے خوف سے گر پڑتے جاتے ہیں تو اُن مے بانی نکل آتا ہے اور بے شک بعض پتھر الله کے خوف سے گر پڑتے ہیں''۔ (البقرہ: 74)

قرآن کے اس ارشاد کا مقصد رہیہ ہے کہ سنگ دل انسان کے دل سے ایمان اور ہدایت کے سوتے نہیں بھوٹے اور وہ قبول تن سے محروم رہتے ہیں۔

آج وہی اہل یمن جن کے لیے رسول الله صلی تنظیر نے برکت کی دعا کیس فرمائی تھیں اور ان کی نرم دلی کی تعریف فرمائی تھی ، خاک وخون میں تنظر ہے ہوئے ہیں اور خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ زبین سے بھی اُن پر گولے برس رہے ہیں اور فضا سے بھی اُن پر بمباری ہور ہی ہے ، دعا کریں! سے الله تعالی انہیں جلد نجات عطافر مائے۔

2015 يالي كا 2015ء



### يمن كے قضيے كا تازه ترين رُخ

ہارے وطن عزیز میں کھھ و سے وہ تحفظ حرمین طبیبین ' کے عنوان پرسیمیناروں ، كانفرنسوں اور ربليوں كا سلسله جارى وسارى بے اور ماشاء الله مختلف تنظيموں اور جماعتوں میں مسابقت کی فضا قائم ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے اپنے تَفَوَّد اور امتیاز کو قائم رکھنے کے لیے لا ہور میں ''تحفظ گنبر خصریٰ' کے نام سے بھی ریلی نکالی۔ کئی جمعوں کے خطبات اس كار خير كے ليے وقف كرنے كے اعلانات اخبارات ميں شائع ہوتے رہے ہیں۔ یا کستانی پارلیمنٹ کی متفقہ قرار داد کو نا کافی سمجھا جارہا ہے، حالانکہ قرار داد میں واضح طور پر یارلیمنٹ نے سعودی عرب کے دفاع کے لیے اپنی تمام تر خدمات غیرمشروط طور پر پیش کی ہیں اور سعود بیہ کے دفاع کو اپناد فاع قرار دیا ہے۔ لیکن پھر بھی مجھ حلقوں کی بے چینی اور اضطراب كااز الهبيس موياريا، حالا تكدالمدلله! تا حال حرمين طبيبين اورسعودي عرب كودور دورتك كوئى خطره در پيش ميں ہے۔

وروغ برگردن راوی کراچی کے ایک اخبار نے ربورٹ کیا کماتوار 19 ایریل 2015ء كوكراجي كي سعودي قوتصل خاف مين منتخب علائة كرام اورمفتيان عظام كاليك خصوصى اجتماع متعقد موااور أس سے سعودی حکومت کے مشیر اعلی برائے مذہبی امورجناب ڈاکٹرعبدالعزیزالعتارنے خطاب کیااور تہایت مدلل اور متوازن انداز میں سعودی یالیسی کی وضاحت کی کیکن تقریر کے بعد ہڑیونگ ہے گئی اور علمائے کرام ومفتیانِ عظام اپنی اپنی درخواسیں، فائلیں اور طاحات کے کرلائن میں کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز العمّار

خطاب کے بعد جانا جائے تھے، لیکن بندگانِ ہوں نے انہیں تھیرلیا اور عالم پریشانی میں البيل يجه بحصائي نبين دے رہاتھا كەكىپے جان چھڑائيں۔ اس سے واضح ہوا كەحرىين طبيبين اور سعودی عرب کے لیے جوجال نثاری کی ایک نشتم ہونے والی مہم جاری تھی ،اس کے اصل محركات كيابي -حالانكه بياجماع سعودي عرب كي غير شروط حمايت كي ليمنعقد كيا كيا تها، ال سے یقینا یا کتان اور علمائے یا کتان کی بے تو قیری ہوئی، کاش کہ ایسانہ ہوا ہوتا اور اپنی اغراض اوربيح صرات خوابهشات بيش كرنے كاكوئي اور باوقار اور باسليقه طريقه اختيار كرتے تو

لیکن آج سعودی عرب نے ایک ادر ستم ڈھا دیا اور ان خدائی خدمت گاروں کی اميدون بدياني مجيرديا - سعودي عرب كي سلح افواج كير جمان بريكيدر جزل احد العصيري نے کہا ہے کہ یمن کی جلاوطن حکومت کے صدر جناب منصور ہادی کی درخواست پر ' آپریش صحراتی طوفان (Desert Storm) "تختم کردیا گیاہے۔ سعودی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ میں میں حوتی باغیوں کے خلاف جاری فضائی آپریش ختم کردیا گیا ہے، انہوں نے كهاكمآ يريش ويزرث اسارم كمقاصد حاصل كرليے كتے بي اور وقى باغى ابسعودى عوام کے لیے مزید خطرہ بیں رہے۔ اگر چہ انہوں نے ان مقاصد کی وضاحت نہیں کی جو آپریش صحرائی طوفان شروع کرتے وقت سعودی عرب کے پیش نظر ہتھے۔انہوں نے مزید کہا کہ سعودی فوج میں میں حوتی قبائل کے خالف گروہوں کی مددکرنے پرغور کرے گی اور Operation Restoring Hope یی بحالی امید کے نام سے ایک نیا آ پریش شروع کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فے آپریش کا مقصد یمن کی سلامتی کو یقینی بنانااور بحران كاسياى مل نكالنائے -اگرية أيريش كه عرصه مزيد يا ليے عرصے تك جاتا ر متاء تو مار سے دوستوں کا موج میلد اور کاشن کا کاروبار بھی جلتا رہتا۔ میڈیا پر بھی روتیں خاری وساری رہیں اور سعودی شاہی خاندان سے جھاحباب کے تعلقات بھی استوار موت يسفارت خانول إدرقو بصل خانول كى يسند بده فهرست ميں اضافه موتار بهتا، كيكن لكتا

ہے کہ سعودی مستم افواج کے ترجمان نے ساری المیدول پر بیانی پھیرد یا ،اب حرمین طیبین کو خطرات لاحق ہونے کی دُہائی کیسے دی جائے گی اور اس کا جواز کس طرح پیش کیا جائے گا،ساتھ ہی اپنی حکومت اور بارلیمنٹ کی نالائقی اور عاقبت نااندیش پر تعن طعن اور علامت کا سلسلہ کیسے جاری رکھا جائے گا،بیا یک بڑا سوال ہے۔

عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس آپریش میں اب تک 940 افراد ہلاک اور 3487 زمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران پہلے ہی جنگ بندی کا مطالبه کرتار ہائے۔اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جذباتی فضاسے نکل کراس مسلے کوسنجیدگی سے لیا جائے اور اس کا کوئی پرامن اور دیریا جل تلاش کیا جائے۔ ہماری رائے میں بارلیمنٹ کی قرارداد میں اجتماعی دانش کی بہتر عکاسی کی گئی تھی، کیونکہ تمام تنازعات میں جنگ سے گریزاو لین ترجیح ہوتی ہے اور جنگ آخری آپشن قرار یاتی ہے، کیونکہ جنگ کے بعدیمی دیریا اس کے تیام کے لیے ڈائیلاگ ٹیبل پر بیٹھنا ہوتا ہے۔ سواگر کسی بڑی جنگ ك شعلے بعر كائے بغيرامن ماصل بوسكي ويداجماعي دانش كى بہت برى فتح بوتى ہے۔اس وفت صورت حال بيه بے كديمن كى جلاوطن حكومت كے سربراه سعودى عرب ميس بين اوران كا ا ہے ملک میں افتد ارقائم نہیں ہے جمیں ریجی نہیں معلوم کہ جو باغی گروہ یمن میں برسر پرکار ہے، اُس کے مقابل جو سکری قوت میں میں موجود ہے، وہ کس کے کنٹرول میں ہے۔ مسي صورت حال كواس نظر سے بھی ديھا جا ہے كه آج روئے زيبن پرجہاں كہيں بھی ظلم ہے، فساد ہے، تخریب ودہشت گردی ہے، آل وغارت ہے، آگ اور جون کا الاؤ شغلہ زن ہے، وہ سب مسلمانوں کی سرزمین ہے، سب سیجھ سلم ممالک میں ہورہا ہے، كردنين صرف مسلمانون كي كيف ربي بين ، جانين اوراً ملاك صرف مسلمانون كي تباه موراي بين، عالم كفركمل طور يرسكون اوزامان مين ہے اور ستم بالائے ستم بيركة بيسب ظلم وعد وال اور آن وغارت مسلمانول کے اسیم ماتھوں بریاہے۔ سومین اُمنت اور بلت کے درواور آلم كالمجى ادراك مونا جائي أخر دونول طرف نقصان مارا بى بيم كنى اور كانبيل ب

ہماری نظر میں وفت کا تقاضا ہے ہے کہ غیرسر کاری سطح پر اُمّتِ مسلمہ کے اہلِ فکر ونظر کی ایک " بحکس فکر" (Think Tank) تشکیل دی جائے ، جو ممل طور پرغیرجانب دار ہواوروہ أمت مسلمه كى ما جمي آويزش كے اس تھمبير مسكے كاحل تلاش كرے، أمنت كى وحدت اور ملت كى سلامتى كے ليے كوئى لائحة عمل تجويز كرے اور مسلم حكمر انوں كوخواب غفلت سے جگا كران كى ذقے دار يول سے آگاہ كرے۔

اس موقع پر ہم مید کہنا مناسب سیجھتے ہیں کہ جن تنظیموں، جماعتوں اور افراد کو سعودی عرب کی قربت حاصل ہے، وہ اپنے اثر درسوخ کو یا کستان کے حق میں استعمال كري، پاكستانيوں كے ليے بڑے پيانے پرروزگاراوركاروبار كےمواقع پيداكريں اور سعودی عرب میں تارکین وطن کے لیے جو گفیل کاادارہ ہے، اُسے مسلمہ انسانی حقوق کے معیار پرلانے کے لیے دہاں کے حکمرانوں کوآمادہ کریں۔ اِس ونت سعودی عرب، کویت اور متحدہ عرب امارات میں مندوستان کے کاروباری مفادات (Stakes) اور اثر ورسوخ یا کستان کے مقالبے میں بہت زیادہ ہے، کیاحرمین طبیبین کی تقذیس اور اُخو ت اسلامی کے جذبے کا بہ تقاضا تہیں ہے کہ کم از کم پاکتان سے ہائی پروٹیشنلز، ہنر مند کارکنوں اور عام مزدورول کوتر بیمی مواقع دیے جامیں۔اس سے پاکستان کی معیشت اور زرِ مبادلہ کے توازن كوسهارا ملے گااور باكتان خود كفالت كى منزل ميں داخل ہوكر أمّتِ مسلمہ اور مسلم ممالک کی بہترطور پر خدمت کر سکے گا۔ای طرح اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جن یا کستانیول کاسعودی عرب اور بی تعاون کوسل کے مما لک میں وسیع کاروبار ہے، ان کے سرمائے ، اثاثوں اور حق ملکیت کا شخفط کیا جائے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سعودی عرب میں مقامی باشندول کومرکاری ملازمتول میں جومراعات اورحقوق حاصل ہیں ،اگراسی معیار پر پاکستان سے سعودی عرب کی سلح افواج کے لیے جوان اور افسران بھرتی کیے جائیں، تو دفاع کے بارے بین سعودی عرب کی مشکلات کامستقل حل نکل آئے گا۔ حوتی رہنماحسین الجنیق کابیان بی بی برنشر ہوا کہ اُن کے خرد یک بھی حرمین طبیبن کا

وی نقدس داحر ام ہے جوتمام مسلمانوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تربین طبیبین برحملہ تو ہر مسلمان کے لیے نا قابلِ تصور ہے، ہم نے توسعودی عرب کی طرف ایک گولی بھی نہیں چلائی، نہ کوئی حملہ کیا ہے، ہم پر میکطرفہ فضائی حملے ہورہے ہیں، جبکہ میں بتایا گیا تھا کہ حوثیوں نے حرمین طبیبن پر حملے کرنے کے نایاک عزائم کا اظہار کیا ہے، جس سے بوری أمت مسلمه مين اشتعال اور روعمل كابيدا مونا ايك فطرى امر ہے۔ بيجى مسلم كه جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے، مگر مذہبی مُقدّ سات کو سی قطعی ثبوت کے بغیران مقاصد کے لیے استعال کرنا بہر حال درست مبیں ہے، لہذااس دعوے کی صدافت کو پر کھنا مجھی ضروری ہے۔

2015ء



### 20156

### خواجه معين الدين حسن چشتی اجمير کی نورالله مرقد ہم

خواجہ معین الدین حسن چشتی ہجری اہمیری دافی اللہ یا تصوف کے سلسلہ چشتہ کے بانی ہیں۔ سلسلہ چشتہ حضرت ابواسحاق شای کی طرف منسوب ہے اور حضرت اسلیہ جشتہ حضرت علی بڑات کے حسن بھری بڑات کے ہرات کے مرات کے قریب چشت نامی ایک گاؤں ہے اور چشتی اس کی طرف منسوب ہے، کہا جا تا ہے کہ ہرات کے قریب چشت نامی ایک گاؤں ہے اور چشتی اس کی طرف منسوب ہے، عام طور پر انہیں شجری کہا جا تا ہے، کہا جا تا ہے، کیکن اُن کے وطن مالوف بجستان کی طرف نسبت کے حوالے سے صحیح لفظ شجری کہا جا تا ہے، کہا جا تا ہے، کہا جا تا ہے، کہا جا تا ہے، کہا کہ وطن مالوف بجستان کی طرف نسبت کے حوالے سے صحیح لفظ میری کہا جا تا ہے، کہا کہ اللہ میں حسن سجری کا سلسلہ بیعت و خلافت خواجہ عثمانی ہر و نی سے میرا و ایک قصیم کا نام ہے۔ خواجہ اجمیری نے حضرت سیرعلی ہجو یری دولیتھا ہے مزار پرمرا قبر کہا اور یہ شعرائی کی طرف منسوب ہے: پرمرا قبر کہا اور یہ شعرائی کی طرف منسوب ہے:

عمنی بخش فیضِ عالم منظهر نور خدا نا قصال را پیرکامل، کاملال را رہنما

خواجہ معین الدین، سلطان محد غوری سے پہلے اجمیر پہنچے۔خواجہ معین الدین پشتی نے پرتھوی راج کے زمانے میں ایک فانقاہ بنائی ۔ لفظ خانقاہ کے بارے میں ایک تول یہ ہے کہ یہ ''خوا نگاہ'' کا مُعَرِّ ب ہے اور اس کے معنی ہیں: ''کھانے کی جگہ''، یعنی جہال فقرا اور مسافروں کے لیے نگر کا انتظام ہواور بعض نے اسے ''خان اور قاہ'' سے مُرکب مانا ہے، اس کے معنی ہیں: ''عبادت اور دعا کی جگہ''۔ دراصل ''خانقاہ'' سے مرادوہ جگہ جہال دنیا کی الکشوں سے کٹ کرا ہے آ ہے کو الله تعالیٰ کے ذکر وقر میں مشغول رکھا جائے ، اس کو قرآن

مجید میں "و نَعَبَّلُ" لیخی این توجہ خالص الله تعالی کی طرف مبذول کیے رکھنے ہے تعبیر کیا گیا ہے،ارشادِ باری تعالی ہے:

''اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے لاتعلق ہوکر اُسی سے تعلق جوڑے رکھیں''۔ (المُزَیِّل: 08)

صوفیائے کرام سب سے پہلے توبہ کے ذریعے سالک کے قلب کو پاک کرتے ہیں اور پھراس پر اللہ تعالیٰ کی جَلاکت اور محبت کانقش خبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نیا اور پائیدار رنگ چڑھائے کے لیے سب سے پہلے لوح قلب کو پاک کرنا ضروری ہے تا کہ دنیا اور علا کو دنیا (Relevances) یعنی مایوی اللہ ہر چیز کی محبت سے دل پاک ہوجائے اور اللہ جات شاخہ کے سواکسی اور کے لیے غلبہ محبت کا شائبہ ندر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "در اللہ جات شاخہ کے سینے میں دود ل نہیں بنائے '۔ (اللا جات مال کا ارشاد ہے)

یعنی بنہیں ہوسکتا کہ کسی کے دل میں شیطان کا بھی بسیرا ہواور وہ محبت الہی کا بھی مرکز بنار ہے۔ توب کے بعد انسان ایک نئی روحانی زندگی میں داخل ہوتا ہے، ماضی کی معصیتوں ہے آلودہ زندگی ہے دشت نے توب کی تین قسمیں بتائی ہیں:

(۱) '' توبہ ماضی'' کہ انسان ماضی کی معصیتوں سے سے دل سے توبہ کر سے اور اُن کی تلافی کے لیے شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے، اس پر کار بند ہو، یعنی وہ حقوق اللہ آور حقوق العباد جواس نے پامال کے ہیں، اُن پر دل سے نادم ہواور شریعت کے اُحکام کے مطابق اُن کی تلافی کر ہے، ورند صرف زبانی توبہ کوئی معن نہیں رکھتی۔

(۲) "توبير حال "كداس كا حال إطاعت البي اور إطاعت رسول من تاليليم كسانيج ميس وهل ما تربير

(س) 'و توبر مستقبل الكرائيده كے ليے الله كى حقیقى بندگى كے پیان پر قائم ودائم رہے كا عبد كرے۔

خواجہ معین الدین حسن اجمیری کے مل حالات تقداور مستند ذرائع سے دستیاب نہیں

ہیں، کھان کے اقوال ہیں اور زیادہ تر اُن کی کرامات ہیں جوواعظین پُراٹر انداز میں بیان کرتے ہیں اور عامنة المسلمین انہیں من کر روحانی سرور حاصل کرتے ہیں۔ بزرگان دین کے تذکرے کا بنیادی مقصد تو اُن کی سیرت وکردار اور شعار پر مل کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اُن کی عزیمت واستفامت کی زندگی کوسامنے رکھا جائے۔خواجہ صاحب جب ہندوستان میں وارد ہوئے تو وہاں کے سماح میں ذات بات کا نظام تھا، کچھلوگ " أَجْهُوت " كَبِلات شخص يعني أنبيل اتناحقير اور قابل نفرت سمجها جاتا تها كه ان سے خدمت تولی جاتی تھی ، مگر اُن سے بدن کامس (Touch) ہونا بھی گوارا نہ تھا۔ ہندوساج چار ذاتول میں منقسم تھا، جن میں برجمن سب سے اعلی اور شو درسب سے حقیر ذات تھی ، انگریزوں نے ان کے لیے Scheduled Cost کی اصطلاح وضع کی تھی، لیتی اُن کے نام ایک الگ فہرست میں درج ہتھے، آج کل ہندوستان میں انہیں زلت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اِن زیردست طبقات کو مستضعفین "(Oppressed) سے تعبیر فر ما یا ہے۔ صوفیائے کرام کاشعار میر ہاہے کہ انہوں نے اِن زیری طبقات کو انسانیت کا وقار اور احترام عطاكيا، أتبين اينے ساتھ بٹھايا، أتبين محبت اور اعتماد عطاكيا، جس كى وجہ سے وہ إن كرويده موسة فواجمعين الدين حسن اجميرى اورتمام صوفيائ كرام كى خانقامول ميس لنكركا نظام اى وجهس چلا كه بيرخانقا بين غريب اور نا دارطبقات كے ليے دارا لكفالت كى حیثیت رکھی تھیں۔انہوں نے ایسے انسانوں کو،جوایئے ہاتھ سے تراشے ہوئے پھر کے بتول کے آگے سجدہ ریز تھے یا انہوں نے اپنے دل ود ماغ میں خیالی معبود بسار کھے تھے، الله وحدهٔ لاشریک کی بندگی کی معراج عطاکی ۔انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ انبیائے کرام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں انہی کمزورطبقات کے لوگ ہوتے ہے، چنانچے قیصر کے درباریس ابوسفیان سے جومکالمہ ہواء اُس میں قیصر نے ابوسفیان سے بوچھا کہ اس سے مدى نبوت يرايمان لائے واسلے زيادہ تركون لوگ بيں؟ ، تو ابوسفيان نے جواب دياك كمزورطبقات كےلوگ ہیں۔

اور یہ فطری بات ہے کہ باطل ذہب کے نام پرجن طبقات نے اجارہ داری قائم کر کھی ہوتی ہے، وہ اپنی مراعات ہے دستبر دارہونے کے لیے آسانی سے آمادہ نہیں ہوتے اور ہمیشہ حق کی مزاحت کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر محے کے سرداروں نے رسول الله مان اللہ مان کے اللہ مان کے منافی ہے، لین انہوں نے دین کی بات سنے کے لیے بھی خصوصی مرتبے (Special Status) کا مطالبہ کیا۔ رسول اللہ مان اللہ مان اللہ مان کے لیے اس اللہ مان کے دل میں شد یہ خواہش تھی کہ لوگ کی بہانے اللہ کے پیغام ہدایت کوئن لیں ، سوآپ کے دل میں خیال آیا کہ ان کی یو جی جسی نوری کردی جائے ، تواللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

"اور آپ اپ آپ او ان اوگول کے ساتھ والبت رکھیں جو مج شام اپنے رب کی رضا

چاہتے ہوئے اسے پکارتے ہیں اور آپ اپنی نگا والنفات کو اُن سے نہ ہٹا کیں '۔ (الکہف 28)

سوخواجہ معین الدین چشی اجمیر کی رائیٹا یکا انداز دعوت و تبلیخ اِی شعار نبوت کے مطابق

تھا۔ آپ نے ہندو سان میں انسان کی بے تو قیری کے باطل مذہبی نظریے کو دعوت اسلام

کے پھیلانے کے لیے اپنی طاقت میں تبدیل کر دیا اور اسی باعث وہ مرجع خلائق بن گئے۔

اور تاریخ انسانیت شاہد ہے کہ جب انسانوں کے کر ورطبقات کو ایمان اور عقیدے کی موجاتے ہیں۔ اور بالائی طقہ (Upper Class) جو مادی طاقت اور طاہری اسباب موجاتے ہیں۔ اور بالائی طقہ (Upper Class) جو مادی طاقت اور طاہری اسباب کے قام میں رہتا ہے، وہ وقت آنے پر ایمان اور عقیدے کی کر وری کی وجہ سے ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ صوفیا کے کرام کی خانقا ہوں اور محید نبوی میں صفقہ کے متب میں تعلیم و تربیت اور ترکیز نفس قدر شتر ک ہے۔ اور اس کی معران سے کد دنیا اپنی تمام ترچکا چوندا ورآ ب و تاب کے باوجود صاحب ایمان کی نظر میں بوتو قیر قرار پائے۔

حدیث پاک میں ہے: رسول الله می شاتھ ہے نے فرمایا: ''اے حار شاتو تون کی میں ہے۔

کی؟، انہوں نے عرض کی: میں نے اس حال میں صبح کی کہ میر اایمان یقین کائل کے درجے
میں تھا، آپ مان تا آیا ہے نے فرمایا: ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے اِس دعوے کی
حقیقت کیا ہے؟، انہوں نے عرض کی: میں نے اپنے نفس کو دنیا (کے غلبہ محبت ہے) لا تعلق
کرلیا، تو (اب) میر مے نزدیک اس کا پھر اور سونا اور چاندی اور ڈھیلا (بتو قیری میں)
ہراہر ہوگئے۔ میں نے اپنی دائیں بیدارہ کر (الله کی عبادت میں) گزاریں اور دن بیاسا
دہ کر (روزوں کی حالت میں) گزارے، اب جھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں عرشِ الہی کو اپنی
نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اور میں اہل جنت کو (خوش وخرم) ایک دوسرے کے ساتھ
ملاقا تیں کرتے ہوئے اور اہل جہنم کو (شدت عذاب کے باعث) فریادیں کرتے ہوئے س

چنانچةخواجه عين الدين حسن چشتى اجميرى فرمايا:

صفائے قلب، اخلاص ورضا اور للہیت کی معراج بیہ کہ انسان کی فطرت میں سمندر جیسی سخادت، آفناب جیسی شفقت اور تواضع پیدا ہوجائے، یعنی سمندر اور آفناب کی طرح آس کا فیض اعلی وادنی کی تمیز کے بغیر سب کے لیے عام ہواور اس فیض رسانی میں کوئی تعلق اور احسان جتلا نے کا شائبہ نہ ہو بلکہ زمین جیسی تواضع ہوجوا پنا سینہ سب کے لیے کشادہ رکھتی ہے اور کسی کو محروم نہیں رکھتی۔

2 مئ 2015ء



#### دربارعام

اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے چار ماہ سے زیادہ عرصے پرمحیط دھرنے اور سلسل احتجاج کے نتیج میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان 2013ء کے عام انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور غیرجانب دارانہ ہونے کے حوالے سے تحقیقات کے لیے پریم کورٹ آف باکتان کے ایک عدالتی کمیشن کے قیام پر اتفاق رائے ہوا۔ اس اتفاق رائے تک تنہ نجنے کے لیے طویل ندا کرات ہوئے اور آخر کار ایک صدارتی آرڈینس کے ذریعے اسے قانونی شکل دے دی گئے۔ عدالتی کمیشن کی ٹرمز آف ریفرنس یا دائر کا اختیار حسب ذیل قرار پایا:

(الف) آیا2013ء کے قومی انتخابات قانون کے مطابق غیرجانب دارانہ، شفاف اور منصفانہ طور پرمنعقد کیے گئے تھے؟

(ب) یہ کہ 2013ء کے تو می انتخابات میں دھاندلی یا ہیرا پھیری کی گئی اور کی فردیا ادار ہے کی جانب سے پہلے سے تشکیل شدہ منصوب کو منظم انداز میں روبہ کارلایا گیا تھا؟۔ (ج) یہ کہ دو 2013ء کے تو می انتخابات کے نتائج بحیثیت مجموعی رائے دہندگان کی جانب سے تفویض کردہ حق نمائندگی کے عکاس سے تفویض کردہ حق نمائندگی ہے مائندگی کے عکاس

Manipulation کے معنی: ہیرا بھیری، جوڑتوڑ اور سازباز کے ہیں، ای کو ہماری سیاس اصطلاح میں دھاندلی اور جھرلو سے بھی تعبیر کیا جا تا ہے۔ آرڈیننس میں درج الفاظ سیاس اصطلاح میں دھاندلی اور جھرلو سے بھی تعبیر کیا جا تا ہے۔ آرڈیننس میں درج الفاظ

ے یہ بات واضح ہے کہ جا بجا مقامی طور پراگر کی فرد نے ذاتی طور پرا تخاب پرا ڑانداز
ہونے کی کوشش کی ہے تو الی شکایات کا مداوا کرنا اس بجو ڈہ عدالتی کیشن کا کام نہیں ہے۔
اس کے لیے پہلے ہی الیشن کمیشن ، الیکشن ٹرا بجو نلز اور عدالتی نظام موجود ہے۔ آرڈینس میں
تین الفاظ Systematic یعنی منظم ، Designed یعنی من پند نتائ کا حاصل کرنے
کے لیے پہلے سے طے شدہ حکمت عملی اور Designed یعنی اس سے بیرمراذ نہیں ہے کہ
کوئی بے اثر اور بے اختیار شخص تخیل تی طور پر کسی منصوبے کی بابت سوپے بلکہ ایسی حکمت عملی
مراد ہے کہ جسے دو بھل لانے کا اختیار منصوب ساز کے پاس موجود ہواور وہ اپنے اختیار اس
اور تھڑ فات سے کام لے کرایا کرسکتا ہو۔ سو حکومت نے جاری کردہ آرڈیننس میں اپنے
تخفظات کا مناسب اور محفوظ قانونی بندو بست کرلیا ہے اور اب بیرساری کارروائی ایک ذہنی
مشتی یا تماش کا و عالم ہے۔

ماضی میں جزل محرضاء الحق نے ایک نامز دمجلی شور کا تشکیل دی تھی ،ان سے بو جھا گیا کہ شور کی کے انتخاب (Selection) کے لیے آپ نے کیا معیار رکھا ہے؟ ، تو انہوں نے جواب دیا: '' جم نے سب کے نسب نا ہے دیکھ لیے ہیں'' ، یعنی صاحب اقتدار سے غیر مشروط وفاان کی ذہنی ساخت میں ہے یا نہیں؟۔ای طرح انہوں نے میں جسی تھی کی تھی کی کی تھی کہا گئیں سیاست دانوں کو اشارہ کروں تو وہ وہ مہلاتے ہوئے چلے آئیں گے ، یہ پالتو کے سے مماثلت بتانا مقصود تھی جو مالک کے اشار سے پروم ہلاتا ہوا دوڑا چلا آتا ہے۔اس شور کی کا اختیار تھا ، نہی بھٹ یا کسی قانون کا پاس ہونا اُن کی منظور کی پرموتو ف تھا ، ہس می تھی اُس می خشا ، ہس می تھی اُس می خشا ، ہس می تھی اُس می خشا ، ہس می تھی ۔ ان کے اختیار کو ہم اس کہا وت کے مشابہ قرار دے سکتے ہیں :

"I am master of this house & I am saying this with the permission of my wife."

یہ مقولہ بڑم خویش ایک 'باختیار' شوہری طرف منسوب ہے کہ میں اس گھرکا مالک ومختار
ہوں اور میری مرض کے بغیر پتہ بھی ٹہیں ہانا اور یہ بات میں اپٹی بیوی کی اجازت سے کہدر ہا
ہوں ۔ سووہ مجلب شور کی ہمہ مقدر جزل محمہ ضیاء الحق کے اشارہ ابروکی محتاج تھی اور اس کی
جان اُسی پنجر ہے میں محصور تھی ۔ لہذا اس کی ساری دلچے پیاں تو می اسمبلی کے ہال تک محدود
خصیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے مباحث کا معیار ہماری منتخب اسمبلیوں سے قدر سے بہتر تھا اور
گالی گلوچ کی روایت بھی نہیں تھی ۔ یہ الگ بات ہے کہ عام آدمی کوئی ہے ہودہ لفظ کہتو
اسے گالی گلوچ کی روایت بھی نہیں تھی ۔ یہ الگ بات ہے کہ عام آدمی کوئی ہے ہودہ لفظ کے تو
استعال کریں تو اسے گالی نہیں کہا جا سکتا ، اس کے لیے ایک مبد ب لفظ 'فیر پارلیمانی''
تجویز کیا گیا ہے ۔ عام آدمی کی لفظی ہے ہودگی تو واپس نہیں کی جاسمتی ، کیاں ہمارے معزز
تو می نمائندوں کی ہے ہودگی ریکارڈ سے حذف بھی کی جاسمتی ہے ، یہ اُن کی رفعت شان ہے۔
تو می نمائندوں کی ہے ہودگی ریکارڈ سے حذف بھی کی جاسمتی ہے ، یہ اُن کی رفعت شان ہے۔

كه خاك شده "-اب جول جول منظر سامنے آرہا ہے توبیدوا سے بھورہا ہے كمنظم دھاندلى اور مطے شدہ منصوبے کے تخت تو می انتخابات کے نتائج برآ مدکرنے کا براہِ راست ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، تی کہ اصل مذی جماعت تحریک انصاف کے پاس بھی نہیں ہے، بھی کہتے ہیں کہ ثبوت تھیلوں میں ہیں۔ جناب جہانگیر ترین نے کہا کہ:''ہمارے یاس اتنے ثبوت ہیں کہ ٹرک بھرا جاسکتا ہے'۔ ہوسکتا ہے کہ ہمارے جوڈیشل ممیشن کے فاصل جج صاحبان بااختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحبان کرامت بھی ہوں کہ دہ 45 دن کے اندر مفروضہ جوتوں کے اس انبار گرال بار کا بوری گہرائی اور گیرائی کے ساتھ مطالعہ بھی فرمالیں گے اور نتائج بھی اخذ کرلیں۔ امید قائم کرنے اور خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تا ہم برسر زمین دستیاب حقائق وشواہد کی روشنی میں ہم کم قہم لوگوں کی سمجھ میں سمجھ نہیں آرہا۔ کیکن اس کے باوجود جناب عمران خان، اُن کے رفقائے کار اور ان کی آئینی وقانونی میم کے فاصل ارکان کودادد یے کو جی جاہتا ہے۔ ٹی اہلِ قلم اور ماہرین اس جانب متوجہ کرتے رہے ہیں، کیکن وہ اپنی دانش وبصیرت کا بوراز ورانگانے کے باوجود جناب عمران خان کے یقین کو متزلز لهمین کریسکے،خان ایسانی ہونا جاہیے کہ: ''زمیں جدید، نہجنبد گل محر'' کہ زمین تو گاہے كاب زلزك يستحركت بين آبى جاتى بي الكين كل محد كا حال بيب كد: "حضرت داغ جہاں بیٹے گئے، بیٹے گئے، کس کاباب بھی نہیں ہلاسکتا۔

ہماری رائے میں اس سے بہتر مشق ہے ہوئی چاہیے کہ نظام انتخاب کی اصلاح کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی کام کررہی ہے، وہ ابنی معاونت کے لیے آئینی وقانونی ماہرین کا ایک آزاد کمیشن تشکیل دے، وہ ہمارے نظام انتخاب کی اصلاح کے لیے آئین وقانون کے دائرے میں رہتے ہوئے الی سفار شات مرتب کرے، جو قابل عمل بھی ہوں اور اُن کو دائرے میں رہتے ہوئے الی سفار شات مرتب کرے، جو قابل عمل بھی ہوں اور اُن کو روب کا دلانے کے لیے دسائل بھی دستیاب ہوں اور پھراس انتخابی اصلاحی تنج کی پارلیمن سفار شات کے لیے اسائل بھی دستیاب ہوں اور جون مردرت ہو قانون بنایا جائے اور جن سفار شات کے لیے آئی ترمیم کی ضرورت ہو، اس مقصد کے لیے اتفاق رائے سے آئین شارشات کے لیے آئی ترمیم کی ضرورت ہو، اس مقصد کے لیے اتفاق رائے سے آئین

ترمیم منظور کی جائے تا کہ ہماری سیاسی اصطلاح کے مطابق الیکشن چرانے یا جھرلو پھیرنے کے لیے جوخفیہ سوراخ ہیں، انہیں حتّی الا مکان ہمیشہ کے لیے بند کیا جاسکے، مزید ریہ کہ الیکش کے لیے جوخفیہ سوراخ ہیں، انہیں حتّی الا مکان ہمیشہ کے لیے بند کیا جاسکے، مزید ریہ کہ الیکشن کمیشن آف یا کستان کو مالی، انتظامی اور قانونی اعتبار سے طاقت در بنایا جائے۔

آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اٹھارہویں ترمیم میں ہماری پارلیمن کی مات کی مونے پرصوبوں اور وفاق کی سیاسی دانش نے یہ سی بڑکیا تھا کہ فتخب حکومت کی مدت ختم ہونے پرصوبوں اور وفاق کی سیلے پر وزیراعظم ، وزیراعلی اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے ایک گران سیٹ اپ تشکیل دیا جائے ، ای طرح چیف الیشن کمشنراور الیکشن کمیشن کے ارکان کے چنا وکے لیے بھی بہی ملی تجویز کیا گیا تھا، مگر میں تجوید بے نتیجہ ٹابت ہوا۔ گران سیٹ اپ بنانے کا ماؤل بنگل دیش نے اختیار کیا تھا، مگر وہاں بھی حسینہ واجد نے اُسے ختم کردیا۔ چیف الیشن کمشنراور الیکشن کمیشن کیا میں مصب بیک وقت عدالتی بھی ہے اور انتظامی بھی، اس کے لیے ایسا الیکشن کمیشن چاہیے جو کمل طور پر آزاد ہو، اس کے ارکان مضبوط اُعصاب اور توقت فیصلہ کے مائل بھوں ،ان کے سامنصرف اور صرف ملک وقوم کا مفادہ ہو، ان کاریٹائرڈ بچ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہندوستان میں ایک اظامی استعداد ، مضبوط اعصاب اور بروقت قوت فیصلہ کے مائل چیف الیکشن کمشنر نے اپنی دھاک بھائی اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے کے مائل چیف الیکشن کمشنر نے اپنی دھاک بھائی اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے مائل چیف الیکشن کمشنر نے اپنی دھاک بھائی اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے مائل چیف الیکشن کمشنر نے اپنی دھاک بھائی اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے مائل چیف الیکشن کمشنر نے اپنی دھاک بھائی اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے مائل جیف الیکشن کمشنر نے اپنی دھاک بھائی اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے مائل جیف الیکشن کمشنر نے اپنی دھاک بھائی اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دیا تھائی استخابات کا اعتبار دنیا بھر میں قائم کر دیا بچس پر بحیثیت بچوئی کوئی انگی نہیں اٹھا تا۔



#### متفرقات

اين اے 125 كافيل

لا ہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر: 125 کے ریٹرننگ افسر اور ان کے ماتحت عملے کی غفلت کے سبب جوانتخابی بے ضابطگی ہوئی، اس کی بنا پر الیشن ٹرائبول نے اس حلقے کا انتخاب كالعدم قرار دے دياہے اور اس سے منتخب ركن قومى اسمبلى خواجه معدر فيق كواپنى نشست مے خروم کردیا ہے اور الیکش کمیش آف یا کستان کواس حلقے میں نے انتخابات کا علم دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکٹن ٹرا بول کے فاصل جے نے بیقر اردیا ہے کہ خواجه سعدر فيقى كى بدريانى اوردهاندلى ياعملي يراثر انداز جونا ثابت بيس موالهذار فيصله يجه ال نوعیت کا ہے کہ بچ ملؤم سے کے کہ آپ پرل کا جرم ثابت توہیں ہوا، لیکن چونکہ ل بہرحال ہوا ہے، لہذا آپ کوسولی پر افکا یا جاتا ہے۔ اس کے برعس چونکہ مخالف امیدوار جناب حامدخان جيتنے والے اميدوار كى طرف سے دھاند لى كاار تكاب ثابت نہيں كرسكے،اس کیے اس لحاظ سے انہیں بورا فائدہ نہیں دیا گیا کہ انہیں منتخب قرار دیا جائے ، تو بوجوہ بیفیصلہ د پین کا حال ہے اور جاری عدالتی دانش کا شاہ کارے۔قاضی کا بولاگ انصاف فراہم کرنا بل صراط برطنے کے مترادف ہے، جاری عدالتی تاریخ میں جربیا یعی نظریہ ضرورت کے فیصلے مجى ملتے ہيں اور يا يولر فيصلے بھى، يعنى بم افراط اور تفريط سے نے نہيں ياتے۔ ليكن كها جاسكما ب كركس حد تك چورى ثابت موكى ب، البذااب أس كى كلوح لكانى چاہے اور اگر بیکام کی منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے تو نشانات قدم پرچل کر اصل منصوبہ سازتك ببنجنا جا اوربيتب موسكتا ب كدريثرننگ آفيسر اور مانحت عملے يعني پريذائذنگ

افسران سے جواب طلی کی جائے اور منصوبہ ساز اور منصوبے کوروبٹمل لانے والول کا تعنین کرکے اُن سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے اور اگر قانون اس سلیے میں خاموش ہے تو اس کے لیے قانون سازی کی جائے ، اس سے آئندہ انتخابی عملے کی بدعنوانیوں کاستہ باب ہوسکے گا،ور نہ بیساری کاوش بے نتیجہ ثابت ہوگی۔

سردست تونے جاری کردہ آرڈی نینس میں بھی جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیارات میں انہیں ازخود پور نے فی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن کو صرف ایک طرح سے Facts Findings یعنی تھا کق معلوم کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تھوڈی دیر کے لیے بغرض محال آگریت لیم بھی کرلیا جائے کہ بھریم کورٹ افتیار دیا گیا ہے۔ تھوڈی دیر کے لیے بغرض محال آگریت لیم بھی کرلیا جائے کہ بھریم کورٹ آف پاکتان کا جوڈیشل کمیشن اس نتیج پر پہنچ جاتا ہے کہ با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت منظم انداز میں دھاند لی کرکے 2013ء کوئی انتخابات میں من پیندنتائج حاصل کیے منظم انداز میں دھاند لی کرکے 2013ء کوئی انتخابات میں من پیندنتائج حاصل کیے گئے ہیں اور کسی خاص فرد یا جماعت کوفا کدہ پہنچایا گیا ہے، توقو می آسبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں کیسے تحلیل ہوں گی اور اس کے لیے آگئی طریقتہ کار کیا ہوگا ، سو بہتی بہت بڑا سے اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو سوالی نشان ہے؟۔ ورندائس کے بعدا یک سامنا تھا منیر مجھ کو شیل اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو شیل ایک دریا کے یار انزاء تو میں نے دیکھا

تحريك تحفظ حرمين طبيبن:

پاکتان میں ماشاء الله منظم انداز میں ' تحفظ حمین طبیبین' کی تحریک چلی ، مختلف جماعتوں اور تظیموں کی طرف سے اس عنوان پر سیمینار ، کا نفرنسیں اور ریلیاں منعقد ہوئیں ، تادم تحریر آخری ریلی جعیہ علائے اسلام کی تھی ، جس سے مولا نافضل الرحمن نے آخری خطاب کیا۔ اس کے تین عنوانات تھے:

خطاب کیا۔ اس کے تین عنوانات تھے:

(۱) تحفظ مدارس ، (۲) پاکتان کولبرل اور سیکولر بننے سے دو کنااور (س) تحفظ حمین طبینین سعودی عرب کی وزارت فرجی امور کے مشیر جناب ڈاکٹر عبد العزیز العمار اور امام حرم سعودی عرب کی وزارت فرجی امور کے مشیر جناب ڈاکٹر عبد العزیز العمار اور امام حرم

جناب شیخ خالد الغامدی نے بھی اس تحریک کومہمیز لگانے کے لیے خلاف معمول کافی وقت صرف کیا اور نتیجہ خیزمہم چلائی اور ٹیلی ویژن کے میڈیا کا بھی ماہران استعال کیا۔ بعض مواقع پرامام حرم نے سفارتی حدود سے تجاوز بھی کیا اور کہا:

" کین کے بحران کے حوالے سے پاکستانی پارلیمنٹ کی قرارداد پاکستانی مسلمانوں کے جذبات کی ترجمان نہیں ہے'۔

ذرا سوچے! پاکستان کی کوئی بڑی سے بڑی ساسی یا مذہبی شخصیت سعودی عرب میں جا کراگراییا بیان دے کہ:

''سعودی حکومت کی فلال پالیسی سعودی عرب کے وام کی صحیح تر جمان نہیں ہے'' ہتو کیا وہال استحسین کی نظر سے دیکھا جائے گا؟ ۔ پس جرم مقدس میں دینی احترام کے منصب بر فائز شخصیات کو قدر سے احتیاط سے کام لیما چاہیے۔ ہماری پارلیمنٹ جیسی بھی ہے، ہمارے دستوری نظام میں اُسی کے پاس قوم کی نمائندگی کا حق ہے۔ اگر پاکستان کی بردی شخصیت سعودی عرب میں جا کر ہید بیان دے کہ مصر میں مذہبی نظریات کی علم بردار جماعت منظمیت سعودی عرب میں جا کر ہید بیان دے کہ مصر میں مذہبی نظریات کی علم بردار جماعت نالاخوان المسلمون' کی منتخب حکومت کو معزول کرنے میں جزل سیسی کی مدد کر تا اور اسے اربوں ڈالر کی مدد فراہم کرناوہاں کے مسلمانوں کے جذبات کو تھیں پہنچانے کے مترادف ہے، کیا ایسے کی تیمرے اور تیجز ہے کی سعودی عرب میں پذیرائی کی جائے گی۔ مترادف ہے، کیا ایسے کی تیمرے اور تیجز ہے کی سعودی عرب میں پذیرائی کی جائے گی۔ اظہار براہ راست حاکم وقت سے یا سفارتی ذرائع سے بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار براہ راست حاکم وقت سے یا سفارتی ذرائع سے بہتر ہوتا ہے۔ آخر میں نہایت اگرام سلور جو بلی تو ہوچکی ہوگی۔ ایسی بی منظیم الشان ریلیاں اگر اعمہ تر میں طبیبین کی کم از کم سلور جو بلی تو ہوچکی ہوگی۔ ایسی بھی نکال کی جا بھی سے ہو بوری امیہ مسلمہ کے جذبات کی تر جمائی کاروح پر دراور اور ایمان افروز نظارہ دیکھنے کو مطرکا۔

گوادر جا ئناكور يدور:

ان منصوبوں کی تحیل سے پاکستان معاشی خود کفالت کی جانب پیش قدمی کر پائے گا،
لیکن اس سے جن دوستوں اور دشمنوں کے مفادات پرضرب پڑے گی، وہ ان منصوبوں کو
ناکام بنانے کے لیے ہر حربہ آز ما نمیں گے اور ان منصوبوں کی تحیل میں مقامی مزاحمت کار
پیدا کیے جائیں گے۔ لہٰ دایا کستانی مسلمان سورۃ الفیل دعا کی نیت سے بکٹر ت پڑھا کریں
اور بیدعا بھی پڑھا کریں:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ تَدُمِيرُهُمُ إِنْ تَدُيرِهِمْ \_

ترجمه:اكالله!ان كى جالول مين أن كي للاكت كاسباب مقدرفر ما-اور اللهم اللهم المائة من من الله م

ترجمہ:اے الله! ہم مجھے ان کی گردنوں پرمسلط کرتے ہیں اور ان وشمنوں کے شرسے تیری

یناه میں آتے ہیں۔

قوی معاملات اور بین المالک معاہدات پر راز داری کا پر دہ نیس ہونا چاہیے، اس میں کو باتا کوئی شک نہیں کہ اس کا براہِ راست کریڈٹ حکومتِ وقت اور حکمر ال جماعت ہی کو جاتا ہے، لیکن معاہدات بہر صورت ممالک اور اقوام کے در میان ہوتے ہیں اور ان کا مالی بار قوم ولک ہی کو اٹھا تا ہوتا ہے۔ لہذا تو می نمائندوں یا کم از کم پارلیمانی جماعتوں کی قیادت کو ان معاہدات کی ضروری تفصیلات کے بارے میں علائے یہ یا اگر کوئی مصلحت راز داری کا نقاضا کرتی ہے، تو پس پر دہ بریفنگ لاز مادی چاہیے کہ ان کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ Build, Operate, Transfer کی بنیاد پر ہوں کے یاان کی ادائیگیوں کا طریقہ کار کھیاور ہوگا۔



### پرو بزرشیر کے فرمودات

آرٹس کوسل کراچی میں ''اد بی سیمینار'' سے خطاب کرتے ہوئے جناب پرویز رشیر نے فرمایا: "ہماری نفسیات کا حصہ ہے کہ بچوں کو بھی علم سے محروم رکھواور بروں کو بھی علم سے محروم رکھو۔اب کتاب تو وجود میں آنچی ،اسکول تو وجود میں آنچے، جب یا کستان بنتاہے، بیہ انگریز کا تخفہ ہے، اس کو ہندنہیں کیا جاسکتا، اس سے جان نہیں جھٹرائی جاسکتی۔ پھراس كامتبادل تلاش كميا كميا كه كتاب جيتي رب ليكن وه كتاب ندجيج جوآب تحرير كرت بيل، وه فكرعام ندموجس كي مم آب جلات بين الوكول كو يرصف ك لي كتاب دى جائے توكون سی دی جائے؟: '' موت کا منظر''عرف مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ( قیقے)۔ جہالت کا وہ طريقة جوينذت جواہرلال نهروكو بجھ بس آياوہ ہمارے حكمرانوں كو بجھ آگيا كہلوگوں كوجال كيے ركھا جاسكتا ہے۔۔۔ كە قكر كے متبادل قكر دو، ليكن قكر كے متبادل مرده فكر و سے دو۔۔ اور پھر منبع جوفکر پھیلاتا ہے، کیا ہوسکتا تھا؟ ، لاؤڈ اسپیکر۔۔۔لاؤڈ اسپیکر بھی اُس کے قبضے میں وے دو، دن میں ایک دفعہ کے لیے ہیں بلکہ بارچ دفعہ کے لیے دے دو۔ اب آپ کے یاس اے نے اسکول اور اتنی بونیورسٹیاں ہیں ہیں جبتی 'جہالت کی بونیورسٹیاں' ان کے یاس الى تاليان)، ادر بيس يجيس لا كه طالب علم جن كوده وطالب علم "كتيت بين -آپ کوتو بیشکایت ہے کھوڑ وصاحب! کرسندھی سے سندھ کی زبان چھین لی گئی، پختون سے پختون کی زبان چھین لی گئی، پنجابی سے پنجاب کاور شرچھین لیا گیا، بلوچستان ے اس کی تہذیب اور ثقافت چھین لی گئے۔لیکن مجھے سے بتاہے کہ بیرجو ' یو نیورسٹیال' ہیں ،

جن کو ہم سب چندہ بھی دیے ہیں۔۔عید بقرعید پر فطرانے اور چندے اور کھالیں دیے ہیں۔۔۔ خود پالتی ہے ہماری سوسائی۔۔۔ یہ جو ''جہالت کی یو نیورسٹیاں ہیں'۔۔۔ بخابی، سندھی، بیٹمان، مہاجر، بھائی! ان مسئلوں کا تو کوئی خل نکل سکتا ہے، ان کاحل پاکستان کے آئین بیٹ بیٹ ہوتا اس لیے جھڑا اباقی رہ جا تا ہے۔ لیکن جو فکر انہوں نے دے دی، جو نفر ت، تعقب، نگ نظری انہوں نے کھیلا دی اور جو روز پھیلاتے ہیں اور جو ققیم انہوں نے ڈال دی۔ اسکول ہیں نصاب ہیں ایک ہی جا تا ہے۔ بی جا عت میں بیٹے ہوئے لوگوں کو ققیم کردیا گیا، ایک فرقے کا نصاب ہی جو گا کہ تا کہ کی جا تا ہے۔ پر طایا ذکو ہ کیے ہیں دین ہے اور دوسرے فرقے کا بینصاب ہوگا کہ زکو ہ کیے نہیں دین ؟۔ یہ پر طایا بیاس کی بین کے جو کوئی محقول بیاس کی بین کے جی کہ جہ کوئی محقول بیاس کی بین کہ جب کوئی محقول بیاس کی بین کہ جب کوئی محقول بین بین بیا تا، تو کہا جا تا ہے کہ میری بات کو سیات و سیات ( Context ) ہے۔ ہٹ کرنش بین یا تا، تو کہا جا تا ہے کہ میری بات کو سیات و سیات و برید یا تحریف کی گئی ہے۔ کرنش کردیا گیا ہے ہو گئی ہے۔ اس میں قطع و برید یا تحریف کی گئی ہے۔ کردیا گیا ہی ہا جا ہا ہے ، اس میں قطع و برید یا تحریف کی گئی ہے۔ کردیا گیا ہے بی موجود ہو اور سیات ہیں۔ کرنش کی بین کے جو کوئی موجود ہو اور سیات ہیں۔ کرنش کردیا گیا ہے بال میں قطع و برید یا تحریف کی گئی ہے۔ کردیا گیا ہے بال میں قطع و برید یا تحریف کی گئی ہے۔ کردیا گیا ہے بال میں قطع و برید یا تحریف کی گئی ہے۔ کردیا گیا ہے بال میں قطع و برید یا تحریف کی گئی ہے۔ کردیا گیا ہے بال میں قطع و برید یا تحریف کی گئی ہے۔ کردیا گیا ہے بال کی باریکر پر جو لیے کہا ہو کوئی کوئی کی گئی گئی ہے۔ کردیا گیا ہے کہ اسے ایک باریکر پر جو لیے گئی ہیں۔ کردیا گیا ہے کہ اسے ایک باریکر پر جو لیے گئی ہو کہا ہو کہ کردیا گیا ہو کہا ہو کہ کر کے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کی کر کے

نفرت کوان کلمات میں بیان فرمایا ہے: ''اے اہل ایمان! غیروں کوا پنا راز دار نہ بناؤ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسرنہیں چھوڑیں گے، انہیں ('تو) وہی چیز پہند ہے جس سے تہمیں تکلیف پہنچے، اُن کے مونہوں سے بغض عیال ہو چکا اور جو (نفرت) وہ اپنے دلوں میں چھپا کے بیٹے ہیں، اِس سے بہت زیاد سے''۔ (آل عمران: 118)

ال بیان میں دین اور اہل دین، دین مدارس وجامعات، دین طلبه اور علماء سے نفرت کالاوا

بكفك رباب اورالا و وبك رباب الله تعالى في دين اورابل وين سدوشمنان وين كي

موصوف کے زدیک موت اور اس کے بعد کے احوال بیان کرنا ''جہالت' کے اُن

کی توانا فکر کے مقابلے میں ''مُردہ فکر' ہے۔ دین کاعلم حاصل کرنے والے''طالبِ علم''
کہلانے کے حق دار نہیں ہیں اور دینی مدارس' جہالت کی یو نیورسٹیاں' ہیں۔ موت اوراس
کے بعد کے احوال اور آخرت کے معاملات بعنی جزاؤمز اور جنت وجہتم کے بارے میں قرآن وسنت میں الله نعالی اوراس کے دسول محرم سائٹ آلیج کے ارشادات واضح ہیں' اِن پر پر ویز رشید کے علاوہ ہر موس کا ایمان ہے اور'' ایمان بالاً خرت' کے بغیر کوئی شخص مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں بن سکتا۔ میشریعت کی تو ہیں نہیں تو اور کیا ہے؟۔

جز ااورسز ااور جنت اورجهتم کے بارے میں الله تعالیٰ کاارشادے:

(۱) ''پی جس (کی نیکی) کے بلائے بھاری ہوں گے، تو وہ پبندیدہ زندگی ہیں ہوگا اور جس (کی نیکی) کے بلڑے ملکے ہوں گے، تو اس کا ٹھکا نا'' ہاویہ'' ہوگا اور آپ کیا سمجھے کہ ''ہاویہ'' کیا ہے، وہ سخت دبجتی ہوئی آگ (کاسب سے پنچے والاگڑھا) ہے''۔

(القارعة:11-6)

(۲) ((رہااللہ کے برگزیدہ بندون کا معاملہ تو) اُن کے لیے مقررہ دوزی ہے ، عمدہ میوے
ہیں اوروہ عز وجاہ کے ساتھ فعت والی جنتوں میں ایک دوسرے کے ساسنے مندنشیں ہول
گے، اُن کے لیے شراب (طَہور) کا جام گروش کررہا ہوگا، وہ شراب سفید اور پینے والون
کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس سے در وسر ہوگا اور نہ وہ اس سے بہکیس کے اور ان کے
پاس (جفت وحیاسے) نگاہیں پست کیے ہوئے بردی بردی آتھوں والی حوریں ہول گ،
گویا کہ وہ انڈوں (کے چھکوں کے پنچ نرم ونازک) پوشیدہ جھٹی ہے، پن وہ جنتی روبرو
ہوکرایک دوسرے سے سوال کریں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کے گا: بے شک (دنیا
ہوکرایک دوسرے سے سوال کریں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کے گا: بے شک (دنیا
میں) میراایک ساتھی تھا، جو کہا کرتا تھا: کیا تم بھی (قیا میت کی) تھا دین کرنے والوں میں
سے ہو؟، جب ہم مرجا بھی گے اور مٹی اور ہڈیاں ہوجا بین گے تو کیا (وہاں) ضرور ہم کو
بدلہ دیا جائے گا؟۔ (دوسرا جو ایا) کے گا: کیا تم اُس (کی حالت) کو جھا تک کردیکھو گے؟،

گا:الله کی شم! قریب تھا کہ تو جھے بھی ہلاک کردیتااوراگر جھ پرمیرے دب کا حمان نہ ہوتا تو میں بھی (آج) دوزخ میں پڑا ہوتا تو (جنتی لوگ فرشتوں ہے کہیں گے:) اُس پہلی موت کے سواکیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟اور کیا ہم کوعذا بنیس دیا جائے گا؟، (پھر تو) ہے شک میہ بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، آیا یہ زیادہ اچھی مہمانی ہے یا تھو ہر کا درخت؟، بے شک ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذا ب بنادیا ہے، ب شک وہ الیا درخت ہے جودوزخ کی جڑ سے نکلی ہے، اس کے شکونے شیطانوں کے مرول کی طرح ہیں، (دوزخی) ضرورائی درخت سے کھا کیں گے، سو شکونے شیطانوں کے مرول کی طرح ہیں، (دوزخی) ضرورائی درخت سے کھا کیں گے، سو اس کے میٹو شیطانوں کے مرول کی طرح ہیں، (دوزخی) ضرورائی درخت سے کھا کیں گے، سو اس کے میٹو شیطانوں کے مرول کی طرح ہیں، (دوزخی) ضرورائی درخت سے کھا کیں ہوگا، پھر اس کے میٹو شیطانوں کے مرود زخ کی طرف لوٹن ہوگا، پھر اس کے لیے (پیپ) ملا ہوا گرم پانی ہوگا، پھر بے شک ان کے لیے (پیپ) ملا ہوا گرم پانی ہوگا، پھر بے شک ان کے لیے (پیپ) ملا ہوا گرم پانی ہوگا، پھر بے شک ان کے لیے (پیپ) ملا ہوا گرم پانی ہوگا، پھر بے شک ان کے لیے (پیپ) ملا ہوا گرم پانی ہوگا، پھر بے شک ان کے لیے (پیپ) ملا ہوا گرم پانی ہوگا، پھر بے شک ان کے لیے (پیپ) ملا ہوا گرم پانی ہوگا، پھر بے شک ان کے لیے (پیپ) ملا ہوا گرم پانی ہوگا، پھر بے شک ان کے لیے (پیپ) ملا ہوا گرم پانی ہوگا، پھر بے شک ان کے ایک دورون کی طرف لوٹن ہوگا '۔ (الفیف نے 180۔40)

مسلم لیگ (ن) جواپے آپ کواس مسلم لیگ کی جانشیں بھتی ہے، جس نے قائد اعظم محملی جناح مرحوم کی پرعزم قیادت میں پاکتان حاصل کیا تھا، تواسے پرویز رشید کے دین اور اہل دین کے بارے میں نفرت سے بھر پور اس معاندانہ بیان کا جائزہ لینا چاہیے، اس سے پاکتان کے ممام دین دار اور فربی طبقات کی ول آزاری ہوئی ہے، جذبات انتہائی حدتک مجروح ہوئے ہیں اور اس کی فوری تلائی ضروری ہے۔ قیام پاکتان کے بعد پاکتان پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پر تواسلامی جمہوری آئین کی تھیل ہے، ارتداد قادیا نیت کی ساتویں آگئی ترمیم ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ دیا گیا ہے، تمام سلم حکم انوں کی ساتویں آگئی ترمیم ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ دیا گیا ہے، تمام سلم حکم انوں کوایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے، اس کے برعس مسلم نیگ کے کریڈٹ پرنظریۂ پاکتان کے حوالے سے ایس کوئی چرنہیں ہے۔

مسلم لیگ (ن) کے قائدوزیراعظم پاکستان جناب محدنوازشریف اوروزیراعلی پنجاب جناب محدشه بازشریف کے بارے بیس عمومی تأثر بیہ کہا ہے خاندانی پس منظراورا ہے مزان کے اعتبارے بدلوگ مذہب سے زیادہ قریب ہیں۔ اگر بیتا ترکسی عدتک حقیقت پر منزان کے اعتبارے بدلوگ مذہب سے زیادہ قریب ہیں۔ اگر بیتا ترکسی عدتک حقیقت پر منزان ہے، تو پرویز رشید کوایک کسے کے لیے بھی وزارت کے منصب پر فائز نہیں رہنا جاہیے،

ورنہ اسے دو مملی اور منافقت سے تعبیر کیا جائے گا۔ پرویز رشید کی اس ہرزہ سرائی پر مذہ بی طبقات کا احتجاج بالکل بجائے ، لیکن بدشمتی سے شریف برادران نے اصلاح پر مبنی بہت سے مشوروں اور آراء کے بارے میں اپنے کان بند کرر کھے ہیں اور دل ود ماغ کو تا لے لگا دیے ہیں۔ انہیں ایک بار پھرمشورہ ہے بیتا لے کھول دیں ، حق کی آ داز پر کان دھریں اور اقتد ارکے لیے قدرت کی عطاکی ہوئی فرصت کو اپنے حق میں ابتلادامتحان کی بجائے انعام میں تبدیل کریں۔

ان مواقع پر کہہ دیا جاتاہے: "جمیں افسوں ہے، ہم معذرت کرتے ہیں"۔
"معذرت" کے معنی ہوتے ہیں: "To Excuse" یعنی اپنی فلطی کی توجیہہ کرنا، تاویل کا مہارالینا اوراس کے لیے عذر تراشا، یہ ابلیسی شِعار ہے کہ اس نے آدم علیشا کو سجدہ نہ کرنے پراللہ تعالی کے حضور عقلی دلیل کا سہارالیا اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ قرار پایا۔
اس کے برعکس "عفو" کے معنی ہیں: "اپنی فلطی کو تسلیم کر کے متاثرہ فریق سے معافی مانگنا"۔
اس کے برعکس "عفو" کے معنی ہیں: "اپنی فلطی کو تسلیم کر کے متاثرہ فریق سے معافی مانگنا"۔



### بإكستان كى ابتلا

پاکستان ہیں غیر قانونی اور ممنوعہ اسلح کی آمد بڑے پیانے پر جہاد افغانستان کے بعد مشروع ہوئی ،اس کے ذیلی شرات کے طور پر ہیروئن کی وباعام ہوئی۔ 9/11کے بعد جب سے ہم نے دہشت گردی کے خلاف امریکا کی زیر قیادت عالمی جنگ کو گودلیا ہے اور اسے اُس وقت کے صدر پاکستان جناب جزل (ر) پرویز مشرف نے ''سب سے پہلے پاکستان' کا خوبصورت نام دیا ،ہم مسلسل ابتلا کے دور سے گر رہ ہے ہیں اور بیے جہد ابتلاختم ہونے ہیں نہیں آرہا۔امن وسکون کے وقفے ضرور آتے رہے اور'' آپریشن ضرب عضب' کے بعد صورت حال ہیں کا فی بہتری آئی ،لیکن وقفے وقفے سے ڈمن اپنے وجود کا احساس دلا تار ہتا مسلسل ہتا گئا ہے۔ پشاور، لا ہور، شکار پور اور کرا چی کے سانحات اس کی بڑی علامات ہیں۔ ایسا گئا ہے۔ پشاور، لا ہور، شکار پور اور کرا چی کے سانحات اس کی بڑی علامات ہیں۔ ایسا گئا ہے۔ کہم آگ اور خون کے ایک الا کی پر کھڑ ہے ہیں، جو کسی بھی وقت اُئل کر ہا ہر آسکتا ہے۔ کہم آگ اور خون کے ایک الا کی پر کھڑ ہے ہیں، جو کسی بھی وقت اُئل کر ہا ہر آسکتا ہے۔ خشن سے بھی احساس دلا نا چاہتا ہے کہ پہل کرنے اور اپنے من پہند ہدف کا انتخاب کرنے کی ملاحیت اس کی بائی موجود ہے۔

چیف آف آرمی اسٹاف جناب جزل راحیل شریف پرتا حال قوم کو اعتماد ہے، ان کا عزم رائے ہے، ان کا عزم رائے ہے، ان کے اخلاص پرقوم کو یقین ہے اور وہ ہر آن متحرک اور مُستنعد نظر آئے ہیں۔ لیک جڑیں اپنی گہرائی و گیرائی کے بیل لیک جڑیں اپنی گہرائی و گیرائی کے اعتبار سے ہمہ گیراور محیط ہیں، اس لیے لگتا ہے کہ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکئے ہیں کافی وفت میں گئے گا، یہ نیٹ ورک شیطان کی آئت کی طرح بھیلا ہوا ہے اور اس کا زہر دور دور تک سرایت

کے ہوئے ہے۔

دوسری جانب ہماری ساسی قیادت ایک دوسرے کے لیے بے رحم ہے اور فریقِ خالف بالخصوص اقتدار کے مندنشیں کو ذک پہنچانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ البذاوہ ایک دوسرے کو مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب ملی مسائل یا امراض مُوذی بن جا سی اور مَرضِ مُزین (Chronic) ہوجائے ، تو اس کے لیے قومی اتفاق رائے ، طویل جا سی اور مَرضِ مُزین (Chronic) ہوجائے ، تو اس کے لیے قومی اتفاق رائے ، طویل المدت منصوبہ بندی اور بڑی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جسد ملی کے جے سالم اعضا کو اس کی قروب ہوتی ہے۔ اگر جسد ملی کے جے سالم اعضا کو اس کی قروب ہوتا ہے۔ پس سرجن اگر مربین اگر مربین المربین المربین المربین کے تو وہ جز الحی کربی نہیں سکتا ، اس کے مربیض پرترخم کا نقاضا سے ہوتا ہے کہ وہ جسم کے غیر متاثر ہ جھے کو ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اساعیلی کمیوٹی پاکستان کی سب سے پُرامن اور بے ضرر کمیوٹی ہے۔ میں گزشتہ 5 سال ہے کراچی میں مقیم ہوں ، میں نے اس پوری نصف صدی میں ہمی نہیں سنا کہ اساعیل کمیوٹی کئی میں مقیم ہوں ، میں نے دیکھا کہ استے بڑے اور انتہائی المناک سانے کے باوجود اساعیلی کمیوٹی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، تو ٹر پھوڑ تو کیا وہ گھروں ہے باہر بھی نہیں نظے ، ایک تکر تک نہیں پھینکا اور بیان کے پُرامن ہونے کی ایک روشن مثال ہے۔ عقائد ونظریا ت سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے مثبت ساجی روشن مثال ہے۔ عقائد ونظریا ت سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے مثبت ساجی روابط اور اثرات ہیں۔ لہٰ ذااس سانے سے عالمی سطح پر پاکستان کا آئے مزید خراب ہوگا۔ موابط اور اثرات ہیں۔ لہٰ ذااس سانے سے عالمی سطح پر پاکستان کا آئے مزید خراب ہوگا۔ مسلیکٹن اور تقر دمیر نے پر نہ ہونا ہے ، الیکٹر ونگ میڈیا پر ماہرین اور تجزید کا دوں کا اس پر مسلیکٹن اور تقر دمیر نے پر نہ ہونا ہے ، الیکٹر ونگ میڈیا پر ماہرین اور تجزید کا دوں کا اس پر خدمات کے اداروں کا ان بہ خدمات کے اداروں کا اس ب کے مسائل کے پائید ارحل کے لیے پولیس، شہری نظم اور شہری خدمات کے اداروں کا ایساست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن بدا کہ ایسا خواب ہے کہ منتقل تریب میں اس کی تعییریان اعمل المیکٹن نظر نہیں آرتا۔ ای طرح صوبہ سندھ خواب ہے کہ منتقل تریب میں اس کی تعییریانا عمل المیکٹن نظر نہیں آرتا۔ ای طرح صوبہ سندھ خواب ہے کہ منتقل تریب میں اس کی تعییریانا عمل المیکن نظر نہیں آرتا۔ ای طرح صوبہ سندھ

میں دو بڑے اسٹیک ہواڈرزیعی پاکتان پیپز پارٹی اور ایم کیوایم کے اتفاق رائے اور عملی کیوئی کے بغیر بھی دیر پا امن ممکن نہیں ہے اور سیکام الزامات اور جوابی الزامات اور عملی کیسوئی کے بغیر بھی دیر پا امن ممکن نہیں ہوسکتا۔ اس کا واحد حل بہہ کہ سیاست اور مذہب کو پوری قوت کے ساتھ جرائم سے پاک کیا جائے۔ جب تک سیاست الذہب اور جرائم کا تعلق قائم رہے گا، اصلاح کی توقع عبث ہے۔ سوجرائم پیشہ عناصر کو سیاست اور بذہب کی چھتری میں تحفظ دینے کی روایت کیسر ختم ہوئی چاہیے، سب جرم سے بندہ ہوئی چاہیے، سب جرم سے پاکیزہ سیاست کو شعار بنائیں۔

ایک تجویز میڈیا کے ذریعے بیرسامنے آئی ہے کہ دستور کے آرٹیکل 245 کے تحت گور فرراج نگا کر کراچی کوفوج کے حوالے کردیا جائے۔میری دانست میں بیرائے ممکن ہے كماخلاص يرمنى ہو، كيكن بينوح كے مفاد ميں ہيں ہے۔ موجودہ انظاى ڈھانے كے ساتھ فوج بھی شاید حسب توقع اور خاطر خواہ نتائج نددے سکے۔جب کہ انتظامیہ کے اہل کاروں اور مل داروں کو میر بتا ہوکہ اس عارضی مرت کے بعد اے ایک ایک اقدام کے لیے انہیں مسی اور کے سامنے جوابدہ ہونا ہے۔ اس سے قوح کی نیک نامی بھی متاثر ہوسکتی ہے، جبکہ موجودة صورت حال مين تاكامى كى د ف دارى سياى حكر الول يرآسانى سے عائدى جاسكى ہے۔ بہال تو خال میر ہے کہلوگوں کے میک سے سے رمایوے، یا کستان اسٹیل اور لی آئی اے کے عملے کو تخواہیں دی جاتی ہیں اور خسارے پورے کیے جاتے ہیں۔لیکن اگر بي آئي اسے اور يا كتان الله ميں ملاز مين كواوسط مسلمدعالى معيارات يرلانے يا نجارى كرف ياكسى بھى اصلاح كى بات كى جائے توسياى جماعتيں لنگرلنگوٹ كس كرميدان ميں آجاتی بین اید یا کستان سے وفائیں ہے۔ ساہے یا کستان ریلوے کی کارکردگی میں قدرے بہتری آئی ہے، اگر بینر درست ہے واس کا کریڈٹ خواجہ سعدر فیق کوضر در مانا جا ہے۔ ويمطالب محلكيا جاتات كمريا كتتان بالخصوص كراجي كواسلحدت ياك كرديا جائد دو كرور آبادى يرشمل مخان آباد شركرا جي من برمكان اور قليف كے بربر كوشے سے اسلى

تلاش کر کے ضبط کرنا آسان کام نہیں ہے، صرف ایسا مطالبہ کرنا آسان ہے، اس کے لیے لاکھوں کی نفری چاہیے۔ سومسائل بہت تھمبیر اور پیچیدہ بیں اور پاکستان اور اہلِ پاکستان کی ابتلاکا خاتمہ ابھی کافی دور ہے۔ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہا کی عجز ونیاز اور اخلاص کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ انسام وجائے اور وہ اس پر قادر ہے کہ بلک جھیکتے ہی سب کچھ بدل جائے، کیان زمینی حالات وصلہ افز انہیں ہیں۔

ہماراالیکٹرونک میڈیا بھی بڑا ہے رحم ہے۔ایک بڑے قوئی مسئلے پر بریفنگ دینے

کے لیے وزیراعظم نے قوئی سیاس رہنما کا کا اجلاس پہلے سے طلب کیا ہوا تھا اور سب لوگ
اجلاس کے لیے بی بی گئے ، ظاہر ہے کہ طویل دورانے کے اجلاس کے لیے کھانے کا اہتمام
بھی پہلے سے ہوتا ہے۔اس دوران بوسمتی سے کراچی کا سانحہ رونما ہوگیا۔ میڈیا پرسیاس
بھی پہلے سے ہوتا ہے۔اس دوران بوسمتی سے کراچی کا سانحہ رونما ہوگیا۔ میڈیا پرسیاس
رہنما کوں کے کھانے کی تصاویر دکھا کر اور کڑو ہے کسیلے تبھرے کرکے قوم کے سامنے اُن کی
تذلیل کرنا کہ مرغن کھانوں کے چٹھارے لے رہے ہیں،اس سے اُن کا وقار بحروح ہوا، اتنی
تذلیل کرنا کہ مرغن کھانوں کے چٹھارے لوگوں نے اُس دن کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ پس
گزارش ہے کہ خدارا رحم فرما میں اور کسی کی تذلیل میں اس حد تک نہ جا میں۔ کراچی کا
البناک سانحہ چین کی بڑی سرمایہ کاری اور عالجی سطح کے حامل' پاک چانا کوریڈور' کے
مانساک سانحہ چین کی بڑی سرمایہ کاری اور عالجی سطح کے حامل' پاک چانا کوریڈور' کے
مانساک سانحہ چین کی بڑی سرمایہ کاری اور عالجی سے کھی تحقیق ہوئی چاہے۔
اور کارند ہے تو مقامی ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات منصوبہ ساز اور وسائل فرا ہم کرنے
والے بیرونی شمن بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات منصوبہ ساز اور وسائل فرا ہم کرنے
والے بیرونی شمن بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات منصوبہ ساز اور وسائل فرا ہم کرنے
والے بیرونی شمن بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات منصوبہ ساز اور وسائل فرا ہم کرنے

اب وفت آگیا ہے کہ ایک منظم، ماہرانداور جامع اٹیلی جنس کے ذریعے دہشت گردی
کے اس نیٹ درک کی کھون لگائی جائے ادران کے سرچشموں اور منصوبہ بندی کے مراکز
تک رسائی حاصل کر کے بیمعلوم کیا جائے کہ نتاہ کن اسلیح کو ذخیرہ کرنے ادرا ہے اہداف
تک بہنچا نے کے لیفنل وحمل کون فراہم کرتا ہے اور دہشت گردوں کو بڑے شہروں میں
محفوظ کمین گاہیں کون فراہم کرتا ہے؟۔ جب تک ریہ پورا نیٹ ورک دریا فت نہیں ہوگا،

Case to Case کارروائیوں سے اس کالممل سدِّ باب جیس ہویا نے گا۔

مسلمانوں پراہتلا میں پہلے بھی آئی رہی ہیں اوراس کا ذکر قرآن مجید ہیں موجودہ:
ترجمہ: ''کیاتم نے گمان کرلیاہے کہ تم (یونمی) جنت میں داخل ہوجاؤ گے؟ ، حالانکہ ابھی
تک تم پر الی آز مائشیں نہیں آئیں ، جوتم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں ، اُن پر آفتیں اور
مصیبتیں پہنچیں اوروہ (اس قدر) جھنجھوڑ دیے گئے کہ (اُس وقت کے) رسول اور اُن کے
ساتھ ایمان والے پکارا تھے کہ الله کی مدد کہ آئے گی؟ ، سنو! (تم اپنے جھے کا کام کر چکے)
ساتھ ایمان والے پکارا تھے کہ الله کی مدد کہ آئے گی؟ ، سنو! (تم اپنے جھے کا کام کر چکے)
ہے شک (اب) الله کی مدوقریب ہے' ۔ (بقرہ: 214)

مگروہ ابتلائیں ہمارے اعتقادی اور خارجی دشمنوں کی طرف سے تھیں اور آج ہم جس آزمائش سے دوچار ہیں، وہ ہمارے ایسے دشمنوں کی جانب سے ہیں جو ہمارے ملی وجود میں پوری طرح سرایت کر بچے ہیں، یہ ہمارے ہم رنگ اور ہم وضع دشمن ہیں، یہ آستین کے سانب ہیں، ان کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچانا کافی دشوار ہے۔

16 گ 2015ء



#### آيي! آپ کی ملاقات ایک ' جابل' سے کراتے ہیں

15 می کے کالم میں برعم خویش علامۃ الدھروفاتی وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید کے علائے دین اور دین مدارس کے بارے میں فرمودات میں وگن آپ کی خدمت میں پیش کیے سے ان میں انہوں نے دینی مدارس کو' جہالت کی یو نیورسٹیاں' اور دین کے ماحد الموت احوال اور جزاد مز ا کے عقیدے کو' فردہ فکر' سے تجیر کیا تھا۔ آ ہے! آئ آپ آپ ملاقات اُن کے مطابق ایک' جائل' سے کراتے ہیں، جودی مدارس کی بیداوار ہیں۔ کی ملاقات اُن کے مطابق ایک' جائل' سے کراتے ہیں، جودی مدارس کی بیداوار ہیں۔ آپ تمارے دارالعلوم جامع تعید کے شخ الحدیث، اپنے عہد کے امام المفسرین والمحد ثین اور فقیہ عصر علامہ غلام رسول سعیدی ہیں۔ آپ کاس پیدائش 1937ء سے اور آپ نے صرف ساتویں جاعت تک اسکول میں پڑھا اور اس کے بعد آپ کی تعلیم اور تعلم کی پوری زندگی مدارس میں گزری۔

شخ الحدیث علامه غلام رسول سعیدی نے سات ضخیم مجلد ات اور 7850 صفحات پر مشمل انتہائی وقیع شرح سیم مسلم کھی۔ 605 صفحات پر مشمل فہرست موضوعات اور اشاریہ (Index) اس کے علاوہ ہے۔ بارہ ضخیم مجلد ات اور 11000 صفحات پر مشمل اسماری سب سے جامع تفییر ' تبیان القرآن ' کھی ،فہرستِ موضوعات اور اشاریہ اس کے علاوہ ہے۔ سولہ ضخیم مجلد ات اور 15500 صفحات پر مشمل ' نعمۃ الباری شرح صحیح بخاری ' کھی ،فہرستِ موضوعات اور اشاریہ اس کے علاوہ ہے۔ تفسیر تبیان القرآن کا خلاصہ الگ سعیدی ، نہرستِ موضوعات اور اشاریہ اس کے علاوہ ہے۔ تفسیر تبیان القرآن کا خلاصہ الگ سعیدی ، مقالات سعیدی ،

مقام ولایت ونبوت اور دیگر متعدد تصانیف اس کے علاوہ ہیں۔اگر تفسیر تبیان القرآن ، شرح سيح مسلم اورنعمة البارى كى متعدد تحقيقى ابحاث كوالگ كتب كى شكل ميں شائع كيا جائے توریتعدادسوتک بینے سکتی ہے۔ بیسب کام انہول نے 1984ء سے اب تک انجام دیا ہے اور ایک جدید تفسیر'' تبیان الفرقان'' زیر طبع وتصنیف ہے۔ الحمدلله مید کشب یا کستان اور یا کستان سے باہراہلِ علم کے ذاتی کتب خانوں اور علمی لائیریر بول کی زینت ہیں۔علامہ صاحب کی شخصیت اور تصانیف پرایم قل اور پی ایج ڈی کے مقالے متعدد یو نیورسٹیوں میں لکھے جانچے ہیں اور بیسلسلہ جاری ہے۔

میں ان کتب سے وقع بحقیقی تفسیری اور تقهی مباحث کا حوالہ دینے سے اجتناب مرتے ہوئے چندجد بدمسائل کی جانب قار تین کومتوجہ کروں گا۔ جب ٹیسٹ ٹیوب بی بی كاطبى نظريد اور تحقیق سامنے آئی، تو علامه صاحب نے شرح سیجے مسلم میں اس کے جواز ير تقصيلى بحث كي اورايك عظيم حتى فقيهه علامه من الدين محربن أحد سرحسي متو في (483ه هـ) كاحواله ديا كمشو براور بيوى كے از دواجي تعلق كے بغير اگر شو ہر كا نطفه بيوى كے رحم ميں بينج جائے اور اس کے بیشہ سے امتزاج کے بعد حمل قرار پائے اور بچہ پیدا ہوجائے ،تو اس کا تسب شوہر سے ثابت ہوجائے گا۔ ہمارے ایک عالم مولانا عبد المجیدنے برسل ہو۔ کے میں مسيح اسكالرز كم ساته جديد مسائل يرمكالمه كرت موسة اس كاحواله دياء تودو اسكالر مشرف بداسلام ہو سے انہوں نے کہا: " آج سے ایک بزارسال پہلے اگراسلام کے کسی عالم نے سامکانی تصور پیش کیا ہے، جس کے طبی اعتبار سے وقوع پذیر ہونے کا اُس وقت دوردورتك كوكى امكان نظر بين آتا تها، تواس كے بيجيدوي رباني كانور اور فيضان اى موسكتا ہے۔ سورۃ الزلزال کی تفسیر میں زلز لے کی سائنسی تحقیق کرتے ہوئے ماضی کے زلزلوں کی بوری تاری بیش کردی اورزلزله بیائی کے لیےریئراسکیل کا تعارف بیش کیا۔ سورة البروج یر بحث کرتے ہوئے بارہ برجول،ان کی بیت واساء کے بارے میں بوری تفصیل بیان كى - حرمت خركى بحث كرتے ہوئے حرام قطعی شرابول اور حرام ظنی كے درميان فرق كوبيان

كيا اور دونول كے احكام جدا جدابيان كيے۔اسلام كى روسے إسقاطِ مل توجائز نبيس ہے اور جنین میں جان پڑنے کے بعد اِسقاط (Abortion) قتلِ تفس ہے، مگر علامہ سعیدی نے وه صورتیں اور انسانی اُحوال بیان کردیے ہیں، جن کی روسے احتیاط کی بنا پر امتناع مل کے طريقول كواختيار كمياجا سكتاب-

انعامی بانڈز پر ملنے والے انعام کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں علاء کی دو آراء ہیں، کیونکہ میقنی اوراج تہادی مسلہ ہے۔علامہ صاحب نے قوی اور مقصل دلائل کے ساتھاں کے جواز کو ثابت کیاہے۔ای طرح بعض علماءز کو ق کے علاوہ ریاست کی طرف سے ٹیک یعنی محصولات (Revenues) حاصل کرنے کوجائز نہیں سمجھتے ،علامہ صاحب نے اس کے جواز کے تھی اور عقلی دلائل بیان کیے ہیں۔لیکن میجی قرار دیا ہے کہ عوام سے حاصل کیے ہوئے مالی واجبات قوم کی امانت ہوتے ہیں اور ان میں خیانت ،لوٹ کھسوٹ ، اسراف وننبذ براعياش اورالله حلك سيجي ورب مين جائز نهين بين أمراض كمتعدى ہونے کے بارے میں مختلف روایات ہیں،علامہ صاحب نے شرح سی مسلم میں ان میں تطبیق کرتے ہوئے امراض کے متعدی ہونے کو ثابت کیا ہے، لیکن بیر بتایا کہ اسباب ہنواہ تفع کے ہوں یا ضرر کے مؤرِّر بالدات نہیں ہوتے ، اُن کی تا ثیر الله تعالیٰ کی مشیت کے تالع ہے۔علامہ صاحب نے ووٹ کی شرعی حیثیت پرجی بحث کی ہے، بعض علاء نے ووث كوكوابى سے تعبیر كياہے، علامه صاحب في ال نظريے سے اختلاف كيا اور بتايا كه بيقطا ے اور ہرووٹرا بینے آپ کوا بینے تمیر اور الله تعالی کے حضور جوابدہ سمجھ کرووٹ کی پرجی پرمہر لگاتا ہے کہ میرے فیصلے کے مطابق اس منصب کاحق دار فلال مخص ہے۔ قومی اسمیلی یا صوبائی اسمیلی یا کسی محمل کے حلقتر نیابت کا منصب تقویض کرنے کے لیے دوٹرز کی حیثیت مجلس تضا کی ہے اور جس طرح ایک بڑے عدالتی تیج میں اگر فیصلہ اتفاق رائے سے نہ ہو تو کشرت رائے سے ہوتا ہے، یک حیثیت دوٹ کی بھی ہے، شہادت تو قبول بھی کی جاسکتی ہے اور روجی ہوسکتی ہے۔

بيمسكه علماء كے درميان مختلف فيه ہے كه آيا انجكشن سے روز ہ ٹوٹنا ہے يانہيں؟ علامه صاحب نے تفصیلی دلائل سے ثابت کیا کہ انجکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ معنوی طور يرا بكشن سے انسانی بدن كو براہ راست وہى فائدہ بہنچاہے، جومعدے میں غذا كے حكيل ہونے، فُضلات اور صالح اجزا کے جدا ہونے اور پھرمختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وٹامن، مِنر ل، پروٹین اور گلوکوز کی شکل میں بدن کو فائدہ پہنچتا ہے۔لہذا بیمعنوی طور پر مُفسدِ صوم ہے، لیکن اس سے تضالا زم آئے گی ، کفارہ لا زم نہیں آئے گا۔ قر آن مجید میں الله تعالی نے ابنی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے ہوئے بتایا کہ اس کی قدرت سے مادہ جانور کے معدے کے کارخانے میں غذا کے حکیل اور ہضم ہونے کے بعد اس کے بعض اجزاء گوبر کی صورت میں آنتوں کے راستے سے خارج ہوتے ہیں اور بعض صالح اجزاء مختلف مراحل سے گزر کرخون میں شامل ہوتے ہیں اور اس کیمیکل پروسیس کے دوران رنگ داراورنا یاک گوبراور تکین خون کے درمیان میں سے جاندنی کی طرح جمکتا ہواسفیداور شفاف دودھ جانوروں کے تفنول میں آتا ہے اور اس سے انسانوں اور جانوروں کے بیج استفاده کرتے ہیں۔علامہصاحب نے طبی لحاظ سے اس کی تفصیل بیان کی ہے اور قرآن مجيد كي حقانيت اور الله تعالى كي شان اعجاز كود لائل سے بيان كيا اور مي بھى بتايا كه مال كرم میں جنین کوغذا کیے ملتی ہے، کن مراحل سے گزر کردودھ مال کے بیتان اور جانور کے تقنوں تك يبيجا إوربيك فرحيوان مين دوده كيول بيدائيس موتا م، وغيره-

ر مین کی حرکت علما اے درمیان مختلف فیدمستلدرہا ہے، تبیان القرآن میں متعدد مقامات پرآیات سے استدلال کر کے زمین کے مُدَ قربونے کو ثابت کیا ہے۔ تخلیق کا تنات كاليك سائنسى نظرية Big Bang Theory يعنى بيركه قدرت كا بيداكرده منبح حرارت وتوت ایک بڑے دھاکے کی صورت میں بھٹا اور اس کے مختلف اجزاء فضامیں بھر گئے اور مجروت كزرنے كے ساتھ ساتھ ان كى بيرونى سلم معندى ہوتى جلى كى۔ اگر بيظريد حقيقت -ثابته ب، توعلامه صاحب في قرآن كي اصطلاحات وقتن اور وفكن سياس كامكان

کی طرف اشارہ کیا۔ تخلیقِ حیات میں یانی کی تا ثیرجوقر آن نے بیان کی اس کی حقیقت کو بیان کیااور اس اشکال کا بھی حل پیش کیا کہ بعض چیزوں کو یانی کے بغیر پیدا فرمایا۔ تخلیقِ كائنات، ستارون كى گردش، نظرية كشش تقل، حيات كى بنيادى اكائى سالميه (DNA) ير مجى تفصيل سے بات كى ہے۔

میں نے علامہ صاحب کی تحقیقات کے حوالے سے تفسیر وحدیث کی وقیع مباحث اور فقهی مباحث کا حوالہ بیں دیا ، فقهی مسائل کے دلائل کا تقابلی جائزہ بھی پیش نہیں کیا ، کالم کی تحدیدات میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بتانا بیتھا کہ میں اقتدار کی مندول پر فائز کیسے كيالوكوں سے واسطہ پڑتا ہے، جوابیے سوا دوسروں كوجابل وأجہل كہنے میں ذراسانجی در لیغ نہیں کرتے ، لحد بھر کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ایسے عظیم اہلِ علم پر بلا استثنا بھی کسنا اور عظیم مراکز علم کی تحقیر اور بجیل کرناکتی بڑی جمارت ہے، جن کے بارے میں رسول الله ما يُنطأ فيهم في الما عنها:

ترجمه: "ابل ارض وسااور (پانی میں تیرنے والی) محصلیاں عالم (ربانی) کے لیے الله تعالی ہے استعفار کرتی ہیں'۔ (ترندی: 2682)

خواجه مير درد نے کہا تھا:

تر دامنی یہ ش ماری نہ جائیو وامن نجوز دس تو فرشت وضوكري

ر 2015 کُن 18



Marfat.com Marfat.com Marfat.com

andre var de la companya de la comp O La Companya de la c

#### موت: ایک اُمل حقیقت ہے

الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو' اُجَل' سے تعبیر فرمایا ہے، ' اُجَل' کے معنی ہیں: '' کسی چیز کا مقررہ وفت، جو کسی قیمت پر نہ ٹلے'۔الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' جبتم کسی مقررہ مدت ادائیگی تک قرض کالین دین کرو، تواسے لکھلو'۔ (البقرہ: 282)

ای طرح فرمایا: 'جب مولی مالیتان نے (حضرت شعیب مالیتان کی) خدمت کی طے شدہ مدت بوری کرلی توا پنی بیوی کو لے کر جلے' ۔ (انقصص: 29)

ان آیات مبازکہ میں مقررہ مدت کے لیے '' اَجُل'' کاکلمہ آیا ہے۔جس طرح فرد کے لیے ایک وقت مقررہ وتاہے، ای طرح قومول کے عروج وزوال کا وقت بھی مقررہ ہوتا ہے، ای طرح قومول کے عروج وزوال کا وقت بھی مقررہ ہوتا ہے۔ فرمایا ا '' جرقوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب مقررہ وقت آجائے گاتو ایک ساعت کی تقذیم وتا خیر ہیں ہویائے گی'۔ (الاعراف: 34)

ای طرح فردی موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، ارشاد باری تعالی ہے:
" ہے شک الله کی طرف سے جب (موت کا) مقررہ وقت آ جائے، تو وہ ٹلمانہیں ہے۔
" ۔ (نوح: 4)

سو"موت کامنظر"اور"مرنے کے بعد کیا ہوگا" نامی کتابیں کوئی لکھے یانہ لکھے، موت
نے آنا ہی آنا ہے۔ میں نے بھی ریکتابیں ہیں ہیں پڑھیں، صرف ان کا نام سنا ہے، لیکن قرآن
وحدیث میں موت اور مابعد الموت کے احوال، محشر اور میزانِ عدل کے قیام، جزاوس اکا
نفاذ، جنت وجہتم میں دخول اور جنت وجہتم کے احوال تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے

ہیں۔ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قر آن وحدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقوں کی اہانت کے مترادف ہے۔ آخرت کے تصور کو' مُردہ فکر' سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں كرسكتا، الله تعالى كاارشاد ب: اور دنياكى بيزندگى توصرف كھيل اور تماشا ہے اور بےشك آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے،اگروہ جانتے ہوتے"۔(العنكبوت: 64)

علامدا قبال نے کہاہے:

موت كو مجھے ہیں غاقل اختام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی

يعنى بدانسان كى نادانى بے كەموت كوفنائے كلى اوراختنام زندگى مجھ بىيھا ہے، حالانكەب تحض إس عارضى حيات ونيوى كى شام باوراس كے بعد آخرت ميں دائمي اور ابدى حيات كا آغاز ہوگا۔ سوموت درحقیقت ابدیت كا نقطه آغاز ہے، نادان ہیں وہ لوگ جواسے فائے کی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب قرآن نازل مور ہاتھا تو اس کے اولین مخاطبین کا

تصور حیات بھی بھی تھا، جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا:

"اور انہوں نے کہا: جو کھی ہے یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ ہیں اٹھائے جائیں گے اور (اے مخاطَب!) کاش تو وہ منظر دیکھتا کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے كرے كيے جائيں كے، (تب) الله فرمائے گا: كيابي (حيات بعد الموت) حق نہيں ہے، وہ کہیں گے: اے ہمارے پروردگار! بیریقینا حق ہے، الله فرمائے گا: چونکہتم (اِس روز جزا كا) الكاركرت من من إداش مين ) اب عذاب جيكو ووالانعام:30)

الله تعالى نے فرمایا: " (وه کہتے ہیں) بس جو چھ بھی ہے بھی دنیا کی زندگی ہے، ہم صيتے بيں اور مرتے بيل اور اسم (دوبارہ) جيس الھائے جائيں گئے '۔ (المؤمنون: 37)

الى كيعلامنا قبال ئےمشوره ديا :

أبرته الرائدين أيود والزيال منه دندكي المدار الدائد ہے بھی جال اور بھی تسلیم جال ہے زندگی

تو اِسے پیانہ اِمروز و فردا سے نہ ناپ جاددال، پیہم روال، ہردم جوال ہے زندگی

حضرت عبدالله بن عمر وخلط الرتے ہے: 'جب شام ہوجائے توضیح کا انظار نہ کرو اور جب شیح ہوجائے تو شام کا انتظار نہ کرواور بیاری سے پہلے صحت کوغنیمت مجھوا ورموت سے پہلے زندگی کوغنیمت مجھو'۔ (بخاری:6414)

لیعنی دنیا کی عیش وعشرت میں مست رہ کرآخرت کو بھول جاؤ گے، تو موت کے وفت پھچتاؤ گے کہ کاش! میں نے آخرت کے لیے کوئی زادِ راہ جمع کیا ہوتا ۔ الہذا بیاری کی حالت میں انسان انتہائی چاہت وخواہش کے باوجو دبہت سے نیک کا مہیں کرسکتا ہے ت کے ایام میں انسان انتہائی جاہت وخواہش کے باوجو دبہت سے نیک کا مہیں کرسکتا ہے ت کے ایام میں جب تمہاری ساری جسمانی ، روحانی عقلی اور فکری تو انا ئیاں عروح پر ہیں ، وہ اعمالِ خیر میں جب تمہاری ساری جسمانی ، روحانی عقلی اور فکری تو انا ئیاں عروح پر ہیں ، وہ اعمالِ خیر کیوں بجانہیں لاتے تا کہ بعد میں کونی افسوس نہ ملنا پڑے۔ اس لیے رسول الله ساتھ ایکی نے فر مایا:

''دنیا آخرت کی بھی ہے(یعنی دنیا میں ایمان و کمل کی جو صل کاشت کرو گے، آخرت میں اس کا کھیل ملے گا''۔(احیاء علوم الدین، جلد: 4، میں: 24، فیض القدیر، جلد: 8، میں: 392)

اس کا بیم مطلب نہیں ہے کہ اسلام دنیا سے التعلقی یا مردم بیز ارک کی تعلیم دیتا ہے۔
اسلام تو وہ دین ہے جس نے رہانیت کی نفی کی اور رسول الله میں نایا ہے نے ایک بھر پور عملی زندگی گزاری اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے خود اپنی سیرت طیب سے عملی نمونے فراہم کیے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ انسان معاشر سے میں فعال کر دار اوا کر ہے اور اُس کی فراہم کیے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ انسان معاشر سے میں فعال کر دار اوا کر ہے اور اُس کی ذات سے جن جن جن جی خوت وابستہ ہیں، اُن سے عہدہ برا ہو۔ حدیث پاک میں ہے:

ذات سے جن جن جی حضوق وابستہ ہیں، اُن سے عہدہ برا ہو۔ حدیث پاک میں ہے:
ذات سے جن جن جی خوش سلمان اور حضر سالمان ، حضر سے ابوالدرواء کو (موا غاست انسار و مہاجرین

ليے گئے، اُنہوں نے ( اُن کی بیوی )حضرت اُم الدرداء کو خستہ حالت میں دیکھا توان سے يوجها: يهآب نے ابن كيا حالت بنار كلى ہے؟ ، أنهول نے بتايا كتمهارے بھائى ابوالدرداء کو دنیا میں کوئی دلچیسی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوالدر داء آئے توانہوں نے حضرت سلمان کو کھانا بیش کیا۔حضرت سلمان نے کہا: آپ بھی کھائیں توحضرت ابوالدرداء نے کہا: میں روز ہے ہے ہوں۔حضرت سلمان نے کہا: میں اُس وفت تک نہیں کھاؤں گا، جب تک کہ آب نہیں کھائیں گے۔ چنانچے حضرت ابوالدرداء نے (مہمان بھائی کی دل داری کے لیے نفلی روزہ توڑکر) کھانا کھا یا۔ پھرجب رات ہوگئ توحضرت ابوالدرداء نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔حضرت سلمان نے اُن سے کہا: آب سوجا کیں ہمو وہ سو گئے، پھر (تھوڑی دیر بعد) وہ نماز کے لیے اٹھے، پھر حضرت سلمان نے کہا: آپ سوجا تیں، پھر جب رات کا آخری پیر ہواتوحضرت سلمان نے کہا: اب آب اٹھیں، پھر دونوں نے نماز پڑھی، پھراُن سے حضرت سلمان نے کہا: آپ کے دب کا آپ پرحق ہے، آپ کے نفس کا آپ پرحق ہے اور آپ کے اہلِ خانہ کا آپ پرحق ہے، آپ ہرحقد ارکوا س کاحق دیں، پھر حضرت ابوالدرداء نبى من فاليارم كے ياس كئے اور (شكايت كے انداز ميس) آپ كوبية تصد سنایا کہ (میرے بھائی سلمان نے آج رات) جھے قیام اللیل سے روکے رکھاتو نی ساتھاتیا ج نے فرمایا: سلمان نے سے کہاہے'۔ (صحیح بخاری: 1968)

لیکن اسلام بینیں چاہتا کہ انسان دنیا ہی کومقصودکل اور مطلوب کا ال بیجے ہوئے۔
عشر توں کا دل دادہ ہوجائے اور صدیم پاک کے مطابق درہم ودینار کا بندہ بن جائے۔
اسلام دنیا کو عارضی قیام گاہ سے تعبیر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے
مکانات ومحلات میں واش روم پرلوگ لاکھوں رو پے شرچ کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک
فرد بھی ایبانہیں دیکھا ہوگا جو انہائی خوبصورت اور قیتی واش روم میں اپنا بستر لگا لے اور
اسے ستقل جائے قیام بنا لے۔ اس میں انسان ضرورت کی صد تک قیام کرتا ہے اور وقت
گزارتا ہے، مگر بلاضرورت وہاں رکنا بہتر نہیں کرتا ہیں دنیا اور متاع دنیا کی تنام تر

رنگینیوں،رعنائیوں اور چک دمک کے باوجود اسے بقائے حیات اور فرحت وانبساط کے لیے استفادہ تو ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن اسے اپنی وائی اور ابدی منزل ہر گرنہیں سمجھنا چاہیے۔ مومن کی دائی منزل ہر گرنہیں سمجھنا چاہیے۔ مومن کی دائی منزل کہیں اور ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے اور یہی صاحب قرآن کا شِعار ہے۔ اس کے اللہ تعالی نے فرمایا: 'دجس مردوزن نے ایمان پرقائم رہتے ہوئے نیک کام کے، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے اور ہم ان کو ان کے نیک کام کاموں کی ضرور جزادیں گے'۔ (الحل: 97)

اور فرمایا: ''اورجس نے ایمان کی حالت میں آخرت (کواپئی ابدی منزل بنانے) کا ارادہ کیا اور اس کے لیے شایانِ شان کوشش بھی کی ہتو رہ وہی لوگ ہیں جن کی سعی (الله تعالیٰ کے ایمان کوشش بھی کی ہتو رہ وہی لوگ ہیں جن کی سعی (الله تعالیٰ کے ہاں) مشکور (بعنی مقبول و ماجور) ہوگی'۔ (بنی اسرائیل:19)

تظیرا کبرآبادی نے کہاہے:

جب چلتے چلتے رہتے ہیں، یہ جون تیری ڈھل جائے گی اک بدھیا تیری مٹی پر، پھر گھاں نہ چرنے آوے گی دیکھیپ جوتونے لادی ہے، سب حصول ہیں بٹ جادے گی دھن پُوت، جمائی بیٹا کیا، بنجاران پاس نہ آوے گی سب شماٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارہ سب شماٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارہ

الله تعالی نے فرمایا: ''لی جب کانوں کو بہراکر نے والی چنگھاڑ (قیامت) آجائے گا،
اُس دن ہر خف اپ بھائی، ماں باپ اور بیوی، بیٹوں سے بھاگے گا ( بیٹی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا)، اُس دن ہر خض دو مرول سے بے نیاز ہوکر اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہوگا،
اُس دن کئی چبر سے (اپنے اعمالی صالحہ کے سبب) روش و در خشاں اور مسکراتے ہوئے مشاش بشاش ہول گے اور اُس دن کئی چبر سے غبار آلود ہوں گے، اُن پر سیابی چھائی ہوگا،
مشاش بشاش ہول گے اور اُس دن کئی چبر سے غبار آلود ہوں گے، اُن پر سیابی چھائی ہوگا،



#### کاش که.....

ہارے الیکٹرونک میڈیا کامیرشعار بن گیاہے کہ می تضیے یادا تعے کے بارے میں ایک انتہائی در ہے کی حتاسیت (Hypersensitivity) پیدا کرتا ہے، جیسے کوئی بھونجال آگیاہے، دو چار دن اُسے جاری رکھتا ہے اور پھرکوئی نیاوا قعہ رونما ہونے پر مٹی یاؤ'' والے فارمولے پرمل کرتے ہوئے اسے دنن کرکے آگے چل پڑتا ہے تا کہ اسکرین کی روقيس بحال ربين بمسى حد تك ابن مين پينينه وارانه رقابت اور مسابقت بھى كارفر ما ہوتى ہے۔ ایکزیک کے بارے میں نیو بارک ٹائمز میں ڈیکلن واش کا آرٹیکل شاکع ہوا، تو یا کتان میں جیسے ایک قیامت بریا ہوگئی، کیونکہ امریکا اور بورپ سے کوئی الہامی چیز آجائے تو پھراس پرایمان بالغیب لازمی ہے۔حالانکہ ایگزیکٹ تو پاکستان میں برسرز میں قائم تھا اور ہے اور مجة زه ثبلی ویژن چینل بول کی خبریں بھی دو تنین سال سے گردش کررہی تھیں اور بعض اینکر پرسنز کے نا قابل یقین پیکجز یعنی اعلیٰ ترین مشاہرہ جات ومراعات پر ہائزنگ کی خبرين بهي زبان زيضاص وعام تقيس، ايبالكّاتها كه بين كوئي قارون كالوشيره دفينه وخزينهان كے ہاتھ لگ كيا ہے ياعالم غيب سے جھنازل مواہے۔ بيسر كوشيال بھى سنے ميں آتى رہيں كماس كے بيجيے كوئى غيبى طاقت ہے ياخزائن عامرہ كے ديوتا ہيں۔الغرض بيساراسلسلہ ایک پراسرا ریت اورافسانوی صورت اختیار کے موتے تھا۔لیکن نیویارک ٹائمز کے آرشيل سے بيلے كوئى اس سريت راز كومنكشف كرنے برآمادہ ند جوا، حالا تكدايف آئى اے، انتیلی جینس اور سراغ رسانی کے سارے ادارے اور FBR بھی موجود ہے، لیکن آرمیل کا

چھیناتھا کہ گویاایک طوفانی سیلاب کے آگے جونا دیدہ بندتھا، اچانک ٹوٹ گیا۔

ہم تو اناڑی لوگ ہیں، آئی ٹی انقلاب سے پہلے کے لوگ ہیں۔ اب تو انٹرنیٹ ہی کو العلوم بلکہ محیط العلوم "ہے۔ عربی میں دریا کو "نئم"، سمندرکو "بحر" اور Ocean کو محیط کہتے ہیں۔ ہراینکر پرین کے آگے انٹرنیٹ کھلا ہوتا ہے اور سارے علوم اور معلومات اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر خبر یا معلوم کی التجا ہوتی ہے کہ پہلے اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر خبر یا معلوم کی التجا ہوتی ہے کہ پہلے ہمیں لیے جاختیار فاری کا بیشعر یادآ گیا جو اہل ذوق کے لیے ہمیں نے بیش خدمت ہے کہ ایک محب رسول نے عالم حیوانات میں رسول الله من التجا ہی کہ بیش خدمت ہے کہ ایک محب رسول نے عالم حیوانات میں رسول الله من التجا ہے کہ ایک محب رسول نے عالم حیوانات میں رسول الله من التجا ہے کہ ایک محب رسول نے عالم حیوانات میں رسول الله من التجا ہے کہ ایک محب رسول نے عالم حیوانات میں رسول الله من التجا ہے کہ ایک محب رسول کے خوانات میں رسول الله من التجا ہے کہ ایک محب رسول کے خوانات میں در مول الله من التجا ہوتی کے کہ دور بیات و مقبولیت اور جان ناری کی کیفیت کو بر کمال و تمام اس شعر میں بیان کیا ہے:

ہمہ آہوان صحرا سر خود نہادہ برک بہامید آئکہ روزے، بہشکارخوائی آید

لین اور جمین ان کا شکار بننے کی سعادت نصیب ہوجائے۔ لیں اور جمین ان کا شکار بننے کی سعادت نصیب ہوجائے۔

اہلِ مغرب دنیا کو اپنا اسر بنائے رکھنے کے لیے بیسادے طریقے پہلے سے اختیار کیے ہوئے ہیں اور اُن کی مخوائش نکا لئے کے لیے قانون میں جھول بھی رکھتے ہیں۔ مثلاً ترقی پذیراور پسماندہ ممالک کے حکمرانوں اور سرمایہ داروں کی ناجائز دولت کو اپنی طرف کھنے نے کے لیے Off-Shore یعنی بعض جزائر پر کاروباری کمپنیاں یا مالیاتی ادارے اور بینک قائم کیے جاتے ہیں۔ ان کمپنیوں اور اداروں پر اخراجات بھی کم آتے ہیں اور وہ شخت بینک قائم کیے جاتے ہیں۔ ان کمپنیوں اور اداروں پر اخراجات بھی کم آتے ہیں اور وہ شخت کیر توانین کی دستریں سے بھی باہر ہوتے ہیں، وہ کسی سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ ب پناہ دولت کا یہ انبار بھاری میں میں کر دیل بھی نہیں آتا۔

ای طرح می جعلی یو نیورسٹیاں بھی امریکا اور یورپ کی ایجاد ہیں، انٹرنیٹ پر کورسز کا

تعارف، امتحانات کا انعقاد اور ڈگریوں کا اجرا بھی اُن کی ایجاد ہے اور اس کے ذریعے غیر معمولی Tax Free دولت کی کمائی بھی انہی کا شاہ کار ہے۔ لیکن اگر ان کی اس ایجاد واختر اس سے استفادہ کر کے حکوم دنیا کا کوئی بندہ یا ادارہ اس کار وبار میس حصد دار بن جائے ، تو یہ شرکت انہیں ہرگز گوار انہیں ہوتی اور پھر اچا تک کوئی آرشیکل جھیب جاتا ہے یا بر یکنگ نیوز آجاتی ہے اور طوفان کے جاتا ہے۔ یعنی این انگیخت یا تحریک (Initiative) پر ہم کوئی کام نہیں کرتے ، ہمارا شعار صرف نقالی اور تقلید ہے، ایجاد واختر اس (Innovation) نہیں ہے۔

اگرا گیزیک کا ادارہ کچھ فلط کام کرد ہاتھا توا ہے کاش! کہ پاکستان کی سرز مین سے کوئی اس کی نشاندہ می کرتا اور پھر سر بلند ہوکراس کا کریڈٹ لیتا ہیکن افسوس کہ ایسانہیں ہوا۔
کل ایک ٹیلی ویژن چینل پرا گیزیکٹ کے چیف ایگزیکٹوجناب شعیب شخ کے انٹرویو کا پریس کا نفرنس کچھ حصہ سننے اور دیکھنے کو ملا اور وزیر داخلہ جناب چوہدری نثار علی خان کی پریس کا نفرنس سننے کوئی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ جتنا شور وغوغا بچایا گیا ہے، اثنا پھھاس سے برآ مرنہیں ہوگا اور آخر میں بساط لیسٹ دی جائے گی۔ ایک وضاحت شعیب شخ صاحب نے یہ پیش کی کم اور آخر میں بساط لیسٹ دی جائے گی۔ ایک وضاحت شعیب شخ صاحب نے یہ پیش کی کم آئی ٹی اور سافٹ وئیر کا کاروبار ٹیکس سے مشنی ہے، اس پر سابق وفا تی وزیر ڈاکٹر عطا الرحمٰن کی یہ بہر ہمی سامنے آیا کہ سافٹ وئیر کا کاروبار کا کاروبار 2016ء تک کیک سے مشنی ہے، لیکن کا یہ تبر ہم بھی سامنے آیا کہ سافٹ وئیر کا کاروبار 2016ء تک کیک سے مشنی ہے، لیکن آئی ٹی گائی ٹی آئی ٹی گائی ٹی آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی گائی ٹی آئی ٹی گائی ٹیک ٹی گائی گائی ٹی گائی ٹی گائی ٹی گائی ٹی گائی ٹی گائی ٹی گ

اب ہم بھی سیاب بلا خیز کے نتائج کے منتظر ہیں کہ اس کے بطن سے پھے برآ مدہوتا ہے انہیں اور وزیرِ داخلہ کی ساکھ کا بھی امتحان ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن نے یہ بھی کہا ہے کہ جس آمدنی پر تیکس ادانہ کیا ہو، وہ حرام ہے، ہمار ہے زو یک وہ غیر قانونی ہے اور ہراک قانون کا احرام لازم ہے، جس سے شریعت کی خلاف ورزی لازم ندآ ہے۔ اصل جوکر نے کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ جن افراد یا اداروں کے تمول لیمنی افراط دولت اور نمو دِدولت کا ایک سندر موج دن ہے، اس کا تعاقب کیا جا ایک سندر موج دن ہے، اس کا تعاقب کیا جائے، اس کے تمان کی کھی افراط دولت اور نمو دِدولت کا ایک سندر موج دن ہے، اس کا تعاقب کیا جائے، اس کے تمان کے تعان کے تمان کو تمان کے تمان کے تمان کے تمان کے تمان کے تمان کی کو تمان کے تمان کے تمان کی کو تمان کے تمان کی کو تمان کے تمان کے تمان کے تمان کے تعان کے تمان کے تمان

لگایاجائے۔اس کے لیے جیمز بانڈ 007 کی ضرورت نہیں ہے، بیسب کھے برسرز مین ہے اور ذے داروں کے سواسب کونظر آرہا ہے۔ انہوں نے آئھ، کان اور دل ود ماغ کے در سے بند کرر کھے ہیں یا اُن پرکوئی دباؤہے۔

سب سے زیادہ باعث جیرت میدامر ہے کہ بول چینل کی حدتک جولوگ ان کے نیٹ ورک سے وابستہ ہوئے، وہ جدید تعلیم یافتہ، پروفیشنل اور باخبر لوگ ہیں، بعض انوسٹی کھیلور پورٹنگ کے ایک پیرٹ ہیں، انسان یہ بچھنے سے قاصر ہے کہ کیاانہوں نے آئکھیں بند کر کے اسے جوائن کر لیا ہے۔ ایسے آثار بھی نہیں ملے کہ وہ سب کے سب دامن چھڑا کر بھاگ دے ہیں اور منہ چھیاتے پھرد ہے ہیں۔

خود آئی ٹی کی وزیر انوشہ رحمان صاحبہ کا بیان سامنے آیا کہ سائبر کرائم کے لیے ہمارے ہاں کوئی قانون موجود نہیں ہے۔اور قانونی مسودہ احتساب کا ہویا سائبر کرائم کا ہو یا فریڈم آف پریس کے لیے کوئی حد بندی مقصود ہو، ایسے قوانین کا بننا ہمارے ہاں آسان نہیں ہے، کیونکہ جو اسٹیک ہولڈر یا مراعات یا فتہ طبقات ہوتے ہیں، وہ اس کی راہ میں مزاہم ہوجاتے ہیں۔ وہ اس کی راہ میں مزاہم ہوجاتے ہیں۔ حکومتیں میڈیا سے ہمی رہتی ہیں اور اپنی عزت ہجانے میں عافیت بھتے ہیں کہ کڑے احتساب کے کسی بھی قانون کا بھندا ہیں سیاست دال اور پارلیمنٹیر میں سیجھتے ہیں کہ کڑے احتساب کے کسی بھی قانون کا بھندا سب سے پہلے ان کی کردن میں فٹ ہوگا۔

مسلم لیگ (ن) کی حکومت سینٹ میں اقلیت میں ہے، لہذا حزب اختلاف یعنی
پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر ان کے لیے قانون سازی عملاً ممکن نہیں ہے۔

''تحفظ پاکستان ایکٹ' اور اکیسویں آئینی ترمیم یعنی پیشنل ایکشن پلان چیف آن آری
اسٹاف جناب جزل راحیل شریف کی ذاتی دلچیں اور خواہش یا دباؤ کے تحت منظور کے گئے

ہیں۔ کراچی میں رینجرز کا آپریش بھی سلح افواج کی پشت پناہی کے سبب چل رہا ہے اور
حال ہی میں کورکما نڈر جناب یفٹینٹ جزل نو یدمختار نے کراچی کے مسائل کونیشنل و یفنس
یونیورٹی کے ایک سیمینا رمیں دوٹوک انداز میں بیان کیا ہے۔

کوئی مانے یا نہ مانے موجودہ سیای سیٹ اپ کی بقا جناب آصف علی زرداری کی قیادت میں جزب اختلاف کی پشت پنائی کی مرہون مقت ہے، اس بنا پر جناب آصف علی زرداری اور جناب نواز شریف کے '' مک مکا'' کی پھبتی کی جاتی ہے اور جناب عمران خان تقریباً روزانہ کسی نہ کسی انداز میں اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ ہماری سیای قیادت اس حد تک سیای بلوغت (Political Maturity) کے دور میں داخل ہو پھی جی کہ آئیں اپناد پر پا مفاد بجھ آگیا ہے اوراب وہ کسی طالع آزما کا آلہ کار بن کرلگ بھگ دی سال تک اپنا سیای مستقبل تاریک نہیں کرنا چاہتے۔ زرداری صاحب کی ایک خصوصیت ہیں ہوتے اور نہ ہی ایک خصوصیت ہیں کہ بالعوم جذبات میں نہیں آتے اور مغلوب الغضب نہیں ہوتے اور نہ ہی ایک بعید از عقل بلند با نگ دیوے کرتے ہیں۔ جناب عمران خان ہماری تو می سیاست کی ایک بعید از عقل بلند با نگ دیوے کرتے ہیں۔ جناب عمران خان ہماری تو می سیاست کی ایک منفر دیروڈ کٹ اور ایک الگ Phenom ہیں، وہ اس شعر کی مجسم تصویر ہیں:

مفاہمت بنہ سکھا جبر ناروا سے مجھے بیں سربکف ہوں لڑا دے کی بلاسے مجھے

لیکن اب وہ بھی آہتہ آہتہ سیاس پختگی کی طرف آرہے ہیں اور گرینے کے بعد برسنے کا تأثر دے کرآ فر کاراب ضبطِ نفس سے کام لینے لگے ہیں اور'' قہر درولیش برجانِ درولیش' کے مصداق کڑوا گھونٹ کی ہی لیتے ہیں۔

25 گُ 2015ء



#### احتساب

کہا جاتا ہے کہ جارے ملک کے بڑے مسائل میں سے ایک مسلد خیانت اور بدعنوانی ہے، تو می امانتوں کی لوٹ مارہے، ایک معمولی تعداد کے استثنا کے سواہر کوئی اُس پر ہاتھ صاف کرنے اور ہڑپ کر لینے کے دریہ ہے اور ریہ بات زبان زدِ عام ہے۔ ہارے ایک لیڈر کا دعویٰ ہے کہ سمالا مذابک ہزار ارب روپے کی کرپشن ہے، والله اُعلم بالطّواب۔ كيكن اگرزبان خلق كونقاره خدا مجھ لياجائے ، تواس برده زنگارى كے بيجھے بچھ نہ بچھ تو بقينا ہوگا۔ ہوسکتا ہے کہ اس تخمینے میں بین تاتیس فیصد یا کم دبیش کی مبالغد آرائی ہو، لیکن اس کی ململ تفی کرنے کی جرات کوئی نہیں کرسکتاء کیونکہ نوشتہ دیوار آئے تکھیں بند کرنے سے نہ منتا ہے، ندمنظرے غائب ہوتا ہے۔ سو بہال چند یاک باز، فطرت سلیمداورنفس مطمعنہ کے حامل محدودلوگول کے سواصرف وہی و بانت دار ہیں، جو بے اختیار ہیں اور جن کے قلم یا زبان سے ندسی کو مالی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ندہی اس سے سی ضرر رسانی کا خطرہ ہے۔ بدعنوانی کے سبر باب کے لیے توانین توموجود ہیں الیکن حاکم اور محکوم یعنی قانون نافذ كرف واسلے اور جن يرقانون كا نفاذ مونا ہے، بالعوم سب بى كے دامن داغ دار ہيں۔ حضرت کی طرف منسوب بیرکہاوت ہم پرصادق آتی ہے: ' زانیہ پر پہلا پھر وہ مَصِيْكِ، جس كا بنا دامنِ ايمان وكمل اس كناه سيخ آلوده نه مو '، توجمعِ عام ميں بہلا پھر پھينكنے والادستياب بى ندتها اول توهمار عمال قانون بنانے والے استے تحفظات كوسامنے رككر قانون بناتے ہیں کہ جیس میر بھیداکل انہی کی گردن میں ندفث ہوجائے۔ لہذا قانون میں

خُمول رکھا جا تاہے اور پھر جرم کرنے والے استے ماہر اور ذبین ہوتے ہیں کہ نشاناتِ قدم کجھول رکھا جا تاہے اور چرج م کوضا بطول کے تحفظات کے خول میں مستور کر دیا جا تا ہے مصطفیٰ ذیدی نے کہا تھا:

میں کس کے ہاتھ ہے اینا لہو تلاش کردں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے ہاتھ کی صفائی کاعالم میہوتاہے کہ کیم عاجز کامیشتر ہرایک کواپنے گردد پیش میں مجسم معنی کی صورت میں نظر آتاہے:

> دامن پہکوئی چینٹ، نہ تخیر پہکوئی داغ تم قبل کرد ہو کہ کرامات کرو ہو

یہ بات اکثر کی جاتی ہے کہ ہمارا نظام عدل مظاوموں کو انصاف فراہم کرنے میں

تاکام ہے، اس پر ہماری عدالت عالیہ اور عدالت عظیٰ کے فاضل نج صاحبان ناراض بھی

ہوتے ہیں کہ تحقیقاتی اواروں اورا نظامیہ کی ناکا کی کا لمبان پرڈال دیاجا تا ہے۔ واصل

مسلہ سے کہ ہمارا'' ضابطہ قانون' بی انصاف کی راہ ہیں سب سے بڑی رکاوٹ ہاور

عدل کے پاوں کی زنجر ہے۔ لیکن آئیڈیل ازم کی علم بردار ہماری قابل احرام عدلیہ اور

عاضل وکلا اس مسلے کا کوئی طفر اہم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ حقوق انسانی کی پاس

داری اور جرائم کی تحقیق تفیش کے وہ معیارات، فی ذرائع، ماہر اور مُرقًد الحال تفیش علے

داری اور جرائم کی تحقیق تفیش کے وہ معیارات، فی ذرائع، ماہر اور مُرقًد الحال تفیش علے

گانسران ہمارے ہاں دستیاب نہیں ہیں اور شدی اُس طرح کے مائی وسائل دستیاب ہیں۔

پس ای عمائل کو دیکھ کراپ معروضی طلات کو بھی کراور خاص طور پر مخصوص صورت حال

ہیں اُس کے مطابق قوانین بنائے جاتے ہیں۔ حقظ پاکستان ایک اور ایک ویں آئی نی مقدم ترمیم ای کامظہر ہے، لیکن سے چیف آف آری اسٹاف کی خواہش یا دباؤ پر ہوا۔ یہی وجہ ہے

گرسینٹ آف پاکستان کے موجودہ جربین جناب دضار بانی کونہا بیت تاسف کے ساتھ یہ

کرسینٹ آف پاکستان کے موجودہ جربین جناب دضار بانی کونہا بیت تاسف کے ساتھ یہ

کرمینٹ آف پاکستان کے موجودہ جربین جناب دضار بانی کونہا بیت تاسف کے ساتھ یہ

کرمینٹ آف پاکستان کے موجودہ جربین جناب دضار بانی کونہا بیت تاسف کے ساتھ یہ

کرمینٹ آف پاکستان کے موجودہ جربین جناب دضار بانی کونہا بیت تاسف کے ساتھ یہ

کرمینٹ آف پاکستان کے موجودہ جربین جناب دضار بانی کونہا بیت تاسف کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ چونکہ میری سینٹ کی رکنیت پارٹی کی امانت ہے، اس لیے اپنے معمر کے خلاف

ووٹ دے رہا ہوں اور سینٹر اعتر از احسن صاحب نے ووٹ دیتے ہوئے کہا کہ آج بیرسٹر چوہدری اعتر از احسن مرگیا۔

سوحیتی اور کمل احتساب تو آخرت میں الله تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا، جہاں نہ کوئی کروفریب کام آئے گا، نہ کوئی حیلہ وتدبیر کارگر ہوگی اور نہ اپنے جرائم سے انکار کیا جاسکے گا۔الغرض اقر ارواعتر اف کے بغیر چارئیں ہوگا۔ چنانچ الله تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:

مارونر ہم ان کے مونہوں پرمہر لگادی گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان

" آئ ہم ان کے مونہوں پر مہر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے باور ان کی کو باور ان کی گوائی دیں گے جو دوں کر میں کے باور ان کی ان کے باور ان کے باور ان کی گوائی دیں گے باور ان کے باور ان کی کو باور ان کی گوائی دیں گے باور ان کی کو باور ان کی گوائی دیں گور کے باور ان کی باور ان کی کو باور ان کی گوائی دیں گور کی گوائی کے باور ان کی کو باور ان کی کر کی کو باور ان کی کو

لینی انسان کے اپنے اعضاد جوارح جوجرائم کی لذتوں سے اس دنیا میں لطف اندوز

ہور ہے ہیں، قیامت کے دن وہی سلطانی گواہ بن جائیں گے۔الله تعالی نے فرمایا: دوحتیٰ کہ جب وہ دوزخ کی آگ تک بیٹنے جائیں گے، تو ان کے کان اور اُن کی

آ تکھیں اور اُن کی کھالیں اُن کے خلاف اُن کاموں کی گوائی دیں گی جووہ دنیا میں کرتے ۔ شھے۔ اور (وہ جیرت زدہ ہوکر ) اپنی کھالوں سے کہیں گے: تم نے ہمارے خلاف گوائی

كيول دى؟ (تم توكويا كى پرقادر تيس سنے)، ده جواب ديں كى: تميں اى الله نے كويا كى

بخش جس نے ہر چیز کو یو لئے کی صلاحیت دی"۔ (م اسجدہ:21)

سوانسانی معاشرے کو گناہوں اور جرائم کی آلودگی اور ہلا کتوں سے بیجائے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے آخرت کی جزاوس ایر ایمان پخشیتِ اللی اور خوف خدا ، اگریہ ہے تو انسان کی اصلاح ممکن ہے ، ورند دنیا اور آخرت کی بربادی اس کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

''اورہم نے ہرانسان کا اعمال نامہ اُس کے گلے میں اٹکادیا ہے اورہم قیامت کے دن اُس کا اعمال نامہ نکالیس مے جس کو وہ کھلا ہوا یائے گا، (اس سے کہا جائے گا:) آج اپنا اعمال نامہ پڑھلو، آج تم خودا پنااحتساب کرنے کے لیے کافی ہو'۔ (بنی اسرائیل: 14-13) اور الله تعالیٰ نے فرمایا: ''مومن کاصحیفہ' اعمال اُس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو

وہ (فخر سے) کے گا: آؤا میرانامہ اعمال پڑھو، جھے یقین تھا کہ جھے احتساب کا سامنا کرنا ہے، یس وہ بلندوبالا باغ میں پندیدہ زندگی میں ہوگا، جس کے بھلوں کے خوشے بھکے ہوئے ہوں گے، (اُس سے کہا جائے گا) اُن نیک کا موں کے عوض، جوتم نے (دنیا ک) گزشتہ زندگی میں (آخرت کے لیے) بھیجے تھے، خوب مزے سے کھا وَاور بیو۔اور جس کا اعمال نامہ اُس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ (حسرت کے مارے) کے گا: کاش! موت میرااعمال نامہ بھے نہ دیا ہوتا اور بھے اپنے حساب کی بابت بھے پتاہی نہ چلتا، کاش! موت کے ساتھ ہی میرا قصد تمام ہوجا تا، میرا مال تو میر ہے کسی کام نہ آیا، نہ ہی میری جت بازی میرے کسی کام آئی، (حکم صادر ہوگا:) اسے پکڑ کر کھے میں طوق پہنا وَ، پھراسے جہنم میں جمونک دو، پھراسے جہنم میں ایک تھا۔ اُنہ پر سے کسی کام آئی، (حکم صادر ہوگا:) اسے پکڑ کر کھے میں طوق پہنا وَ، پھراسے جہنم میں ایک تھونک دو، پھراسے ہی میں دیا تھا، میرا الحال کی یہ بڑی عظمت والے الله پر ایک نہیں لا تا تھا، '۔ (الحاقہ : 33۔ 19۔)

پی قرآن وسنت نے اصلاح نفس کے لیے جونسی کی بیاعطا کیا ہے، وہ "احتساب نفس' ہے۔ رسول الله سان فلا ہے کا فرمان ہے: "دانا شخص وہ ہے، جو اپنی نفس اتارہ کی باطل خواہشات پر قابو پالے اور آخرت کے لیے کام کرے اور عاجز شخص وہ ہے جو اپنی باطل خواہشات کا تابع ہوجائے اور الله سے فیر کی تمنا کرے۔ امام ترذی کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں: "میم الحساب سے پہلے خود اپنا احتساب کرنا"۔ حضرت عمر بن خطاب رکا تھے نے فرمایا: قبل اس کے کہ (قیامت کے دن) تمہارا حساب کیا جائے ،خود ہی اپنا حساب کر اواور ایک بڑے معرک اپنا حساب کر اور جس نے دنیا ہیں اپنا احتساب کر ایک بڑے معرک کہ استحان کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کر واور جس نے دنیا ہیں اپنا احتساب کر لیا، آخرت میں اُس کا حساب آسان ہوجائے گا"۔ اور میمون بن مہران نے کہا: "جو اُس خص اپنا بھی اتنا ہی کر اُس کا حساب آسان ہوجائے گا"۔ اور میمون بن مہران نے کہا: "جو محض اپنا بھی اثنا ہی کڑا گائے نہ نہ کر رہے ، جتنا کہ اپنے مخالف فریق کا کرتا ہے، تو وہ مقی نہیں ہوسکتا''۔ (ترندی وہ می ایسان ہو ہوں کے اور می میں اس کا حساب آسان ہو ہوں کا کرتا ہے، تو وہ تھی نہیں ہوسکتا''۔ (ترندی وہ کی ایسان ہو ہوں کا کہ اس کے کہ اور کی اور کی کرتا ہے ، تو وہ تھی نہیں ہوسکتا''۔ (ترندی وہ کی کیں کو کو کی کرتا ہے ، تو وہ تھی نہیں ہوسکتا''۔ (ترندی وہ کو کو کی کا کرتا ہے ، تو وہ تھی نہیں ہوسکتا''۔ (ترندی وہ کو کی کی کیا کہ کو کو کی کو کی کرتا ہو کو کی کرتا ہے ، تو وہ تھی نہیں ہوسکتا' کو کیا کی کرتا ہے ، تو وہ تھی نہیں کی کرتا ہے ، تو وہ تھی نہیں ہو کو کرتا ہو کر کرتا ہے ، تو وہ تھی نہیں کی کرتا ہو کرتا ہوں کر کرتا ہو کر کرتا ہو کر کیا گور کر کرتا ہو کر کرتا ہو کر کرتا ہو کر کرنا ہو کر کرتا ہو کر کرتا ہو کر کرتا ہو کر کرنا ہو کر کرنا ہو کر کرنا ہو کر کرتا ہو کر کرنا ہو کرنا ہو کر کرنا ہو کرنا ہو کر کرنا ہو کرنا ہو کر

انسان اینے کرتوتوں اور سیاہ کارناموں کی ہزارتا ویلیں کرئے، مگراس کے ظاہر وباطن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بعد جتنا وہ خود جانتا ہے، اتنا شاید ہی کوئی جانے۔ ارشادِ باری

تعالی ہے:

''بلکہ انسان اپنے آپ پرخود آگاہ ہے،خواہ وہ کتنے ہی عذر (ادر حیلے بہانے) تراشا پھرے''۔ (القیامہ:15-14)

اورالله تعالیٰ نے فرمایا: ''جس کاتمہیں علم نہیں ، اُس کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤ، بے شک کان ، آئکھاور دل وان سب سے روز قیامت پوچھا جائے گا''۔ (بنی اسرائیل:36)

لیتی الله تعالی نے دیکھے، سنے، سوچنے سیجھے اور عمل کی جوصلا عیتی انسان کو ودیعت فرمائی ہیں، ان سب کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا کہ اُس کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان نے کیے استعال کیا، اُس کا سمارا خیروشراس میں مستورہ ہاسی طرح اقتد ارواختیار مجمی الله تعالی کی نعمت ہے، اب یہ بندے پر شخصرہ کہوہ الله تعالی کی مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اے استعال کر کے اپنی نجات کا سامان کرے یا الله تعالی کی دی ہوئی بدایات اوراحکام کے خلاف استعال کر کے اپنی نجات کا سامان کرے یا الله تعالی کی دی ہوئی بدایات اوراحکام کے خلاف استعال کر کے اپنی نجات کا سامان کرے یا ادر بعد بنادے علامہ اقبال نے کہاتھا:

دل کی آزادی شہنشائی، شکم سامان موت فیصلہ ترا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یاشکم

30 گئ 2015ء



#### جور 2015 المح

#### بماراتكم بريشال

ہمارے ایک سیاسی رہنما جناب عمران خان وقاً فوقاً یہ پھبی کے رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، کوئی ' بنانار پیپلک' دراصل استعارہ ہے اناری ، لاقانو نیت، ہے امنی ، فساداور کر پشن کی گرم بازاری ہے، جہاں جنگل کا قانون ہو، طاقت کا رائے ہو، کوئی کسی مظلوم کی دادری نہ کر سکے اور کسی ظالم کے ظلم کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کوروک نہ سکے۔ جو ہوا کے رخ پر چلے وہ کامیاب دکامران قرار پائے اور جوظلم کے ریلے کے آگے بند باندھنا چاہے یا سیدراہ بننے کی کوشش کرے، وہ بے نام ونشان موجائے ، صفح ہستی ہوئے اور نشان عبرت بن جائے ۔ لیکن منظری صحیح تصویر یہی ہوجائے ، صفح ہستی سے مٹ جائے اور نشان عبرت بن جائے ۔ لیکن منظری صحیح تصویر یہی ہوجائے ، صفح ہستی سے مٹ جائے اور نشان عبرت بن جائے ۔ لیکن منظری صحیح تصویر یہی ہوجائے ، صفح ہستی سے کہ ہم بنانار پیپبلک ہی بنتے جارہے ہیں ۔ فطرت کا دائی اور ابدی اصول ہے ہے کہ ٹلم ، ٹلم سے کہ ہم بنانار پیپبلک ہی بنتے جارہے ہیں ۔ فطرت کا دائی ہوتا ہے ، تمیز بندہ دا قااس بیں ہوتی ، نہیں ہوتی ، نہیں ہوتی ، نہیں تواور یکا نہ کی نسبت سے معیارات بدلتے ہیں ۔ فہیں ۔ نہیں ہوتی ، نہیں تواور یکا نہ کی نسبت سے معیارات بدلتے ہیں ۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اے ایمان والو! انصاف پرمضوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور الله کے لیے گوائی دینے والے بن جاؤہ خواہ یہ گوائی تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور تمہارے قرابت وارول کے خلاف بی کیول نہ ہو، (فریقِ معاملہ) خواہ امیر ہو یاغریب، الله (تم سے) زیادہ ان کا خیرخواہ ہے۔ لہذاتم خواہ شِ نفس کی پیروی محرکیا یا پہلوتی اختیار کی ہو

الله تعالى تمبار \_ سب كامول كى خوب خبرر كھنے والا ہے "۔ (النماء: 135)

اورالله تعالیٰ نے فرمایا: ''اورتم گوائی کونہ جیمیا وُاور جو گوائی کو جیمیائے گا،تواس کا دل گناہ سے آلودہ ہے'۔ (البقرہ:283)

اوررتِ ذوالجلال نے فرمایا:

"اور (خبردار!) کسی قوم کی عداوت تنہیں عدل نہ کرنے پر برا میختہ نہ کرے، عدل

كرتے رہو، يہى (شِعار) تفوے كے سبسے زيادہ قريب ہے ، (المائدہ:8)

ڈسکہ سیالکوٹ میں جودووکلاحضرات کے لگ کا سانحہ رونما ہو، یہ بلاشہ انتہائی سنگین اور انسوس ناک ہے، لیکن اُس کے بعد اُس کے ردِ عمل میں دکلائے کرام نے، جو قانون کے محافظ سمجھے جاتے ہیں، پے در پے قانون شکن کے اقدامات کیے، یہ بھی ایک المیے سے کم نظ سمجھے جاتے ہیں، پور رسوا کن ہے۔ آزادعدلیہ کی بحالی میں وکلائے کرام نہیں۔ یہ رجی ایاں تھا، وہی سالار قافلہ ہے، پھر آزادمیڈیا، سول سوسائی اور بیشتر کا کردار سب سے نمایاں تھا، وہی سالار قافلہ ہے، پھر آزادمیڈیا، سول سوسائی اور بیشتر ساسی جاعتیں بھی ان کے ہم رکاب ہوگئی اور بالآخرا یک طویل، صبر آزمااور عظیم تحریک کے نتیج میں یہ ہمالیہ ہم رکاب چیف جسٹس سمیت تمام قابل احترام معزول نج

صاحبان بحال ہوگئے، پی او کے حلف یافتہ نجے صاحبان گھر بھیجے دیے گئے۔

کیکن اس کے بعد متعدد ایسے واقعات ہو چکے ہیں، جن سے بیمتر شح ہوتا ہے کہ وکلاء حضرات اپنے آپ کو قانون سے مُبر آ سیجھنے گئے ہیں، ما تحت عدلیہ کے جوں کی ہے حتی ک گئی، ٹمی وقو می اَ ملاک کی تو ڈر پھوڑ کے واقعات کیمروں کی آ تکھوں ہیں آئ بھی محفوظ ہیں۔

اعلی عدلیہ ان کی قانون شکنی سے صرف نظر کرتی رہی ہے، موجودہ اور ماضی کی قانون شکنی کے واقعات پراعلی عدلیہ نے گرفت نہیں فر مائی ، اگر گرفت فر مائی ہوتی تو شاید قدر سے بہتری آ جاتی اور وکلائے کرام کے مزاج ہیں گچھ جمراؤ بیدا ہوجاتا۔ سیاسی قائدین کا مسئلہ بیائے کہ اُن کے فرد کیک اقدار وروایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس عکومت وقت کوجس تر بے کران کے فرد کیک اقدار وروایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس عکومت وقت کوجس تر بے کران کے فرد کیک اقدار وروایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس عکومت وقت کوجس تر بے سے دباؤیس رکھا جاسکتا ہوءائیں کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دوتا کہ مناسب قیت

وصول کی جاسکے۔گرسوچنے کا مسکدیہ ہے کہ: قانون شکنی اوراً قدار کی پامالی کے اس ماحول میں آئندہ کوئی بھی حکمران باوقار انداز میں حکومت کر سکے گا؟۔ ہمارا ایٹمی طافت ہونا مسلم الیکن ہم بنانار بیپلک ہی کے مناظر تو پیش کررہے ہوتے ہیں۔لہذا یہ ہمارے لیے ایک کی نگر رہے۔

ایک وقت تھا کہ تمام طبقات ایل مغرب کو کوستے تھے، تمام ہتھیاروں کارخ اہل دین اور دینی اداروں کی جانب تھا، بجا اور مسلم کہ کسی بھی جرم، بے اعتدالی اور قانون شکنی کو مذہب کا کورنہیں ملنا چاہیے۔ دینی رہنما بھی اس جرسے گزررہے تھے کہ اپنے طبقے کے تشد و پر آمادہ انتہا پیندوں کو اپنی صفول سے جدا کرنے میں مشکلات اور خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اُس الیے سے ہیں۔ لیکن اب جو تھا کق سامنے آرہے ہیں، اُن سے عیال ہے کہ ہم سب اس الیے سے گزر رہے ہیں، اُن سے عیال ہے کہ ہم سب اس الیے سے گزر رہے ہیں، ہمارا قومی مزاح ایک ہی ہا درسب سے مشکل اپنے طبقے کی برائی کی شاندہی ہے، کیونکہ اس صورت میں اپنی عزت بچانا مشکل ہوجا تا ہے اور انسان اپنے ہی ماحول میں اجنبی اور قابل نفرت قراریا تا ہے۔

قتل ناحق کا نہ کوئی جواز ہے اور نہ ہی اس کا دفاع الله کی شریعت، آئین و قانون اور اخلاق کی روسے جائز ہے۔ البذا اس کی مذمت میں سب کو یک زباں اور یک آواز ہونا چاہیے، کیکن کیا اس کے لیے آئین و قانون کے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں؟۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کلچراور ان روایات کو ہر دور کے اہل اقتدار نے پروان چڑھا یا ہے، پرامن طبقات کی جائز بات پر بھی کان دھر تا ہمارے حکمر انوں کے مزاج کا حصہ بھی نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ اسے کمزوری کی علامت بچھ کرنظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور اب وہ اپنی کاشت کی ہوئی فصل کا خدم ہیں۔

آب کوظی طور پرجیرت بین ہونی چاہیے کہ ملک کے ہزاروں مدارس کی قیادت نے کورئیر کے ذریع ملک کے ہزاروں مدارس کی قیادت نے کورئیر کے ذریع خطوط از سال کیے اور وزیر اعظم پاکستان، وزیراعلی پنجاب اور وزیروا خلہ کے دریاعت کا وقت ما نگا کیکن آج تک کوئی جواب بیس ملا ،صرف وزیر دا خلہ نے ایک اور

مسئلے پر رابطہ کرتے ہوئے ضمناً وعدہ کیا، مگر وہ بھی وفانہ ہوا۔لیکن اگر کہیں دھرنا دے دیا جاتا تو فوراً شرف ملاقات سے نوازا جاتا اور تھم رانی کے بلندترین مناصب پر فائزیہ اہلِ اقتدار ہانیتے کانیتے کسی حد تک شنوائی پر بھی آ مادہ ہوجاتے۔

صوبہ خیبر پخونخوا کے مقامی انتخابات کے جومناظر سامنے آئے ہیں، اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تو می مزاح ، قومی خیبر اورانداز حکمرائی ایک ہی ہے۔ ایسے ماحول میں جناب عمران خان تخت افتدار پر مشمکن ہوجا عیں یا کوئی مصلح اعظم اینکر پرس یاعلم وحکمت کا پیکر کالم نگار یا کوئی صاحب تقویل وکر دار مسند شیں ہوجائے ، اٹیس بیس یا اٹھارہ بیس سے زیادہ کا فرق خوش بہی یا خود فریبی ہوگی ، کیونکہ کوئی انقلاب تو ہر یا نہیں ہورہا، نظام کے اندر رہتے ہوئے اورای اسٹیباشمنٹ کے ساتھ بی ہرایک و چلنا ہوتا ہے۔ حکومت ایک نیم خود مختار تو می ادارے ہیر انکے چربین کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اور کوئی آکر کون کی شان اعجاز کا مظاہرہ کر یا ہے گا کہ پورے نظام کو حد و بالا کر کے اپنا من پہند نظام یا ہیں مقتدرہ قائم مظاہرہ کر یا ہے گا کہ پورے نظام کو حد و بالا کر کے اپنا من پہند نظام یا ہیں مقتدرہ قائم کردے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک کوئی صاحب اقتدار ایوانِ اقتدار سے ہا ہم ہوتا ہے ، اس

کی موج کا انداز کھاور ہوتا ہے، لیکن جب وہ اقتدار کے 'نبیت الحجن' عیں داخل ہوتا ہے،
تو اس کی آنکھیں، کان اور دل ود ماغ ماؤن ہوجاتے ہیں۔ حاکم وقت کے گردوپیش جو
لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے مزاج پر حادی ہوجاتے ہیں اور وہی اس کی آنکھیں، کان اور
د ماغ بن جاتے ہیں اور سوچ کے معیارات بدل جاتے ہیں، بقول شاعر:
اس دورکی ہر چیز الٹی نظر آتی ہے
لیل نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے

كم بون 2015ء



#### رو به نگیامسلمانول کی حالت زار

روہ نگیا کے مسلمانوں کے بارے میں کہاجا تاہے کہ یہ نسلاً بنگائی مسلمان ہیں جو برما

کے صوبہ اراکان میں آکر آباد ہوئے ، غالباً انہیں انگریز مزدور کے طور پر اپنے مفتوحہ اور
مقبوضہ علاقوں میں لے کر گئے ، بعد میں سقوطِ مشرتی پاکستان کے بعد پچھ بہاری مسلمان بھی
انجرت کر کے ان کا حصہ بن گئے۔ آج کل یہ مسلمان شدیداذیت کا شکار ہیں۔ لوگول نے
بتایا کہ سوشل میڈیا پر ان کی مظلومیت کی جو تصاویر آئی ہیں ، وہ داعش کے مظالم سے بھی
بڑھ کر ہیں ، سوشل میڈیا پر ان کے کئے بھٹے اعضا کو منتشر صورت میں وکھایا گیا ہے اور بیہ
منظرانہ انی حد تک اذیت ناک ہے۔

میدلوگ انتهائی ناگفتہ بہ حالت میں ہیں، گزشتہ برسول میں ان میں سے بعض نے بحری کشتیوں کے ذریعے تھائی لینڈی طرف ہجرت کی کوشش کی الیکن تھائی لینڈی بحریہ نے انہیں جرا دائیں سمندر میں دھکیل دیا، کچھ زندہ دریا برد ہو گئے اور پچھ کو انڈ و نیشیا کی بحریہ نے بچایا۔ حال ہی میں پچھ نے آسٹریلیا کی طرف ہجرت کی کوشش کی الیکن انہیں وہال سے بھی واپس دھکیل دیا گیا۔ ان میں سے پچھ مہاجر بن کر بنگلا دیش کی طرف گئے، لیکن دہاں کی حکومت بھی انہیں قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئی اور نہ ہی وہ ہڑے بیانے پر ان فرجی کے بیانے بر ان فوجی ہے بناہ گزیں کی میں تائم کرنے برآمادہ نہ ہوئی اور نہ ہی وہ ہڑے بیانے بر ان فوجی کے بیانے بر ان فوجی کے بیانے بر ان فوجی کے بیانے بر ان میں میں بیان کی حکومت بھی انہیں اپنے ملک کی قومیت دینے سے با قاعدہ طور پر انکار کر دیا ہے اور فوجی کے داخلی طور پر بے گھر افراد (IDPs) کی صورت میں انا گفتہ برحالت میں

کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ صرف جین کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اُس نے میا نمار سے ملحق اپنے سرحدی علاقے میں ان کے لیے بچھ کیمپ قائم کیے ہیں اور ان لوگوں کو عارض ورک پرمٹ بھی دیے ہیں کہاں دوسروں کوقومیت (Nationality) دیے کی گنجائش نہیں ہے۔

میانمار کاسر کاری ند بہب بدھ مت ہے،جس میں جانوروں کوبھی اذبیت دینا جائز نہیں ہے۔لیکن بدھ ندہبی رہنما یعنی بھکشوا ہے لوگوں کوان مسلمانوں کی نسل کشی پر آمادہ کرتے ہیں اور ان کے سفاک درندے انتہائی اذبیت دے کران کو ذرئے کرتے ہیں اور ان کے اعضاء کو بھیر دیتے ہیں تا کہ بیراذیت ناک مناظر دیکھ کر بیلوگ ان کے وطن سے نکل جائیں۔اس کا جمیں علم بیں ہے کہ میا تمار کے بدھ باشندوں کے دلوں میں اُن کے لیے اتنی شدیدنفرت کیول ہے؟۔ اُمت مسلمہ دیسے بھی اپن تاری کے نازک دور سے گزررہی ہے اورا پی تبای اور بربادی کے اسباب پیدا کرنے میں خود کفیل ہے، ہمیں کسی بیرونی دشمن کی ضرورت مبیل ہے، لیکن میانمار کے ان نے گھراور در بدرمسلمانوں کی حالت زار انتہائی اندوہ ناک ہے،ان مناظر کود کھے کرانسان کے روینکتے کھڑے ہوجاتے ہیں اور دل خون کے آنسوروتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے تیل کی دولت سے مالا مال مما لک بھی ہیں، مجموعی طور پر 57 مسلم ممالک روے زمین پر موجود ہیں اور ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کی مجموى تعداد دنيا بحريس ڈير هارب ك لگ مجك ہے، مكر ميانمار كے كم وبيش ايك ملين مظلوم مسلمانول كى حالت زار برندكوتى توجه ديين والاستهادرنه بى ان كى مدداور بحالى كىسى کو پرواہے۔ ہمارے دہمن ہی ہمیں مارتے ہیں اور جب مارتے مارتے وہ تھک جاتے ہیں تو التلک شوکی کے لیے بھی وہی آئینے ہیں۔ بوسنیا ہرزیکو دینا اور کوسوو کے مسلمانوں کی داستان الم كوكى بهت زياده يرانى بات بيس ب، ان كوبجان كرياف اكرة خرى مرط میں امریکا مدد کو نہ پہنچا تو سربیا والول نے ان کی سل کشی میں کوئی سربیں جھوڑی تھی اور کسی مجىدرے ميں دوائيں عينے كاحق دينے يرآ مادہ ہيں تھے۔

گزشتہ چندعشروں میں امریکا اور اہلِ مغرب نے ایشیا اور پورپ میں مسیحیوں کی مدو

کے لیے اقوامِ متحدہ کو بھی استعال کیا۔ اپنی طاقت اور انر ورسوخ کو استعال کر کے ایست

تیمور کے جزیرے کوریفرنڈم کے ذریعے انڈونیشیا ہے الگ کر کے آزاد اور خود مختار ملک بنا

دیا۔ ای طرح سوڈ ان کو تقسیم کر کے تیل کی دولت سے مالا مال جھے کوریفرنڈم کے ذریعے

آزاد سیجی ریاست بنا دیا۔ لیکن کشمیر کا مسئلہ آج بھی اقوامِ متحدہ کے ایجنڈے پرہ، اس طرح آزاد کیسطنی ریاست کا مسئلہ بھی ابھی تک طل نہیں ہو پارہا، لیکن مسلم ممالک عالمی سطح

طرح آزاد کیسطنی ریاست کا مسئلہ بھی ابھی تک طل نہیں ہو پارہا، لیکن مسلم ممالک عالمی سطح

پرو قعت و تکریم سے محروم ہیں اور عالمی معاملات میں ان کی مرے سے کوئی اہمیت نہیں

پرو قعت و تکریم سے محروم ہیں اور عالمی معاملات میں ان کی مرے سے کوئی اہمیت نہیں

استعال کر لیتے ہیں۔ اس کی نما بیاں مثال افغانستان کے امور میں اہلی پاکستان کوکرائے کی

استعال کر لیتے ہیں۔ اس کی نما بیاں مثال افغانستان کے امور میں اہلی پاکستان کوکرائے کی

وی (Mercenary) کے طور پر استعال کرنا اور پھرٹشو پیپر کی طرح مقارت سے بھینک

''اور (اے مسلمانو!) تمہیں کیا ہوا ہے کہتم الله کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ، حالانکہ بیس کر ورمردوں ، عورتوں اور بچوں میں سے بعض بیٹریاد کررہے ہیں کہ اے ہمارے رب ارب! ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال لے اور ہمارے لیے اپنی سے کوئی جمایت بیدافر مااور کسی کواپنے پاس سے کوئی جمایت بیدافر مااور کسی کواپنے پاس سے ہمارا مدگار بنادے'۔ (النساء: 75)

(۱) ''سلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اُس پرظلم کرتا ہے اور نہ وہ اے (مصیبت کے وقت) اپنے (مسلمان) وقت) اپنے (مسلمان) وقت) اپنے (مسلمان) کی حاجت بوری فر مائے گا اور بھائی کی حاجت بوری فر مائے گا اور جوکوئی اپنے مسلمان بھائی سے سی تکلیف کو دور کرے گا تواللہ تعالی قیامت کے دن اُس کی حصیبت کو دور فر مائے گا اور جوکسی مسلمان کی بردہ بوشی کرے گا ، اللہ تعالی قیامت کے دن اُس کی دن اُس کی مصیبت کو دور فر مائے گا اور جوکسی مسلمان کی بردہ بوشی کرے گا ، اللہ تعالی قیامت کے دن اُس کی دن اُس کے عوب کی بردہ بوشی کرے گا ، اللہ تعالی قیامت کے دن اُس کے عوب کی بردہ بوشی کرے گا ، اللہ تعالی قیامت کے دن اُس کے عوب کی بردہ بوشی کرے گا ، اللہ تعالی قیامت کے دن اُس کے عوب کی بردہ بوشی کرے گا ، اللہ تعالی قیامت کے دن اُس کے عوب کی بردہ بوشی کرے گا ، اللہ تعالی قیامت کے دن اُس کے عوب کی بردہ بوشی کرے گا ، (بخاری کے کا دن اُس کے عوب کی بردہ بوشی کرے گا ، (بخاری کے کا دن اُس کے عوب کی بردہ بوشی کرے گا ، (بخاری کے کا دن اُس کی بردہ بوشی کی

(۲) ''ایک دوسرے سے عبت کرنے ، ایک دوسرے پردم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ نری کے ساتھ بیش آئے بیس سلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر اس کے کہ ایک عضوکو تکلیف بینچے ، تو باقی سارا جسم بیداری اور بخاریس بنتا ہوجا تاہے''۔ (سلم : 2586)

لیکن افسوں کا مقام ہے کہ است مسلمہ اور مسلمانانِ عالم آج میا نمار کے مظلوم مسلمانوں کی مدوکو نہیں بی تی پارہے اور نہ بی ان کے لیے عالمی سطح پر صدائے احتجاج بلند کی جاری ہے ، جب ایک اپنے بازی کہ اس کے بیاری کہ اس کے بیاری کے اسم ریکا اور مغربی اقوام جاری ہے ، جب ایک اپنے اس کہ انواع واقعام کی حیاتیاتی مخلوق اور آثار قد بھد کے خوش جانوروں (Wild Life) ، انواع واقعام کی حیاتیاتی مخلوم انسانیت کی چیخوں اور فریادوں کو سنے والا اور ان پر کان دھرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ملک بیس کوئی حرب کی جایت بیں اور محفظ حمین طعبین کے نام پر کانفرنسوں ، سیمیناروں اور ریلیوں کا نہ ختم ہونے والا اسلملہ جاری تھا اور بیسب مسائی قابل شخسین ہیں ۔ لیکن رو ہنگیا ریلی سے مظلوم مسلمانوں کے لیے وہ ہمدردی و کیھنے میں نہیں آئی ، جبکہ رسول الله مان الیک فرمان ہے :

(۱) ''کا تات کے اس پورے نظام کی بساط کو لپیٹ دینا الله تعالیٰ کے نزدیک ایک (مظلوم) مسلمان کے تنل ناحق کے مقابلے میں معمولی بات ہے''۔ (سنن ترذی: 1395) (۲) حضرت عبدالله بن عمروری شی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله میں تالیہ کو کعبۃ الله کے طواف کے دوران بیارشادفر ماتے ہوئے سنا:''(اے کعبۃ الله!) تو کتنا پا کیڑہ ہاور تیری خوشبوکتی بیاری ہے اور تیری خومت کس قدر ظیم المرتبت ہے، (مگر) اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقدرت میں محمد (می ایک تیاری) کی جان ہے، الله تعالیٰ کے نزد یک (بقصور) موسن کی جان و مال کی محرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے اور یہ کہ ہم موسن کے بارے بیس موسن کی جان و مال کی محرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے اور یہ کہ ہم موسن کے بارے بیس (بیشتہ) اچھا گمان رکھیں''۔ (سنن این ماجہ: 3931)

ياكستان مين توصرف احتجاجي ريليال نكالي جاسكتي بين، جن مين محض اينے جذبات كا

اظہار مقصود ہوتا ہے، کیونکہ ہماری بے تو قیری کی وجہ سے عالمی سطح پراس کے اثر ات مرتب تہیں ہوتے ، بینی نوٹس تک نہیں لیا جا تا لیکن اُمتِ مسلمہ کے وہ باشعور اور اعلی تعلیم یا فتہ افراد جوامر یکااور بورپ میں باعزت اور محفوظ زندگی گزارر ہے ہیں، انہیں جاہیے کہ روہنگیا مسلمانوں کی حالت ِزار کی طرف عالمی برادری، اقوام متخدہ اور حقوق انسانی کی تنظیموں کو متوجد كرنے كے ليے كوئى منظم تحريك برياكرين، شايدان كى كوئى افتك شوئى ہوسكے۔ انہيں چاہیے کہ ان کی بحالی اور حالت وزار کے مشاہدے کے لیے ایک حقائق جمع کرنے والاوفد (Facts Finding Mission) بنا كرجيجين تا كەمصدقە حقائق دنيا كے سامنے آسكيس، ان مظلوم مسلمانوں كى اخلاقى اور علامتى حمايت بھى ہوستے اور كسى حد تك ميانماركى ظالم حكومت كوترجم برآماده كبياجا سكيه

اور بیہ بھی ضروری ہے کہ اُن کے لیے عالمی سطح پر ایک فنڈ قائم کیاجائے اور حكومت باكتان كوچاہي كماس سلسلے ميں كم ازكم بهل كرے اور دوسرے مسلم مما لك كوچى اس کار خیر پرآمادہ کرنے کے لیے سفارتی سطح پراقدامات کرے۔ حال ہی میں پاکستان نے انسانی بنیادوں پر نیمیال کے زلز لے کے متاثرین کے لیے امداد فراہم کرنے میں پہل کی کا اور بیدایک اچھا اقدام تھا۔معلوم ہوا ہے کہ ترکی کی حکومت نے سرکاری سطح پرمؤثر صداے احتیاج بلندی ہے، یکی غنیمت ہے۔

\$2015@\$6



#### خيبر يختونخواكم مقامي انتخابات

خيبر پختونخوا كے مقامی انتخابات بہر حال منعقد ہو گئے اور باید تحمیل تک پہنچے، ان انتخابات كابير بہلوانسوسناک ہے کہ بیمردم کش ثابت ہوئے۔ مابعدا نتخابات (Post Elections) کی تلخیال اور مباحظ مچھ عرصے جاری رہیں گے، کیونکہ تازہ موضوعات تلاش کرنا اور اسٹوڈ یوز میں رومیں لگانا میڈیا کی ضرورت ہے۔ بیدعولی بھی درست ہے کہ امیدواروں کی تغداد کے اعتبار سے میربڑے انتخابات تھے، ہاری انتظامیداور الکشن کمیشن کواس کا تجربہ تهيس تقاءللذاوه بهتر استعداداورا نظامى صلاحيت كامظامره بيس كرسكيه معمول سے زياده تصادم اورمحاذ آرائی کا ایک سبب ریمی ہے کہ جب بہت کی سطح پرآ منے سامنے کا مقابلہ ہو تومقامی سطح کی عصبیتیں اور نفرتیں جاگ اٹھتی ہیں اور اختلافات جماعتی سے زیادہ تخص سطح يرآجات بيل عدم برداشت ويسيجي بمار فومي مزاج كاحصه بني جاربي باوراب تمام طبقات ای نفسیاتی بیاری کی لبیث میں ہیں۔ ای طرح ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے مجى عصبيتوں كوا بھار نا ہمارا كلچر بنتا جار ہاہے، جوكدا يك منفى اورغير تعبيرى ساجى روبيہے۔ عربي كامقوله ب: "امتحان كيمر حلے سے كزركرى انسان عزت وتكريم كاحقدارقرار یا تا ہے یا ذات ورسوائی سے دو جار ہوتا ہے ۔سویمی سبب ہے کہ صور خیبر پختونخوا کی حكومت اور بي تي آني كو بحيثيت جماعت دفاعي بوزيش مين آنا يراء كيونكه طلي كسي كي بهي موء ذ مدار حکومت ونت بی قرار یاتی ہے۔ سوریمکن میں تھا کہ بی ٹی آئی اور خیبر یختونخوا ک صوبائی حکومت اس ضا بطے سے مشتی قراریاتی اور باعزت طور پر دبیل آؤٹ موجاتی۔

ہمارے الیکش کمیش کے بعض فیصلے بھی دانش و حکمت سے عاری نظر آئے ، مثلاً وزرا اور ایم این اے وغیرہ کا اپنی جماعت کے امیدوار ول کی انتخابی مہم نہ چلاسکنا، جب انتخابات سیای بنیادوں پر ہورہے ہیں تو سیاسی قائدین،خواہ حکومت میں شامل ہوں یا حزب اختلاف كاحصه بول ، كوابن جماعت كى انتخابي مهم چلانے كا آزادانه موقع ملنا چاہيے، ساری جمہوری دنیامیں ایسائی ہوتا ہے۔البتہ بدیا بندی ضرورعا تدہونی جاہیے کہ کوئی وزیر یا حکروال جماعت کا عبد بدار انتخابی مهم میں سرکاری مشینری، ذراکع اور اثر ورسوخ کا استعال ندكرے اور نه بى انتخاب كا اعلان ہونے كے بعد كى ترقياتى منصوب كا اعلان كريء ورندكسي ايك فريق كوكهلاميدان حوالي كردينا قرين انصاف نهيس موكا اگرچەمىدى يا پرمطالبات اور بحتيں جارى بين ليكن ايسالكتا ہے كدا پني اپني جگه پرسب سن حد تک مطمئن ہیں۔ پی ٹی آئی کو حکمران جماعت کی حیثیت سے مجموعی طور پراکٹریت مل كئي ہے، بياس كے ليے نفسياتي تسكين كاسبب ہے۔اسے اين في گزشتہ قومي انتخابات كى عبرت ناک ناکامی سے نکل کراہے سیاس اِ حیا کے دور میں داخل ہوئی ہے، تو بیر پہلوان کے ليے يقينا اطمينان كاباعث موگا۔ جمعيت علمائے اسلام اور جماعت اسلامى كوچى ان كاحصہ مل گیاہے، سوانہیں بھی ایک گونداطمینان ہے۔مسلم لیگ (ن) کی اولین ترجیح چونکہ اپنی وفاتی اورصوبہ پنجاب کی حکومت کو بچائے رکھنا ہے، اس کیے انہوں نے زیادہ زورنگایا ہی نہیں اور نہ ہی وہ پڑگا لینے کے موڈ میں ہیں، لیس جو بیرخود ہی ان کی گود میں آگرے ہیں، وہ اس پرصابروشا کراورقانع بیں۔اس پرمستزاد میک بی ٹی آئی پردیگرسیاس جماعتوں اور میڈیا کی طرف سے جواخلاتی دباؤیرا ہے، بیان کے لیے اضافی تسکین کا باعث بنا کہ جناب عمران خان کے مسلم لیگ (ن) کی طرف تھیکے ہوئے پیفرخودان کی طرف واپس پلٹ آے ہیں، ای کو 'بیک فائر'' کہتے ہیں۔ اس طرح کے منتشر متائج (Split Mandate) مين سب سين ماده قائده آزاداميدوارول كوموتاب كدوه آساني سيافتداري طرف الرهك جاتے ہیں اور لوٹا بننے کے طعن سے بھی بچے رہتے ہیں۔ ایفاق سے صوبہ خیبر پختونخواہیں

آزاداميرواركثيرتعدادين منخب موئ بين سوان كالجلاموجائے گا۔

جناب عران خان مثالیت بیند (Idealist) ہیں۔ زمینی حقائق سے آنکھیں بند کر كمحض تصوراتي سياست ذرائنك روم يااستوذيوز بين سياسى بحث مباحث كي حد تك توجل سكتى ہے جملى زندگى ميں اس كابرگ وبار لا تا كافى دشوار ہے۔ البذا جارے زميني حقائق اور معروضي حالات كيخت مناسب ميه ي كهسياست مثاليت اورعمليت كاحسين امتزاج بوني چاہیے۔ مسلم لیگ (ن)، پیپلز یارتی، اے این بی اور مولا نافضل الرحمن پر جناب عمران ۔ خان کے عائد کیے ہوئے الزامات تقریباً سب کو اَزبر ہو چکے ہیں ، اگر اب تک ان کی اپنی مسكين نهيل ہو يائی تو روزانه آموخت د ہراتے رہيں۔ليكن اگر عاجزانه مشوروں كو درخورِ اعتنا مجھیں تو بھے ذخیرہ الفاظ اور سرمایۂ الزامات آئندہ انتخابات کے لیے بھی بچا کر رکھیں، كيونكه دا نالوگول كى كہاوت ہے: " داشته آيد بكار" ۔خدا جانے ان كے سمشير نے أن كے فنهن میں میہ بات بھا دی ہے کہ لوگوں کومیٹرونس، موٹروے اورسٹر کیں تہیں جاہمیں۔ حضوروالا! لوگ ائبی آسائشوں، مہولتوں اور ضرورتوں کے لیے سیاست دانوں کو ووٹ دیتے ہیں اور سیاست دان بھی سبز باغ دکھا کرتولوگوں سے دوٹ لیتے ہیں ، کیا آب لوگوں كوانكى بكركرجنت مين جيور كرا مي الكيه جودوسرى سياسى جماعتين بين كرياسي كي خان صاحب نے کافی وقت برطانیہ میں گزاراہے، ان کابیکمنا درست ہے کہ جمہوری ممالک میں ڈیلیوری مقامی سطح پر ہوتی ہے، بنیادی تعلیم، اس وامان اور شہری خدمات کے تمام شعبے مقامی حکومتوں لینی Counties اور Councils کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ليكن أبين ميرجى معلوم مونا جائي كدوه مالى معاملات ميں خود مختار موتی بيں ، أن كى آمدنى کے اسے ذرائع اور مقامی میکس بھی ہوتے ہیں، جن میں پرایرٹی میک سرفہرست ہے، بلدنگ كنفرول كاسارا شعبدمقا ى حكومتول ك ياس موتاب ايك بارامريكاك دورے کے دوران ہم امریکی دارالحکومت واشکٹن ڈی کی سے متصل ریاست ورجینیا گئے ،تو وہاں كى سركون كامعيار واشكن دى كى مقاعلى مين انتهائى اعلى يايا يا مين نے جران موكر

ہمارانظام اور قومی وسیاس مزاج ارتکاز اقتد اراورارتکاز اختیارات ہے، مالی وسائل کا ارتکاز بھی اس مزاج کا حصہ ہے۔ پھر اگر ماتحت مقامی حکومت اپنی جماعت کی ہے، تو اقتدار کی چھانی سے مالی وسائل کے چند قطر ہے اس کے لیے پُھادی جا بھیں گے۔ اور اگروہ خالف جماعت کی ہے تواہے وسائل کے پیدر تعلی جا تا ہے۔ اس لیے بہتر ہوتا کہ پہلے ضلع اور شخصیل کی سطح تک منتخب مقامی حکومتیں قائم کر کے ان کا تجرب کیا جاتا، صوب سے مقامی سطح تک وسائل واختیارات اور ذھے دار یوں کی تقشیم کا ایک قابل مل نظام وضع کیا جاتا اور پھر بتدری اے پُلی سطح تک لے جاتے۔ ابتدائی طور پرضلع اور تحصیل سطح کی مقامی حکومتوں کی مدت دویا تین سال بھی رکھی جاستی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کر پشن پر کنٹرول کی حکومتوں کی مدت دویا تین سال بھی رکھی جاستی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کر پشن پر کنٹرول اور اختیارات کے ناچا کر استعمال کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی ناگز پر ہے۔ پہلی سطح

آئيندايام(2) يرباجهي رنجشول، عدادتول اورنفرتول كالجهي براعمل دخل موتا ہے، لېذا اختيارات كوانتقام کے لیے استعال کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوامیں مقامی سطح پر پھیلاؤ

كافى زيادہ كرديا گياہے، اس كے ليے سول سروس كا ڈھانچہ (ليتني سكريٹريز وغيرہ) بھي ایک مالی بوجھ (Liability) بن سکتاہے۔ایباندہوکدمحدود مالی وسائل کا اکثر حصد خدمات کی فراہمی کی بجائے بیوروکر کی اور تقم کے قیام پرصرف ہوجائے۔ شروع میں ایسے شعبوں کے لیے ملاز مین کنٹریکٹ پرر کھے جاتے ہیں، لیکن پھران کی یونین بن جاتی ہے، مستقل كرنے كے ليے احتجاج كاسلسله شروع ہوتا ہے، ميڈيالائيوكور تح كرتا ہے، پوليس كے ليے كنفرول كرمًا مشكل موتام، "نه يائ رفتن، نه جائ ماندن والى كيفيت پيدا موجاتي ہے۔اگروہ محی کریں تو سیاسی دباؤ کے بنتیج میں معطلی کاخطرہ مول لیں ،ورنہ ' بلک ملک دیدم، دم نه کشیدم کامنظر پیش کریں اور این نوکری بیا تیں ، کیونکہ پولیس سے نفرت ہماری قوم کی ہٹی میں پڑی ہے اور اس کے اثرات زائل ہونے اور پولیس کے سرهرنے میں نہ جانے كتناونت ككے كا:

'''کون جیباہے تیری زلف کے *مرہونے تک'*'

8 بول 2015ء



#### خلع اور في نكاح

ودخلع " قاضی کے یک طرفہ تھم سے نافذ نہیں ہوتا، اس پر زوجین کی رضا مندی ضروری ہے اور قاضی کو چاہیے کہ ترغیب یا تر ہیب سے شو ہر کو آ مادہ کرے۔ فیملی کورٹس کے رج صاحبان عام طور پرشری حدود کی رعایت نہیں کرتے ، بس صرف قانونی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں ضابط کو قانون کو اور آسان بنا دیا گیا ہے۔ اس کیے بیش نظر رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں ضابط کو قانون کو اور آسان بنا دیا گیا ہے۔ اس کیے

آئے دن لوگ عدالت سے "وقعی نکاح" کی ڈگری لے کردارالافنا میں آتے ہیں کہ بیہ شریعت کے مطابق ہے یا جین ؟ کسی بھی مفتی کے لیے ہر فیصلے کی تو تین وشوار ہوتی ہے، بلکہ معدالتی ڈگری 'کے باوجوداے معاشرہ بھی آتھ میں بند کرکے قبول کرنے لیے تیار نہیں ہوتااور معاشرتی واخلاقی اقدار اور معاشرتی مزاحمت کی بھی این ایک طافت ہوتی ہے۔ بیشتر فیصلے و نفاعلی الغائب موتے ہیں۔ ہمارے بچے صاحبان بھی ماشاء الله مسلمان ہیں اور اہیں بیمعلوم ہے کہ جڑ دوموی شوت دعویٰ کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہرمقدے میں الذي سے اس كے دعوے كے تل ميں شوت ما نكا جاتا ہے، "مذى عليه" كوايتى صفائى اور وضاحت كاموقع دياجا تاب كرياتووه بيوى كى طرف سے عائد كيے ہوئ الزامات كوسليم كرے ورندائي براءت كے شواہر بيش كرے۔ آج كل بالعموم بيهوتا ہے كە " فرد كا عليه " ند تواصالتاً اورنه بي وكالتأعد الت مين حاضر جوتاب، ال كوعد الت كي جانب سه رسي طورير سمن جاری ہوجا تاہے، بیلف چلاجا تاہے، اس کے دروازے پرنوٹس چیال کرآتا ہے یا اخبارات میں اشتہاردے دیا جاتا ہے۔ عام لوگ کب اطلاع عام کے اِن روزمر ہ اشتهارات كويرص بير بج كمنصب كوتوت سربراه مملكت كي طرف سے حاصل مولى ہے، لبذا جج پر لازم ہے کہ وہ بولیس کو یابند بنائے کہ وہ ' منظیٰ علیہ ' کوعدالت میں بیش كرے، كيونكه ميخ داورى اور ق طلى كامسئلة بيس ہے بلكه حلال وحرام كائبى مسئله ہے۔ چنانچہ جب ہم معلوم کرتے ہیں تو پتا جلتا ہے کہ اکثر صورتوں میں "مذی علیہ" ملک میں موجود ہوتا ہے اور اس کا سیح بتائجی فریق مخالف کومعلوم ہوتا ہے۔ بیراستنا صرف ان مقدمات میں معتبر ہوسکتا ہے، جہال 'مندی علیہ' یا توبالکل لا پتا ہو یا ملک سے باہر ہو، تا ہم وہاں بھی مکن طور پر یا کستانی سفارت فانے کی مدد حاصل کی جاستی ہے۔ ج كواس بات كا يابند مونا جائي كروه ان وجوه كوبا قاعده للم بندكر ، جن كى روس

نج کوال بات کا پابند ہونا چاہیے کہ وہ ان وجوہ کو با قاعدہ قلم بند کرے، جن کی روسے اس کے اطمینان اور پیش کردہ ثبوت وشوا ہدے مطابق عورت کے لیے عملا ممکن نہیں رہا کہ وہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے رہنے از دواج کو قائم رکھ سکے یا اس کے فتنہ میں مبتلا

ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان میں ہے بعض وجوہ کا تذکرہ ہم آگے جل کر کریں گے۔ الغرض

دفیخ نکاح" اور خُلع کے معاملات کو الگ کر دینا چاہیے۔ 'فیخ نکاح" کے مقدے میں
صرف اتن بات کافی نہیں کہ عورت کیے کہ میں شوہر کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، جب کہ
شری معیار پر اس کی قابلِ قبول وجوہ موجود نہ ہوں۔ اگر خدانخواستہ قانون میں سقم ہے تو
جی صاحبان کو پھر بھی شریعت کی رعایت اور حلال وجرام کی نزاکت اور حتاسیت کو پیش نظر
رکھنا چاہیے۔ بعض حضرات ور بچ ذیل حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ قاضی کو معقول
وجوہ کے بغیر بھی ' دفیخ نکاح' کا اختیار حاصل ہے:

بخاری میں اس سے اگلی روایت میں ہے کہ نبی کریم مان فیلی نے انہیں ( ثابت کو )
طلاق کا تھم فرما یا اور ثابت نے طلاق وے دی اس سے آگے ایک اور روایت میں ہے
کہ نبی کریم مان فیلی نے ثابت کو تھم فرما یا تو انہوں نے بیوی سے (بذر یعہ طلاق) علیحدگی
اختیار کرنی۔

یہ حدیث ''فرخ نکاح'' سے متعلق نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ رسول الله مان تا ایل نے بیان کے رسول الله مان تا ایر الله مان تا ایر کے بیوی کومبر والیس کرنے اور شو ہر کو طلاق دیے بیوی کومبر والیس کرنے اور شو ہر کو طلاق دینے پر آمادہ فرما یا اور یہی خلع ہے۔ شریعت کا نقاضا ہے کہ جے صاحبان فی نکاح کو آخری اور تا گزیر امکانی صورت کے طور پر اختیار کریں۔ جج کی پہلی ترجیح زوجین میں مصالحت اور تا گزیر امکانی صورت کے طور پر اختیار کریں۔ جج کی پہلی ترجیح زوجین میں مصالحت

ہونی چاہیے، دوسری شوہرکورضا کارانہ طلاق پرآمادہ کرنا اور تیسری دونوں کو خلع پرآمادہ کرنا ہونی چاہیے، کیونکہ اگر چیش لیعت نے انہائی ناگزیر صورت حال میں زوجین میں طلاق یا تفریق کی تجانش رکھی ہے، کیونکہ الله تعالیٰ کے نزدیک تمام حلال امور میں بیسب سے زیادہ اس کے خضب کا باعث ہے۔ رسول الله می نا تھا گیا کے وقاضی یا حاکم سے زیادہ تصرف کا حق حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

'' نی کومومنوں پراس سے زیادہ تصرف کاحق حاصل ہے، جتنا خودان کوابٹی ذات پر ہے''۔ (الاحزاب:6)

شوہر بے انہا اربیٹ کرتا ہے، جسمائی و فہنی اذبیت میں جتال رکھتا ہے، نہ حقوق اوا
کرتا ہے نہ طلاق دے کرگلو خلاصی کرتا ہے، بس اے مقلق رکھتا چاہتا ہے یا شوہرنان نفقہ
مہیں دیتا اور بیوی کے پاس کھالت کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے، بجز کی بنا پر بیوی کے فتنہ
میں جتال ہونے کا اندیشہ ہے۔ یا شوہر کسی نموذی مرض میں جتال ہے، جیسے برص وجذام یا
کینسروغیرہ اور نکاح کے وقت بیوی کو معلوم نہیں تھا، اسے دھوکے میں رکھا گیا تھا، بعد میں
اس پر بید حقیقت ظاہر ہوئی، اگر وہ اس کے باوجودر شنۂ از دواج کو قائم رکھنا چاہتو بیاس
کے لیے سعادت کی بات ہے، اللہ تعالی کے بال آخرت میں اجرپائے گی، لیکن اگر وہ کسی
طور پر بھی آ مادہ نہ ہوتو جج نکاح فنے کرسکتا ہے یا شوہرکو خدانخوستہ طویل قید (جیسے پندرہ سال

یا عمر قید ) ہوگئ ہے اور بیوی جواں عمر ہے، اس کے لیے اپ فطری جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے حدودِ شرع میں رہنا ممکن نہیں ہے اور گناہ میں بنتلا ہونے کا اندیشہ ہے یا کوئی اس کا فیل نہیں ہے یاشو ہر مجنون کفیل نہیں ہے یاشو ہر مجنون ہوگیا، مناسب وقت گزرنے پر بھی علاج سے حجت یاب نہ ہوسکا، اس کے جنون سے بیوی ہوگیا، مناسب وقت گزرنے پر بھی علاج سے حجت یاب نہ ہوسکا، اس کے جنون سے بیوی کے جسم وجاں کوخطرہ لائن ہے یا وہ اب حقوق نر وجیت کی ادائیگی اور بیوی کی کفالت کا اہل ہی نہیں رہاوغیرہ لیکن ان تمام صور توں میں نج صاحب کو وجوہ ریکارڈ پر لائی ہوں گی اور بید کی عدالت میں مرعیہ کے بیالز امات درست ثابت ہوئے بعض امور میں ماہرین کی رائے درکار ہوتی ہے۔

آخریس میری دردمندانہ گزارش ہے کہ اگر کوئی عورت خدا نخواستہ خوف خدا سے عاری ہے، اس پر نفسانی خواہشات یا ہوس زر کا غلبہ ہے یاعشر توں کی دل دادہ ہے اور کسی بھی قابل قبول سبب کے بغیر شوہر کے ساتھ بہر صورت رہنے کے لیے تیا رئیس ہے، تو ایسی صورت حال میں شوہر کو چاہیے کہ دہ درضا کارانہ طور پر خلع پر آمادہ ہوجائے یا یک طرفہ طور پر طلاق دے دے۔ اس پر دہ عنداللہ اجر کاحق دار ہوگا اور عورت فتنداور گناہ میں بہتلا ہونے پر طلاق دے دے۔ اس پر دہ عنداللہ اجر کاحق دار ہوگا اور عورت فتنداور گناہ میں بہتلا ہونے سے نے جائے گی اور اگر شوہر رضا کارانہ طور پر اس پر آمادہ نہ ہوتو عدالت مناسب دبا ہوڈال کراس سے طلاق دلوائے۔ اس میں میں ہمارے ایک قابل احترام کالم نگار کا اپنی رائے کو عین اسلام اور غالب اکثریت کے فقہی موقف کو سلکی عصبیت قرار دینا قرین انصاف نہیں ہے۔

£2015@£13



# 2015U3

#### يستى كاكونى حدسكر رناديه

علامه اقبال نے اسلام کی روح میں ارتقاکی امکائی قوت (Potential) کود میصت ہوئے اور این نیک خواہشات کے تحت کہاتھا:

> اسلام کی فطرت میں قدرت نے لیک دی ہے اتنا ای بید اجرے گا،جتنا کہ دیا دیں کے

مكرخواجدالطاف مسين حالى في زيني حقائق اورامنت مسلمه كيزوال كي ندرك والسلح سلسك كود مكصابتووه اسيخ جذبات برقابونه بإسكے اور بے اختيار اسپے در دِدل كونوك قلم

> لیسی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گرکر نہ ابھرنا دیکھے۔ المان ندهی که تدہے ہر جزر کے بعد دریا کا مارے جو اثرنا دیکھے

مَد وجُور سمندر كی موجول كے بلند مونے اور پھر چھے طلے جانے كو كہتے ہيں ،اسي كو انگریزی میں Tide کہتے ہیں۔ یعنی قانون قدرت سے کے سمندر کی موجیس پوری قوت کے ساتھ اجر کرآتی ہیں اور سانے کی طرح پھن کھیلائے ہوئے آگے برحتی ہیں اور ایسا الكتاب كرسب بحديها لے جائيں كى ، مرقدرت اجائك اس كى طنابيں تھينے ليتى ہے اور مون والین بلث كرسكر جاتى ہے، كدوہ پھر پورى شان اور قوت كے ساتھ ابھركر آتى ہے،

یکی قانونِ قدرت ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کا جو سلمہ شروع ہوا ہے تو بدر کئے وہیں آ رہا، لگتا ہے کہ اس کے بحر میں تمق دے رہائی نہیں تاکہ امید کی جاسے کہ یہ بھی نہ بھی تو پلٹ کرا بھر سے گا اور اپنی سابق تو انا کی اور جو لانی کے ساتھ باطل کو بہا لے جائے گا۔ الغرض علامہ اقبال چونکہ عیم ہیں، اُن کے سامنے اُمتوں کے عود ج وزوال کی پوری واستا نیں ہیں اور زمین پر اُن کے باقی ماندہ آ ثار اور کھنڈرات گوائی ویے وزوال کی پوری واستا نیں ہیں اور زمین پر اُن کے باقی ماندہ آ ثار اور کھنڈرات گوائی دیتے ہیں کہ: 'دمیں بھی کبھو کہ وکا سر پرغرور تھا''، للذا مسلمانوں کو مستقل قوطیت وسے ہیں کہ: 'دمیاس زیال' عالم اللہ بالدان جائے گی، الہذا امید کا دامین ہاتی ہوئی چنگاری خفلہ جو الدین جائے گی، الہذا امید کا دامین ہاتھ سے جھوڑ نائیس چاہیے۔ اس کے برغس خواجہ الطاف سین حالی جب امت میں دامین ہاتھ سے جھوڑ نائیس چاہیے۔ اس کے برغس خواجہ الطاف سین حالی جب امت میں اپنے ہوئے بیا ہوئے ہا جائی گی گشتہ میراث کے احساس زیال کا فقد ال دیکھتے ہیں، تواہی جذبات پرقابونہ باتے ہوئے بیا تواہد خواہد السور کیلئے ہوئی ہوئی ہائی ہوئی۔

علامدا قبال توامت کے دل ود ماغ میں ہر قیمت پرامید کی شمع روش رکھنا چاہتے ہیں اور اُن کے جذبات کو ہمیشہ بلند وبالا دیکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ مسلم نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے؟

ترے دریا مین طوفال کیول نہیں ہے؟

عُریث ہے شکور تفقیر پردال

تو خود تفقیر پردال کیول نہیں ہے؟

یعنی مومن اور است مسلمہ کورضائے الی کامظہر بنیا جا اور جب مومن رضائے الی کا مظہر بنیا جا ہے۔ دسول الله مل طالب کا ارشادے:
مظہر بن جائے تو الله تعالی نقد پر کوائی کے تابع فر مادیتا ہے۔ رسول الله مل طالب کا ارشادہے:
"الله تعالیٰ کے بعض محبوب بندے ایسے بوتے ہیں کہ بظاہر وہ پراگندہ حال ہوئے ہیں اور دھتکارے ہوئے ہیں کہ بنا کی مقبولیت کا عالم ہیں اور دھتکارے ہوئے ہیں، کیکن (الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا عالم

یہ ہے کہ کی بات کے بارے میں )الله کی تشم کھا کر کہددیں (کہ یہ یوں ہے ) تو الله تعالی ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے (اوروہ بات ای طِرح وقوع پذیر ہوجاتی ہے )'۔
ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے (اوروہ بات ای طِرح وقوع پذیر ہوجاتی ہے )'۔
(صحیح مسلم: 2024)

میتمبیدی سطور میں نے اس کیا صیل کہ حال ہی میں ایٹا جو ہری پروگرام مجمد کرنے یا حتم كرنے كے حوالے سے طويل مزاحمت كے بعدايران كوامريكا اور اہل مغرب كے آگے سپر انداز ہوتا پڑااگر جدانقلاب ایران کے بعدمرگ بر امریکااور شیطان بزرگ کے القاب خبيثه فيامريكا كونوازاجا تاتهاء كمربالآخرايران السكى بالادى كومان يرمجور موكياء اس کی عزیمت اور مزاحمت جواب دے تی اور میڈیا کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق ایرانی اس معاہدے کی خبرس کر بے اختیار سڑکول پرآ گئے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے، كيونكه اقتصادي بإبند يول كى وجهست وه معاشى دبا و اور مشكلات كاشكار يتصيء أن كا ثالث مجسيس برس منجمد يقع وظالمان تتجارتي بإبنديال عائد عيس اورمعيشت كمزور موكئ كال امت منتشر ہے، ان کی آئیں میں آویزش اور تناؤ حدسے بڑھا ہوا ہے۔ یمن عراق ، ليبياء شام أورافغانستان كي صورت حال سب كي سائة بيء خود يا كستان واخلى طور يرفساد، تخریب کاری اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ مسلم ممالک کی ترجیحات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس سے ہے کر بات ہے رسوائی کی " کے سعودی عرب است مفادات کے لیے اسرائیل سے زیادہ ایران کوخطرہ مجھتا ہے اور اس کے نزد بك ايران مشرق وسطى ملي اينا حلقه الربندريج برهار باسي اور بندري عرب مما لك كو ا ہے زیر اثر لارہا ہے یا وہ بعض ممالک میں داخلی مزامتی تنظیموں کو اخلاقی اور دفاعی مدد فراجم كرربا باوراى بناء يرسعودى عرب كاامر يكااورابل مغرب يروه اعتاد قائم نبيس ربا جوبھی تھا۔ بیاندیشہ کی دائن گیرے کہ بیامکان موجود ہے کہ آئندہ سعودی عرب کے مقالب ميں ترجيحي طور برايران امريكا كاحليف بن جائے، كيونكدامريكي مجالس مفكرين (Think Tanks)سعودي عرب كي سلفي اورجهادي فكركوافي الي خطره محسوس كرتي بي

اوراس كے مقابلے میں ایران کونسبتا اینے لیے بے ضرر سمجھتے ہیں۔

حال ہی میں چین نہایت فاموثی کے ساتھ اور علائی اہلِ مغرب کو چیلنے دیے بغیر عالمی سیاست میں مؤثر کردار ادا کرنے لگا ہے اور اس کی واضح علامات پاکتان اور ہندوستان کود شکھائی تعاون کونسل 'کامستقل مجر بنانا اور' گوادر چا تناشا ہراو معیشت' کے لیے علی پیش رفت کا آغاز ہے۔ اس سے چا تناسینزل ایشیاء کے مسلم مما لک تک رسائی چاہتا ہے، جس کے سبب اُس کے لیے اپنے دائر ہاٹر اور معیشت کے پھیلا و کے نا قابل تصور مواقع پیدا ہوجا عیں گے۔ یہ کوئی سربت راز نہیں ہے کہ سینزل ایشیاء کے مما لک میں مواقع پیدا ہوجا عیں گے۔ یہ کوئی سربت راز نہیں ہے کہ سینزل ایشیاء کے مما لک میں امری ورد قدرتی وسائل ہیں اور اُن کی معیشت میں تیز رفاز نُرو (Growth) کے فراواں امکانات موجود ہیں۔ لہٰذا امریکا کا چین کی عالمی سیاسی واقتصادی چیش رفت اور پھیلا و کے امکانات موجود ہیں۔ لہٰذا امریکا کا چین کی عالمی سیاسی واقتصادی چیش رفت اور پھیلا و کے آگے بند با ندھنانا گزیر ہے۔

ہمارے بعض پرجوش حضرات پرجوش نعروں اور خطابات کے ذریعے امریکا کو صفی ہستی سے مٹانا چاہے ہیں یا عالمی سیاست میں اس کے قائدانہ کر دار کو ہالکل معدوم کرنا چاہتے ہیں، یہ خواہشات بڑی دل نشیں، دیدہ زیب اور دکش ہیں۔ لیکن اگر چشم بینا اور بھیرت سے حالات حاضرہ کا مشاہدہ کیا جائے تو اس خواب کا تعبیر پانا اتنا آسان نیس ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالی اسباب غیب اور اپنی نقزیر سے صورت حال کو آن واحد میں تبدیل فرمادے اور اس کی قدرت سے بھی جمیری بعید نہیں ہے۔ لیکن اہل نظر جو پیش گوئی یا چیش بین میں کیا مستور ہے، مافوق الاسباب سب بیش بین کرتے ہیں وہ زمین حال کو آن اور عالم اسباب کے تحت ہوتی ہے، مافوق الاسباب سب کھی طور پر کے اللہ تعالی کی قدرت واضیار میں ہے اور پردہ غیب میں کیا مستور ہے، یہ قطعی طور پر اللہ تعالی کی قدرت واضیار میں ہے اور پردہ غیب میں کیا مستور ہے، یہ قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانا۔

ہم انیں سوساٹھ سز کے عشر ول میں بزعم خویش انقلابوں کے مونہوں سے 'ایشیا سرخ ہے' ''لہو کا رنگ سرخ ہے' کے دکش نعرے سنتے ہتھے، ہمارے بہت سے لوگ بائیں باز دوالے (Leftist)اور''شرفے''کہلاتے تھے، کین سودیت یونین کے زوال

کے بعدانہوں نے بہت جلد نہ صرف حقائق کا ادراک کیا بلکہ اُن کے آگے سرتسلیم خم کرلیا، سب نے اپنا قبلۂ ترجیح امریکا کو بنالیا، بقول شاعر:

> بر قوم راست راه، دین و قبله گاہے ماقبلہ راست کردیم برسمت سمج کلاہے

لعنى برايك كاابن دانست مي ايك رائي كاتصور بادرايك قبلة عقيدت ب، مرجم نے اینے عہد کے " کے گلاہ " کوقبلہ قراردے کراپنا زُٹ ای کی طرف کرلیا ہے اور آج کی ماقى دنياكا" في كلاه "امريكا باوراس في انقلاني ايران كوجى الني شرا تط كي تحت جفك پر مجبور کردیا۔ اگر چداسرائیل کی خواہش ہے کہ اس کا گلائی گھونٹ دیا جائے ،لیکن بیامریکا کے مفاد میں جہیں ہے۔ حال ہی میں ارسطو اور افلاطون کا وطن لینی اہلِ مغرب کو حکمت ودانش سکھانے والا بونان اقتصادی بدحالی کے کنارے آپہنجا، بسماندہ اور ترقی پذیر دنیا کی معیشت کی جان جس طوسطے میں ہے، اُس کا نام آئی ایم ایف لینی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ہے، اس نے اسے نادمند (Default) قرار دے دیا ، یونائی قوم نے آئی ایم ایف کی شرا تط کورد کردیا۔اس پراشترا کیت سے نظریاتی وابستگی رکھنے والے دانشورجناب ڈاکٹر لال خان نے میں بشارت سنائی کدمغرب کے سرماید داراند، استحصالی اور استعاری نظام سیاست ومعیشت کا زوال مغرب ہی سے شروع ہوچکاء مگر وہاں کی بارلیمن نے و توشیة دیوار پر هایا، این توم کے ریفرندم کے فیصلے کورد کیا اور آئی ایم ایف کی شرا کط کے سامنے مرسلیم خم کردیا اور بور بی بوئین اے نظام کو بچانے کے لیے میدان عمل میں کود پری اور جوامید کی کرن محترم ڈاکٹر لال خان نے دکھائی تھی وہ پھر ماند پڑتی۔اس لیے عربی کا

" نے اگر چہانمول کو ہر ہوتا ہے، مگر کڑوا ہوتا ہے ' بسوآج کا کڑوانے بہی ہے۔ 2015ء





#### ہنگ عزت

الله تعالی کاارشادی:

(۱) "اور بے شک ہم نے بن آ دم کواپئی مخلوق میں سے بہت سوں پرعزت بخشی اوران کو برو جو ہیں سے بہت سوں پرعزت بخشی اوران کو برو بحر میں سواریاں عطا کیں اور ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت عطا کی ''۔ (بنی امرائیل: ۲۰)

(۲) "بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر (ان کی بدا جمالیوں کے سبب ) انہیں سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا، ان لوگوں کے سواجو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ، سواُن کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے"۔ (انتین :۵-۴)

(۳) "اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے ایسے جن اور انسان پیدا کیے جن کے دل ہیں مگروہ اُن سے بھے نہیں اور اُن کی آئے ہیں ہیں مگروہ اُن سے دیکھتے نہیں اور اُن کی آئے ہیں ہیں مگروہ اُن سے دیکھتے نہیں اور اُن کی آئے ہیں ہیں مگروہ اُن سے دیکھتے نہیں اور اُن کے خال ہیں مگروہ اُن سے بھی بدتر ہیں، وہ خانوروں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی بدتر ہیں، وہ غفلت میں ہیں مگروہ اُن سے بھی بدتر ہیں، وہ غفلت میں ہیں اُن اُن سے بھی بدتر ہیں، وہ غفلت میں ہیں ہیں '۔ (الاعراف: ۱۵۹)

ال سے مراد مینیں کہ اُن کی میصلا حیتیں مفلوج اور ناکارہ ہو چکی ہیں، بلکہ مطلب یہ بے کہ وہ ان خداداد صلاحیتوں کوئی میں، لیک کونگا وعبرت سے دیکھنے اور پیغام حق کو بھولیت کی نیت سے سننے پر آمادہ نہیں ہیں، لینی ملی اعتبار سے اُن بیں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے جانوروں سے بدتر ہیں کہ جانور تو تعقل و تذکر کی صلاحیتوں سے محروم ہیں اور میان صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے جسی ان سے کام نہیں لیتے۔

اسلام نے انسانیت کویم و شرک ف سے نواز اہے اور اسے افضل المخلوقات قرار دیا ہے۔ ای
طرح انسان کی جان ومال اور آبر و کی حرمت کی پیامالی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول الله سائن تیالی ہی ایسی خطبہ ججۃ الوداع میں آبر و کی حرمت اور جان کی حرمت کوایک ورجہ میں قرار دیا ہے اور
کی کویہ حق نہیں دیا کہ دوسر ہے کی اہانت کر ہے، اسے بقو قیر کر ہے اور اس کی عزت کو
پیامال کر ہے۔ اسلام نے انسان کی عزت نفس کے تحفظ کے لیے ایک حد بھی مقرر کی ہے،
پیامال کر ہے۔ اسلام نے انسان کی عزت نفس کے تحفظ کے لیے ایک حد بھی مقرر کی ہے،
جے حدِقد ن کہتے ہیں اور وہ ہیہ کہ اگر کوئی شخص کسی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور عدالت میں چار گواہوں کے ذریعے اُسے تابت نہ کر سکے ہتو اُسے اتی (۸۰) کوڑے لگائے جائیں گے، یہمز اسور ۃ النور کی آبیت نہر سم میں نہ کور ہے۔

اس کے علاوہ اسلام نے دوسرول کی عزیت نفس کے تحفظ کے لیے متعدداحکام بیان کے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ان احکام کواخلاتی تغلیمات کے درجہ میں رکھا ہے مگر آخروی اعتبار سے اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ اِن اخلاقی احکام میں دوسرول کا تمسخرا اڑانا، دوسرول پر طعی و تثنیج اور اُن کی عیب جوئی کرنا، دوسرول کو برے ناموں سے پکارنا، ثبوت و شواہد کے بغیر دوسرول کے بارے میں بدگانی کرنا، دوسرول پر جھوٹ بولنا، دوسرول کے پوشیدہ احوال کی ٹوہ لگانا اور بے آبروکر نے کے ارادے سے اُن کا جسس کرنا، غیبت کرنا اور بہتان طرازی سب شامل ہیں۔ سورة المجرات کے دوسرے رکوع میں اور سورة المجرة میں اس کے بارے میں تخت وعیدیں ہیں۔ قرآن وحدیث کی اصطلاح میں رسالت مآب می تغییر آن وحدیث کی ربانِ مبارک سے ملئے والی اجرکی بشارت کو ' قند'' کہتے ہیں اور عذا ہے جہنم کا ڈر سنا نے کو دوسرے رکوع میں اور عذا ہے جہنم کا ڈر سنا نے کو دوسری کو ' وعید'' کہتے ہیں اور عذا ہے جہنم کا ڈر سنا نے کو دوسری کو ' وعید'' کہتے ہیں اور عذا ہے جہنم کا ڈر سنا نے کو دوسری کو ' وعید'' کہتے ہیں اور عذا ہے جہنم کا ڈر سنا نے کو دوسری کو ' وعید'' کہتے ہیں اور عذا ہے جہنم کا ڈر سنا نے کو دوسری کو ' وعید'' کہتے ہیں اور عذا ہے جہنم کا ڈر سنا نے کو دوسری کو ' وعید'' کہتے ہیں۔

بیتمبیری کلمات میں نے اس لیے عرض کیے کہ ہمارے وطن عزیز میں ایک قانون ہے
جے Defamation Act کہتے ہیں، اردو میں اسے ''ازالۂ حیثیت عرفی'' کہاجا تا
ہے۔ اس قانون میں کسی کی شخص اہانت کی سرا بھی مقرر کی گئی ہے اور بعض اوقات ہم ہی ہی پڑھتے ہیں کہ بچھالوگ کسی بات کواپنی اہانت تصور کرتے ہوئے فریق مخالف سے غیر مشروط
پڑھتے ہیں کہ بچھالوگ کسی بات کواپنی اہانت تصور کرتے ہوئے فریق مخالف سے غیر مشروط

معافی کامطالبہ کرتے ہیں، لیکن عملاً ہم نے اس قانون کو بھی نافذ ہوتا ہوائہیں دیکھا۔ صرف چند ہی مثالیں ہوں گی جہال الزام لگانے والے نے عدالت کے روبروفرینِ مخالف سے معافی مانگی ہے۔

پاکستان تحریکِ انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے سابق چیف جسٹس آف
پاکستان جناب افتخار محمد چوہدری اور سابق نگرال وزیرِ اعلیٰ پنجاب جناب بخم سیٹھی پر ۱۲۰۱۳ء
کے قوی انتخابات میں اثر انداز ہونے (Riging) کا الزام لگا یا اور اسے تسلسل کے ساتھ وہراتے رہے۔

ان دونول حضرات نے عدالت میں جناب عمران خان کے خلاف از اله حیثیت عرفی کا دعویٰ کیا اورغیر مشروط معافی ندما نگنے کی صورت میں بھاری معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ کسی کی عزت و ترمت کی قیمت یا بدل کیا ہے اور عدالت کے پاس اس کا معیار کیا ہے اور عدالت کے پاس اس کا معیار کیا ہے ، کیکن تا حال ان دونول حضرات کے مقدمات زیریں عدالتوں میں ہمارے روایتی ضابطہ قانون (Procedural law) کے تحت چیونی کی رفتار سے چل رہیں۔ اور شاید عرصة دراز تک چلتے رہیں۔

عبرت کا مقام ہے کہ وہ چیف جسٹس جو کہی تو ہین عدالت کے تحت ایک وومن یا چند سینڈ کی سرا دے کرونت کے نتخب وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی کومعز ول کر سکتے سے ، آج انہیں ای آزاد عدلیہ کی ایک ماتحت عدالت سے انصاف نہیں مل رہا یا عدالت اُن کے فریق خالف کو سنجیدگی کے ساتھ مقدے کی کاروائی میں مصہ لینے پر مجبور نہیں کر پارای تو کی اور کو حقیق اور کھمل انصاف ملنے کی تو قع کیے قائم کی جاسمتی ہے؟۔

یہ چند سطور میں نے اس لیک حیس کہ آئے دن ہم اس طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں، بعض حضرات تو ایک لیگل نوٹس کے ذریعے غیر شروط معافی مانگنے یا ہرجانے کا مطالبہ ایس بعض حضرات تو ایک لیگل نوٹس کے ذریعے غیر شروط معافی مانگنے یا ہرجانے کا مطالبہ مقدمہ دائر کرتے ہیں، اس کے وی منطق متائج ساسخ نہیں آئے۔

مقدمہ دائر کرتے ہیں، اس کے بھی کوئی منطق متائج ساسخ نہیں آئے۔

آئے دن میڈیا پرکی نہ کی گری اچھائی جاتی ہے، اس کے باوجود ہاری پارلیمنٹ عام شہر یوں کی عرت نفس کے خفظ کے لیے کوئی واضح قانون بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لوگوں کی عرتوں کا تحفظ کیسے ہوسکتا ہے۔ اس لیے الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا میں جس کے بارے میں جو کسی کے بی میں آئے کھودیتا ہے اور دوسرے کی عزت سے کھیلتا ہے، گراس کے ازالے کی کوئی عملی اور قانونی صورت ہمارے نظام میں موجود نہیں ہے۔ اسلام کی روسے کی عزت سے کھیلنا ہمی کا تمسخوا اڑانا ہمی کی عیب جوئی کرنا ہمی کی غیبت کرنا ہمی پر باحق جھوٹ بولنا شری گوئی عیب جوئی کرنا ہمی کی غیبت کرنا ہمی پر باحق جھوٹ بولنا شری آور اخلاتی اعتبار سے انتہائی معیوب اور کھنا وائے جرائم میں سے ہے لیکن شریعت نے حدقذف کے سواان کے لیکوئی معین سرنا مقرر نہیں فرمائی ، البنہ عذا ہے آخرت اور اللہ تعالی کی عدالت پر یقین کا مل ہو، ورند:

"مردنادال پر کلام زم ونازک بار"

میں بھینک دیا جائے گا''۔ (سنن ترمذی:۲۳۱۸)

ال صدیث کاواضی پیغام بیہ کہ اگر کوئی کی کی تن تلفی کر کے یا کسی پرظام کر کے یا کسی کو جسمانی اور روحانی اذیت پہنچا کر مکر وفریب کے ذریعے یا طاقت اور اثر درسوخ کے ذریعے یا دادا گیری اور جر وجور کر کے مؤاخذے سے آج جائے گا، توبیاس کی نادانی اور بھول تو ہو کتی ہے، اسے اپنی کامیا بی ہرگز تصور نہ کر ہے۔ قیامت کے دن الله تعالیٰ کی ایک حتی اور قطعی عدالت ضرور گلے گی، جہال کوئی حیلہ اور مکر وند ہیر کام نہیں آئے گی، نہی کوئی جہر وجور یا اثر ورسوخ کے ذریعے اپنے اعمال کے انجام بدسے آج کی گا۔ یہ انساف کا دن جبر وجور یا اثر ورسوخ کے ذریعے اپنے اعمال کے انجام بدسے آج کی گا۔ یہ انساف کا دن آنا ہے اور ضرور آئے گا۔ الله تعالیٰ کا ارشادے:

"اوراے ایمان والواہمارے دیے ہوئے مال میں سے پکھ ہماری راہ میں (اپنی خوشی سے) خرج کروہ بل اس کے کہ (حتی اور قطعی فیصلے کا) وہ دن آجائے کہ جہاں نہ لین دمین کام آئے گا اس کے کہ (حتی اور خصفارش کا چلن ہوگا"۔ (البقرہ:۲۵۳) کین دمین کام آئے گا اور خدسفارش کا چلن ہوگا"۔ (البقرہ:۲۵۳) کیم اگست 2015ء



#### ايك الجيمي علامت

قارئین کرام سے معذرت!بات سطی سے اور غیرعلمی ہے، مگراس میں اہل پاکستان کے لیے کسی حد تک طمانیت کا پہلوموجود ہے۔ہم الیکٹرونک میڈیا پر اکثر پاکستان پر لعن طعن سنتے رہتے ہیں۔ آئن نوک دارز بانیں یا کتان کے چرے کوالیے نوچتی اور حظ الفاتی ہیں، جیسے کسے آئی توک دار باخن ہوں اور وہ دوسرے کے چیرے کونوج کرلہولہان كردي \_اسے حديث مبارك مين وحمش اور حموش سي تعبير فرما يا كيا ہے۔ عربي لغت ميں لکھاہے: 'جمش چرے پرالی خراشیں لگانے کو کہتے ہیں، جن پرکوئی قصاص نہو'۔ یا کتان کی اِس بڑے بیانے پر بے تو قیری پر مجی کوئی تعزیر یا تادیب جیس ہے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں اور قانون سازوں کو (Parliamenterians) کو اپنی ناموس بیانے سے ہی فرصت نہیں ملتی ،ان کے یاس یا کستان کی ناموس کا شحفظ کرنے کی فرصت کہاں؟۔ملاعمر اور ملک اسحاق کا مجلا ہوکہ انہوں نے ہمارے الیکٹرونک میڈیا کا بحرمین جیبا پید بھرنے کے لیے دودن کی غذافراہم کردی،اس عرصے میں بہوں نے سكون كأسانس ليا موگا۔

میں جس اچھی علامت کی طرف ایسے معزز قارئین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ بيرے كرعيد الفطر كے فور أبعد جھے استے خاندان كے ساتھ استے فرزند ضياء الرحمن مرحوم كے الصال تواب كي تقريب مين شركت كے ليے و ٢ جولائي كومانسبره وايب آباد جانے كا اتفاق ہوا۔میری مخضری قیملی (بیوی، بہواور مرحوم بیٹے کے دویجے)میرے ہمراہ تھے۔میرے

ایک سعادت مند بھتے ڈاکٹر نعیم الرحمن ہمیں اسلام آبادا ئیر پورٹ پر لینے آئے۔ پروگرام یہ تھا کہ بچوں کومری اور نتھیا گلی کی سیر کرائے ہوئے ایبٹ آباد جا تھی گے۔لیکن ۱۹ جولائی کی شام کوئی ٹیلی ویژن اسکرین پریٹر چل رہے ستھے کہ ایک لاکھ گاڑیاں مری کے راستے پر روال دوال ہیں اور اپیل کی جارئی تھی کہ باتی لوگ مری کے لیے عازم سفر ندہوں اور یہ کہ اپنی گاڑیوں میں وافر پیٹرول بھر کر لائیں ، کیونکہ مری میں پٹرول حسب ضرورت دستیاب نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے براور است ایبٹ آباد جانے کا فیصلہ کیا۔

مرمرى بوراوراس سے آگے ٹریفک کی کمی لائنیں تھیں بڑیفک مست رفتاری سے چل ر بی تھی ، ایبٹ آباد سے پچھ پہلےٹریفک پولیس نے مہارت دکھائی اور جانے والی دوڈ ھائی لا تنول كوروكا اور ايك لائن بناكر آكے زوانه كيا۔ اس سے ٹريفك كى روانى قدرے بہتر ہوگئے۔ پھرایبٹ آبادشہر میں اور مانسہرہ اور اس سے آگے تک ٹریقک کی کمی لائنیں چل رہی تحقيل معلوم بواكه بالأكوث بشوكرال ، ناران اورجيل سيف الملوك تك اسي طرح سياحول كاب يناهرش تفا ـ ظاہر بے بزاروں كاري سوزكيال، بائى روف اوركوچزالغرض برطرح كى گاڑیاں روال دوال تھیں۔لوگوں نے بتایا کہتمام ہول بھرے ہوئے ہیں اورلوگ تھلی فضا میں بھی را تیں گزاررے ہیں۔ مجھے بیاجھی علامت محسوں ہوئی کہ آپریش و ضرب عضب کے بعد امن وامان بحال ہوا ہے، لوگوں کے اندر اعتماد اور سلامتی کا احساس پیدا ہوا ہے، خوف اور دہشت کی کیفیت سے نجات ملی ہے اور یہی سبب ہے کہ لوگ خاندان کے افراد سمیت، جن میں خواتین اور بے بھی شامل ہیں، سیاحت کے لیے نکلے ہیں۔اس سے ریجی معلوم ہوا کہ ہمارا میڈیانقر وافلاس کی جوتصویر بکثرت دکھاتا ہے، ہوسکتا ہے بیتصویر جزوى طور يردرست موء مربيهار معاشرك كمل تصويريس بالمدالله على إحسائه لا کھوں لوگوں کا سیاحت کے لیے نکلنا خوش حالی کی ایک خوش گوار علامت ہے اور ہمیں ياكستاني معاشر كارر في بحى دنيا كودكهانا جائي

ا بریش فر ب عضب بنیادی طور پر پاکتان کے چیف آف آری اساف جناب

جزل راحیل شریف کافیطہ تھا۔ بھی وجہ ہے کہ ہماری سیای قیادت نے قوم کواعتادیں لے کراس کااعلان کرنے میں پہل کاشرف حاصل نہیں کیا، جیسا کہ جمہوری مما لک میں ہوتا ہے۔ جب کہ پاکستان میں اس اقدام کا اعلان سب سے پہلے آئی ایس پی آرنے کیا، لینی آرنے کیا، لینی اقدام اور اقالیت (Initiation) کا اعزاز مسلح افواج نے حاصل کیا اور بعد میں خواستہ وناخواستہ بشمول جناب عمران خان ہماری سیاسی قیادت نے بھی بادل ناخواستہ اسے قول (Own) کیا اور پھراس کے بطن سے 'دویشنل ایکشن پلان' اورا کیسویں آئی کئی ترمیم ظہور پذیر ہوئی۔ تا حال جناب جزل راحیل شریف ڈرائیونگ سیٹ پر لیتی اس حوالے سے کمانڈ تک پوزیشن میں نظر آرہے ہیں اور وہ عالمی سطح پر سیاسی اور فوجی قیادتوں کو اس کے محرکات، شمر است اور نمانگ ہے آگاہ کر رہے ہیں۔ گویا وہ بیک وقت سیاسی و مشکری کروار ادا اس کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ ہماری مشکری قیادت کا اس طرح پر عزم ہونا ایک اچھی علامت ہے، ورنہ نیم دلا نما قدا مات نتیج خیز ثابت نہیں ہوئے۔

ہمیں معلوم ہے کہ ہمار ہے پڑوی ملک ہندوستان کی حکومت اور ریاست معاشی اعتبار سے ہمار ہے مقابلے میں بہت مضبوط اور شخکم ہے ہیں آج بھی وہاں مبنی اور دیگر بڑے شہروں میں لوگ فٹ یا تھ پرسوتے ہیں ، قضائے حاجت کے لیے با پردہ مقامات دستیاب نہیں ہیں۔اب سنا ہے کہ زیندر شکھ مودی کی حکومت نے بندرت کو بہا توں میں سرکاری طور پرایک ایک بیت الخلا بنا کردیئے کا مصوبہ بنایا ہے ، یہ مصوبہ کب پایہ بخیل تک پنچتا ہے ، پرایک ایک بیت الخلا بنا کردیئے کا مصوبہ بنایا ہے ، یہ مصوبہ کب پایہ بخیل تک پنچتا ہے ، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔اس کے برعک پاکستان میں جکومت اور دیاست کی مالی جیشیت اگر چرمتی مہیں ہے ،لیکن عوام میں بڑے بیائے پر محول اور معاشی خوش حالی کی علامات موجود ہیں اور جا بجا اس کے مظاہر واضح طور پر نظر آتے ہیں۔اس پر ہمیں الله تعالی کا شکر گزار از جا ہے ہے۔ آج پاکستان کے سب سے ہونا چا ہے۔ آج پاکستان کے سب سے برے شہر کرا چی مل کوئی فٹ یا تھ پرسوکر دات نہیں گزارتا ، یسب آجھی علامات ہیں۔

پہلے ہم بڑے پیانے پرعدم تحفظ کے احساس اور خوف ودہشت کی کیفیت ہے دو چار
سے لیکن الجمد فاتہ آج صورت حال اگر کمل طور پر نہیں ، تو کافی حد تک بہتر ہے گزشتہ
رمضان المبارک پورے ملک میں بالعوم اور کراچی میں بالخصوص ماضی کے کئی سالوں کے مقابلے میں کاروبار کا تجم میں اور بھتا خوری کے بڑے واقعات نہیں ہوئے ، دو کروڑ کی آبادی والے شہر میں اگا دُگا بد تھی کے واقعات کا ہوتا بحید از قیاس نہیں ہوئے ، دو کروڑ کی آبادی والے شہر میں اگا دُگا بد تھی کے واقعات کا ہوتا بحید از قیاس نہیں ہوئے ، دو کروڑ کی آبادی والے شہر میں اگا دُگا بد تھی کے واقعات دنیا کے ہرساج ، منظم اور پابند نہیں ہوئے ، دو کروڑ کی آبادی والے شہر میں اگا دُگا بد تھی ہیں قر آب مجید میں اللہ تعالی نے ایک نہیں وقانون معاشرے میں بھی دونما ہوئے رہتے ہیں قر آب مجید میں اللہ تعالی نے ایک نے آبی وقت ورائی اللہ میں اللہ تعالی کے نزد کی پورے نظام کا نئات کا خاتمہ کردینازیا دہ آسان بات ہے ۔

نظام کا نئات کا خاتمہ کردینازیا دہ آسان بات ہے ۔

کیکن انسانی معاشرہ جرائم سے کمل طور پر بھی بھی باک نہیں رہا۔ عہد رسالت مآب مان اللہ کا نورانی دورا یک استثناہے۔

اس سے بل بھی میں کھے چکا ہوں کہ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ قریش کوا پنایہ احسان یاد دلا یا کہ جس کعبۃ اللہ کامُتُو تی ہونے اوراس سے نسبت کے سبب تمہارا عالم عرب میں احترام ہے اورلوٹ ماروڈ اکا زنی کے کیچر کے باوجود تمہارے تجارتی تا فلے بخوف وخطرگرم وسردموسم میں تجارتی سفر کرتے ہیں بتو کم از کم اس احسان کے سبب اس کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ اورسورۃ النحل آیت نمبر ۱۱۲ میں اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ اورسورۃ النحل آیت نمبر ۱۱۲ میں اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کے تمال کوعذاب سے تبییر فرما یا اور اس کا سبب انعامات الہیں ناشکری کوقر اردیا ہے۔

کے تسلّط کوعذاب سے تبییر فرما یا اور اس کا سبب انعامات الہیں ناشکری کوقر اردیا ہے۔

اس میری ساری گرارشات کا عائز انہ مقصد سے ہے کہ ایک آزاد وطن اسلامی جمہور سے پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑی فعت ہمیں عطافر مائی ہے ماس پر ہم سبب یک دل وجان سے اللہ تعالیٰ کے جو بہت بڑی فعت ہمیں عطافر مائی ہے ماس پر ہم سبب کو دل وجان سے اللہ تعالیٰ کاشکر گرار ہونا جا ہے۔ ہمارے خون کا ہم قطرہ نہ ہمارے بدن کا

ہررُ واں اور ہمارے وجود کا انگ انگ مجسم تشکر بن جانا چاہے۔ہم نے اس وطن کے ساتھ سلسل کے ساتھ جو جَفا اور نا قدری کی ہے، اس کا سلسلہ رُک جانا چاہے اور اس کی عزت و وقار اور ناموس کو سر بلندر کھنے کے لیے متحد اور منظم ہو کرچہ دوئیت مرنی چاہیے۔ہم اکثر شکوہ گناں رہتے ہیں، شکا یات کا انبار ہر وقت ہمارے ذہن میں تازہ رہتا ہے اور رہر کی حد تک ورست بھی ہے، کیکن اس رق وش کو اس حد تک اپنے آپ پر مُسلَّط نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تک ورست بھی ہے، کیکن اس رق وش کو اس حد تک اپنے آپ پر مُسلَّط نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بحیثیت توم یاس اور قنوطیت کا شکار ہوجا میں۔

دوسری اہم بات بہ ہے کہ ہمیں حکومت اور ریاست کے فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے،
ہم اصولوں کی بنا پر حکومت سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے احکام کوقر آن دسنت کی روشی
میں چیلنج کر سکتے ہیں اور آئین وقانون میں دیے ہوئے طریقۂ کار کے مطابق پر امن ذرائع
سے حکومت کو تبریل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اِسے ہمارے دستوری نظام نے جائز
قرار دیا ہے لیکن ریاست اور مملکت سے جفا اور بغاوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ریاست
سے وفاداری کارشتہ سکتی مغیر متزلزل اور غیر مشروط ہونا چاہے۔

3اگست2015ء



#### مُلّا محمر عمر مجابد

ملائحه عمر مجاہدایک افسانوی کردار بھی ہیں اور ایک ایسی حقیقت بھی جس نے اپنے عہد پر گہرے نفوش خبت کیے ہیں۔ وہ امریکا کو مطلوب افراد میں سر فہرست سے اور ان کی نشاندہ می کرنے والے کے لیے بھاری افعام مقررتھا۔ ان کی زندگی بلا شبر عزیمت واستقامت سے عہارت تھی۔ مبینہ طور پر ۱۱۰۳ء کے وسط میں اُن کا انتقال ہوا، اُن کی وفات سے تخریک طالبان اور تنظیم کو پہنچنے والے مکنہ نقصان سے بچنے کے لیے اس خبر کو پوشیدہ رکھا گیا، تخریک طالبان اور تنظیم کو پہنچنے والے مکنہ نقصان سے بچنے کے لیے اس خبر کو پوشیدہ رکھا گیا، کی نام نظیم کو کاریہ خبر اِفشاہوگئی، اس خبر کا اِفشاء ہونا تنظیم کے داخلی اختلافات کا مظہرے۔

پہلی چوکی اِسپین بولدک سے جہاد شروع کیا اسے ہم آپریش کلین اپ سے بھی تعبیر کرسکتے ہیں۔ عوام اور مجاہدین کی حمایت انہیں بتدریخاصل ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے بہت جلد فندھار پر قبضہ کر کے اپنی امارت قائم کر دی اور فوری طور پر شرعی عدالتوں کا قیام مل میں آیا اور عوام میں اسے بے حدیثہ یرائی ملی۔

اس تحریک کا نام ''تحریک طالبانِ ' قرار پایا، گربہت جلد بدافغانستان کی ایک ''بیشنل اسلا کم مودمنٹ' میں تبدیل ہوگئ اور بڑے بیانے پر قبائل اور معاشرے کے دیگر طبقات بھی اس کا حصہ بنتے چلے گئے۔ چونکہ شری عدالتیں ، اسلامی وضع قطع اور شعار ان کے مزاج سے مناسبت رکھتا تھا، اس لیے انہیں اس کے قبول کرنے میں کوئی وشواری پیش نہیں آئی۔ جرائم ولوٹ ماراور بھتا خوری کا خاتمہ ہوااورلوگوں نے شکون کا سانس لیا۔ چنا نچہ بہت جلد طالبان نے کا بل پر قبضہ کرلیا اور'' آمارت اسلامی افغانستان' کا قیام مل میں آیا۔

ا ۱۹۹۲ء میں إمارت اسلائی کے قیام کے ابتدائی دور میں جمیل بعض دوستوں کی وساطت سے قند ہارجانے کا موقع ملا۔ اس قافلے میں علامہ غلام دیستی افغائی ، علامہ غلام محمد سیالوی اور مفتی محمد رفیق صنی ہمراہ ہے ، یہ ہمارے لیے ایک مطالعاتی اور معلوماتی دورہ تھا۔ کرا پی سے ہم ہوائی جہاز کے ذریعے کوئٹہ پہنچے اور وہاں سے ویگن کے ذریعے افغانستان کی جانب روانہ ہوئے۔ جس سے آگے قند ہار تک مڑک نہایت شکستہ تھی۔ ایسین بولدک سے قند ہار تک مڑک نہایت شکستہ تھی۔ ایسین بولدک سے قند ہار تک مڑک نہایت شکستہ تھی۔ ایسین بولدک سے قند ہار محمد تھے۔ واستے میں جا بجا ہم نے بیجی دیما کہ جھوٹے چھوٹے رنگین جونٹر کے لئے کوئٹہ لے جایا جارہا تھا۔

ہم رات کو قدم ارپنچ اور ہمارا قیام سرکاری مہمان خانے میں ہوا۔ ہنگائی حالات سے بخلی دستیاب نہیں تھی، ہمارا قیام سرکاری مہمان خان کورز سے بخلی دستیاب نہیں تھی، ہمیں ایک فرش دسترخوان برسب کے ہمراہ کھانا کھلا یا گیا۔ گورز قدر بار بنفس نفیس تواضع کر دہے ہے اور بید ہمارے لیے ایک غیر معمولی منظر تھا، اُس وقت تک کابل فتح ہو چکا تھا۔

الكي من يرسط بهاري ملاقات مُلَا محمر عمر الله كان الما قات كاذريع مُلَا احمد متوکل تھے یہ جوال عمر تھے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بیتخص مجھے نہایت ذہین معلوم ہور ہاہے،آگے چل کروہ اِ مارت اسلامی افغانستان کے وزیر خارجہ مقرر ہوئے کیکن ال وقت بھی ان کے رُسوخ کاعالم بیتھا کہ بلاتا خیر ملاحمرعمرے ہماری ملاقات کا اہتمام کرا ویا۔ ملاجم عمر کا دفتر یا دار الامارت قندہار میں "جامع مسجد خرقد مبارک" کے بالقابل ایک عام ی عمارت میں تھا۔ان کا دفتر ایک کمرے پرمشمل تھا اور وہ فرشی قالین پر کسی امتیازی شان کے بغیر بیٹے ہوئے ستھے۔ ہم بھی ان کے مقابل فرش پر بیٹھ گئے، ہمیں الی کئی علامات ملیں جن سے عیاں تھا کہ افغانستان یا کستان کے سلکی خلافیات سے متاثر تہیں ہے، مثلاً مُلاَ عمر کے دفتر کے باہرایک بورڈ پر، دفتر میں ایک طغرے پراور مسجد خرقہ مبارک کے محراب يرياالله، يا محر لكها مواتها، جبكه بهارے بال السے اختلاف كرنے والے موجود ہیں۔اس بات کی نشاندہی میں اس کیے کررہا ہوں کہ ہمارے ہاں پھھلوگ مسلکی خلافیات کے حوالے سے ان کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں، کیونکہ علمائے و بوبند کے ساتھ انغانستان کے جہادی قائدین کے روابط زیادہ رہے ہیں اور بیان کی ضرورت تھی کہوئی ان ك مدد كے ليے آ كے بڑھے اور مسلك و يوبند كے علماء و مدارس نے يقينا آ كے بڑھ كران كى يددى اوروه بجاطور پراس كاكريد كى ليت بين-اس كے برعس علاے السنت بالعوم جہادِ افغانستان سے لاتعلق رہے۔ ویسے میرحقیقت ہے کہ افغان جہاد کے صف واوّل کے رجنماول پرونیسر صبغة الله مجددی، مولوی محذنی محدی اور سید سعید احد گیلانی کے علائے السنبت کے ساتھ قرین روابط اور نظریاتی قربت رہی ہے۔عبدالرسول سیاف کے نام سے ای مسلکی تشخص ظاہر ہور ہائے الیکن بعد میں سلفی اثر ات کے تحت انہوں نے اسپے تام كوبدل كرعبدالرب رسول سياف كرديا

ملائم عرمجابدے میں نے اپنے وفد کی طرف سے جوم کالمہ کیا، وہ یہ تھا: 'ان کوہم نے ان کی کامیابوں پرمبارک بادیش کی ۔ ان سے نیجی گزارش کی کہ آپ کو إمارت اسلامی کا

اميرالمؤمنين اتفاق رائے مقرر كرديا كيا ہے اليكن حكومت كى ايك انظامى بيئت تشكيل وي اور مختلف آئيني عبدول پر اينے معتمد افراد کا تقرر کريں تا که بيرابل مناصِب با قاعدہ سركارى حيثيت مين اقوام متحده اوردنيا بحركم مالك سے مكالمه ابن حكومت كى ترجمانى اوراین یالیبیوں اور حکمت عملی کی وضاحت کرسکیں ، واضح رہے کہ امریکا کے زیرِ اثر اقوام متحده أس وفتت بھی پروفیسر برہان الدین ربانی کوافغانستان کی حکومت کا آئینی سربراہ سلیم كررى سى ميں نے ان كے سامنے انقلاب ايران كاحوالہ پيش كيا كمانهول نے بہت جلد ا پنادستوری ڈھانچ مرتب کردیا اور مختلف سطح کے آئی ادارے تشکیل دے دیے۔ بعد میں ملاعمرنے مختلف مناصب برعلاء کو فائز کر دیا۔ای طرح میں نے ان سے کہا کہ: ''جین اور افغانستان سے وسطی ایشیا اور ترکی تک تمام خطه فقد فی پر کاربند ہے اور مسلکی خلافیات سے بيا موا ہے۔ لبذا اگر آپ افغانستان كو ياك و مندكى مسلكى خلافيات اور آويزش سے حسب سابق بي كرركيس توريرافغانستان كى مذيبى وحدت وسالميت كي ليمانتهائى مفيد مو گا۔وہ انتہائی کم کو تھے، انہوں نے ہماری گزارشات کوسنا، یمی ان کاشعارتھا۔ بعد میں نائن الیون کے بعد بعض علماء کے ہمراہ ہمارے حساس اداروں کے ڈے داران کی ملاحمد عمر سے ملاقات کا احوال معلوم ہوا، تو پتا جلا کہ انہوں نے سب کی سی الیکن فی باا شات میں کسی بات کا جواب بیس دیا بعض لوگول نے بتایا کہ وہ سر کردہ علماء کی مشاورت سے معاملات

طالبان سے قربت رکھنے والے ایک عالم نے بتایا کہ نائن الیون کے اقدامات پر عملار آمدسے پہلے یہ منصوبہ طامح عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے علماء سے مشاورت کی ، افغانستان کے سرکروہ علماء نے اس کی خالفت کی لیکن بعض عرب علماء نے اس کی تائید کی۔ طامحہ عمر نے اس کی اجازت نہیں دی ۔ لیکن بعد میں بیرحادث رونما ہو گیا اور اُمت عراق کی ۔ طامحہ عمر نے اس کی اجازت نہیں دی ۔ لیکن بعد میں بیرحادث رونما ہو گیا اور اُمت عراق ایران جنگ ، کویت پرعراق کے قبضے اور نائن الیون کے مابعد انزات کو آج تک بھگت رہی ہے اور نہ جائے کہ اسے میرمنائج محمکت ایران گیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گیا۔

نائن الیون کے سانے کے بعد ملاحمہ عمر کے سامنے امریکا کا بیہ مطالبہ آیا کہ شنخ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے اہم رہنماؤل کو امریکا کے حوالے کر دیا جائے۔ پاکستان کے حمال ادارے کے ذمے داران تحریک طالبان سے قربت رکھنے والے بعض علا کے ہمراہ ملاحمہ عمر سے جاکر ملے اور اُن کے سامنے میہ مطالبہ رکھا، گرانہوں نے اسے پذیرائی نہیں بخشی۔ اس کے نتیج میں امریکا نے اپنے اتجادیوں سمیت افغانستان پریلغار کردی۔

سیسوال اب بھی جواب طلب ہے کہ آیا اسامہ بن لا دن اور ان کی تنظیم کے لوگ ملا مجرعمر پر حاوی ہو چکے تھے یا بیا اتنا ان کے ذیر بار احسان تھے کہ انہوں نے بھاری قیمت اوا کرنے کے باوجودان سے جفانہ کی ،اور بیر کہ آیا ملا عمر اسامہ بن لا دن اور ان کے ساتھیوں کوامر یکا کے حوالے کر کے اپنی حکومت کو بچاسکتے تھے۔اگر ایسا آپشن اُن کے پاس موجود تھا تو انہوں نے اسے اختیار کیوں نہ کیا؟۔ بیسوال تاریخ پر قرض ہے اور شاید مناسب وقت پر اس کا جو اب ل جائے۔ بیس نے تھے اگر ایسا کہ بھر دووں سے ملاقات اس کا جو اب ل جائے۔ بیس نے تحریک طالبان کے بعض انتہائی اہم ہمدردوں سے ملاقات میں بیسوال اٹھایا تو انہوں نے جو اب دیا: امریکا کا اصل ہدف" امارات اسلامی افغانستان 'کوگر انا تھا ،الہذا یہ سوال محض نظری ہے ، تماری کے اعتبار سے اس کی اہمیت نہیں ہے؟۔

چندمواقع پرانغانستان کے طالبان رہنماؤں سے ملاقات ہوئی تو میں نے اُن کے سامنے ' طالبان پاکستان' کے بارے میں سوال اٹھا یا کہ بیفساد فی الارض کاار تکاب کرکے اس کے کریڈٹ لیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف مسلح خروج کررہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بیتمام حرکات ناپسندیدہ ہیں، ہمارا بیشعار نہیں ہے، لیکن ہم ابنی توجہ ایک محاذ پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔

8اگست2015ء





#### يمراجا گاڻما

یاوٹی تخرااسلائی جہور یہ پاکتان ش ایک دیاتی اوادہ بنام "پاکتان المیکٹرونک میڈیا ریکی فیری اتھارٹی (PEMRA) " قائم ہے۔ جس آئ کھ اس ادارے کی کارکردگی یا کی تخیر نظری اتھارٹی (PEMRA) " قائم ہے۔ جس آئ کھ کا ادارے کی کارکردگی یا کی تخیر نظری کا تخیر ساتی کا جائی گئی بیٹل سکا، چوا افراد کی پرکشش طاز موں کے سوایہ اوار یہ اور یہ اور بیٹن ہے۔ سیا کیکٹرول کی حد تک ہے، اس کے پاس اپنا اختام کی کشنید کے اختیارات کیا ہیں اور جداوارد یا ٹی ویژن چیس قانون تکنی کرے، ساس کے خلاف کیا کیا انفیاطی یا تخزیری اور جداوارد یا ٹی ویژن چیس قانون تکنی کرے، ساس کی وجہ یہے کہ جارے اٹل افتر ادکانی حد تک ذبئی بلوغت (Maturity) کی مزل ش وائل ہو بچے ہیں۔ لہذا وہ الکٹرونک میڈیا کی اُگر ڈوک میں انہائی صد تک خطر فاک ہیں۔ اور شری اان کے کانے کا کوئی طاب ٹی تر جا ہواد کی کر لاف میرور اٹھاتے ہیں، گیز کی جا اس کے اور شری اان کے کار ڈوک جا گر ہوں نے بیا باعد در دکھا ہواد کی کر لاف ضرور اٹھاتے ہیں، گیز کی جا اور در گرا ہو لیے کہی ٹی بھولئے: میں، گیز کی جا کر در کو اے اور پل بھر خرور اٹھاتے ہیں، گیز کی خالے اور پل بھر خرور اٹھاتے ہیں، گیز کی خالے اور پل بھر خرور اٹھاتے ہیں، گیز کی خالے اور پل بھر خرور اٹھاتے ہیں، گیز کی خالے اور پل بھر خرور اٹھاتے ہیں، گیز کی خالے اور پل بھر کے لیے بھی ٹی بھولئے:

خواد دد میں خدا پرست، جاد دہ بے دفاسی خداد دد میں خدا پرست، جاد دہ بے دفاسی میں جس کی جس کو میں ودل عزیز ،اس کی تی جائے دو کے کوں؟ لیکن حال بی جس میرانے نی دیزن چیناز کے نام ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے،

جس کامتن درج ذیل ہے:

بیمراف دسین ۱۱ کمی کی برائے اطلاعات وفتریات اور توی وری وری کی رہنمائی کے مطابق ۲۰۱۵ و دری اس کا ۲۰۱۵ کی ایک بدایت نامہ جاری کیا ہے جس پس مطابق ۲۰۱۵ کی اور مقررہ حدے ذائد اشتہارات اور غیر مکی مواد کورد کئے غیرا خلاتی پروگراموں ، گانوں اور مقررہ حدے ذائد اشتہارات اور غیر ملکی مواد کورد کئے کے ایس میمرا نے متعدد عوای شکایات کے پیش نظر تمام فی وی چینز کی طرف سے دمضان المبارک کے مقدی مہینے پس نیاام گھر طرز کے پروگرام فرگر مینے اور مقدی مہینے کے نقدی کو پال کرنے کا بھی تحق سے نوٹس لیتے ہوئے ایسے تمام پروگراموں کو متعتبل میں فشر مذکرنے کی جی بدایت کی ہے۔

انحارنی کاجاری کرده بدایت نامددرج ذیل ہے:

(١) دى فى صدى تاكى غيرىكى يروكرامون كانشركرنا

(۲) ۱۲ منت فی محفظ سے زائداشتہارات

(m) ماورمضان میں نیلام تحرطرز کے پروگرام

(٣) نيوزلين مي تفريح كي أرثين غيراخلاتي غير كلي كانول كيس

(٥) يروكرامول يااشتهارات من غيراخلاتي مواد

(٢) جرائم کے پروگراموں کی مظرفی جوکہ جرم کی تشہیر کا باعث ہوں ، وغیرہ۔

علادہ ازیں اتھارٹی نے تمام ٹی دی چینلز کو ہدایت کی ہے کہ دہ روز انداپتی نشریات کا آغاز تو می ترانہ ہے کہ میں ہی روایت ہے تا کہوام میں آغاز تو می ترانہ ہے کریں جیسا کہ ہمارے پڑوی مما لک میں ہی روایت ہے تا کہوام میں قومی جذب کو اجا گرکیا جا سکے بالخصوص بچوں ہے متعلق صحت مندانہ پروگرام اور کارٹون وغیرہ نشر کرنے کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ چیمر اکے مطابق پاکستان ٹی وی چینلز میں بچوں کے بروگراموں کی طرف انتہائی کم توجہ ہے اور پاکستانی بچوسرف دوغیر ملکی چینلز پر الحصار کے ہوئے ہیں، جس میں ہزید ہمتری کی ضرورت ہے ''

اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید میر اجواب خرگوش سے جاگ اٹھا ہے اور اب اس کی آئیسیں دیدہ و بیٹا اور کان ساعت سے آشا ہو گئے ہیں اور دل و د ماغ کے بند در ہے کھل گئے ہیں، الله کرے ایسا ہی ہو۔ اس کے متابعت (Follow up) میں جناب میر ابراہیم کی قیادت میں یا کتان براڈ کاسٹنگ ایسوی ایش کی قیادت میں ۵ اگست کو پیمر اے ارباب اختیار کی ایک میٹنگ بھی منعقد ہو چکی ہے اور انہوں نے پھ 

ملی ویژن چینلزنے گزشته ماه رمضان المبارک میں مختلف سابقوں اور لاحقول کے ساتھ رمضان کا ٹائل لگا کراس ماومقدس کی جو بے حرمتی کی ہے۔ اس پر 'سینٹ کی قائمہ پنی برائے اطلاعات ونشریات" کے معزز ارکان کا مرکزی ایجنڈا میں تھا، لیکن میرا کے ذ مداران پاکستان براد کاستنگ ایسوی ایش کے ساتھا سینے اجلاس میں اس کوزیر بحث بى تبين لائے اور كمال مهارت سے اصل موضوع كونة صرف يس پشت دالا بلكه ايك طرح سے ٹیلی ویژن چینلز کا اس حوالے سے بیتسما کر کے انہیں پاک وصاف کر دیا۔ حالانکہ سینٹ کی قائمہ بیٹی کا اصل مقصد اس حوالے سے ملی ویژن چینلز کا مؤاخذ و اور احتساب تھا، جب کہ پیمرائے ہدایت نامہ جاری کرنے پر اکتفا کی۔ کی زمانے میں جناب ماہرالقادری نے ''قرآن کی فریاد' کے عنوان سے مندرجہ ذیل نظم می فی

طاقوں میں سجایا جاتا ہوں ، آکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعوید بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے بلا یا جاتا ہوں مُردان حرير وريشم كے، اور يقول ستارے جاندى كے ا پرعطری بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جب قول وسم لينے کے ليے ، کرار کی نوبت آتی ہے ، میری ضرورت ہوتی ہے، ہاتھوں یہ اٹھایا جاتا ہوں

کس برنم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرب میں میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں مجھ سے محبت کے دعوے، قانون پہراضی غیروں کے بول بھی میں ستایا جاتا ہوں ہوں بھی میں ستایا جاتا ہوں ہوں بھی میں ستایا جاتا ہوں

سوآج نزول قرآن کا مہینااس ہے جی زیادہ شدت کے ساتھ قریادی ہے کہ اس کے ساتھ فریادی ہے کہ اس کے ساتھ وفا کی آڑیں جو جفا کی جارہی ہے ،کوئی صاحب اختیار وافتد ارآئے اور ان جفا کاریوں سے نجات دے۔ تاویلات کا انبار ، طرح طرح کے جیلے اور جواز سب تراش لیتے ہیں ، لیکن رمضان مہارک کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔

''سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات ونشریات' کے تمام معزز ارکان اوراس کے چیر بین سے گزارش ہے کدایک نیک کام کا بیڑا اٹھا یا ہے تو از راہ کرم اسے کنارے لگا کرہی دم لیس بہت دم لیس بشتی کو بچی منجد هار کے چھوڑ دینا قرین انصاف نہیں ہے۔ اس ماور مضان میں بہت سے محترم کا کم نگاروں اور اہل قلم نے بھی اپنے اپنے انداز میں اخبارات کے صفحات پراپنے جذبات کا اظہار کمیا ہے اور دمضان کی فریا دکواپٹی نگارشات قلم کی تائید سے مؤید کیا ہے اور مضان کی فریا دکواپٹی نگارشات قلم کی تائید سے مؤید کیا ہے اور کما سناہے کہ سوشل میڈیا پر بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کہا ہے، کیک خواب ہنوز شرمند ہ تعبیر ہے اور منہ جانے کب بیا بنی تعبیریا ہے گا۔

ویسے تو نیلی ویژن چینلز کے مالکان بھی ماشاء الله پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، ان
کے کاروباری مفادات ہے جمیں بھیکوئی عناد نہیں ہے، الله کرے ان کا کاروبار دن دگنی اور
رات چوگن ترتی کرے لیکن میں پہلے بھی نہایت اوب کے ساتھان کی خدمت میں اپنے
معروضات پیش کر چکا ہوں کہ بلہ! آپ خود ہی اس وطن عزیز میں رہنے والے اہل اسلام
اور دیگر پاکستانیوں کے لیے کوئی کم از کم اخلاتی اقدار کا معیار اور دیٹی شعائر کا ضابطہ اخلاق
وضع فرما دیں اور کی انتظامی اور قانونی جریا دباؤ کے بغیراس پرعمل کریں۔ یہ پاکستان اور
اہل پاکستان پرآپ کا بڑا احسان ہوگا اور اس طرح آپ ایپ دینی اور کی فریضے سے بھی

عہدہ برال ہوسکیں گے۔ آخر پاکتان اور ہندوستان کے الیکٹر دنک میڈیا کا کوئی توفرق دنیا کے سامنے نمایاں طور پر آنا چاہیے۔ باتی حب الوطنی، آزادی افکار، آزادی اظہار اور حقوق انسانی کا درس تو آپ دیے ہی رہتے ہیں اور ہم اس سے متنفید ہوتے رہتے ہیں۔ ایک کروا گھونٹ رہجی اینے طاق سے اُتارد بجی آپ کا کرم ہوگا۔

سینٹ کی کمیٹی کے ہدایت نامے میں "جرائم کے پروگراموں کی منظر کئی جو کہ جرم کی تشہیر کا باعث ہو" کی دفعہ بھی موجود ہاور بیاز حدقا بل توجہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فیلی ویژن چینلز کے پالیسی ساز ادار ہے میں اگر ماہر ین آ کمین و قانون ، مذہبی شعبے سے وابستنگان اور ماہر ون نفسیات کو بھی شامل کر دیا جائے اور ان کی سفار شات کو پروگراموں کی تشکیل میں ایمیت دی جائے ، توشاید کانی بہتری آ جائے۔

10 اگنت 2015ء

Compared the Compared Compared



# Marfat.com Marfat.com

#### إشاعت فاحشه

ہمارا گھرانا پانچ افراد پرمشمل ہے، میرے علاوہ میری بیوی، بیوہ بہو، آٹھ سالہ پوتا اور چارسالہ پوتی شامل ہیں۔ ٹیلی ویژن پر بچ عام طور پرکارٹون دیکھتے ہیں اور بڑے خبریں وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ کل میں اندرونِ ملک سفر سے رات دیر گئے واپس گھر پہنچا۔
میں نے ٹیلی ویژن کاریموٹ ہاتھ میں لیا کہ پچھتازہ خبریں اور ٹیکر وغیرہ دیکھ لول، تو میری ہیں۔ بیوی نے کہا کہ پچھ دنوں کے لیے ٹی دی بند کردیں اور دیموٹ بچوں کی پہنچ سے دورر کھیں۔ بیوی نے کہا کہ پچھ دنوں کے لیے ٹی دی بند کردیں اور دیموٹ بچوں کی پہنچ سے دورر کھیں۔ بیس نے پوچھا: کیا بات ہے؟، انہوں نے بتایا: کہ آٹھ سالہ پوتا آج پوچھ رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کیا ہوتی ہے؟، ۔ بیاس لیے ہوا کہ شلح قصور کے ایک گاؤں میں رونما موٹ فیر والے واقعات کے حوالے سے ہفتہ بھر سے ٹیلی ویژن چینلز میں سنسی خبری کا مقالہ چل رہا ہے اور کسی طور شم ہونے میں نہیں آرہا۔

یقینا ہمارے میڈیا کے مالکان اور کارکنان کے علاوہ پاکستان کے کروڑوں گرانوں میں آٹھے سے بارہ سال تک کے بیچے ہوں گے اور رگوں میں خون کوگر مانے والی ان خبروں کو وہ بھی سنتے اور دیکھتے ہوں گے اور ان کے ذہنوں میں بھی طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہوں گے۔ کیونکہ گھروں میں ٹیلی ویژن سیٹ عام طور پرکامن روم یا نشست گاہ میں ہوتے ہوں گے۔ کیونکہ گھروں میں ٹیلی ویژن سیٹ عام طور پرکامن روم یا نشست گاہ میں ہوتا ہے اور سب بھوٹ فر بڑے بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں اور بالخصوص کرنٹ افیئرز یعنی موتا ہے اور سب بھوٹ خبریں دیکھتے ہیں۔ بعض مؤقر کالم نگاروں نے لکھا ہے کہ حالاتِ عاضرہ سے متعلق خبریں دیکھتے ہیں۔ بعض مؤقر کالم نگاروں نے لکھا ہے کہ فائن کے در لیے متاثرہ خاندانوں کو بلیک میل کیا فائن کے در لیے متاثرہ خاندانوں کو بلیک میل کیا

جا تار ہاہے اور ان تصاویر کے عالمی فحاش کی مار کیٹ میں مندمائے دام ملتے ہیں ،سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ استے بااثر اور عالمی روابط کے حامل تھے۔

عال ہی میں پیمر انے ٹیلی ویژن چینلز کے نام ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے، اس کی وفتہ نمبر چھ میں لکھا ہے: "جرائم کے پروگراموں کی منظر شی جو کہ جرم کی تشہر کا باعث ہوں" ۔ ظاہر ہے کہ پیمر اہدایت نامہ تو جاری کرسکتا ہے، لیکن ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ہی اپنے ہدایت نامہ و چاری کرسکتا ہے، لیکن ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ہی اپنے ہدایت نامہ عی پرگسل کراسکتا ہے۔ انسانیت کے مجرموں کو قرارواقتی بلکہ عبرت ناک مزاد بنا خردی ہوائی جو ان کراسکتا ہے۔ انسانیت کے مجرموں کو قرارواقتی بلکہ عبرت ناک مزاد بنا اضافی و قانونی جرائم کی تشہر کے نو خیز اور ناپختہ ذہنوں پر مرتب ہونے والے انرات کے سرباب کی مجی کوئی تدبیر ہوئی چاہیے۔ ہمارے الیکٹرونک میڈیا میں اس کا کوئی اہرتمام نہیں ہے اورانال اقد ارکی بے جسی اور ب بسی کا تذکرہ گزشتہ کالم میں کیا جاچکا ہے۔ اہمام نہیں ہے اورانال اقد ارکی بے جسی اور ب بی کا تذکرہ گزشتہ کالم میں کیا جاچکا ہے۔ اہمام نہیں ہوئی اور مشروبات خبیثہ کی وبا میں اس طرح تو بتال ہوتی ہے کہ ابتداء میں بیرا گوئٹ کے کہاں چرم سے کہ ابتداء میں جرم سے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن برشمتی سے بدہ بندگی ہوتی ہے کہ ابتداء میں جرم سے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن برشمتی سے بیدہ بندگی ہوتی ہے کہ جس میں اس فی کر نگلنے کا راستر نہیں ہوتا۔ کے ابتداء میں جوتا ہے، ابتداء میں جرم سے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن برشمتی سے بیدہ بندگی ہوتی ہے کہ جس میں داخلے کا راستر تو ہوتا ہے، ابتداء میں جوتا ہے ، ابتداء میں جوتا ہے ، ابتداء میں

اس کے میری وردمنداندا پیل ہے کہ الیکٹرونک میڈیا پرجرائم کی تشہیریا فواش کی استام مونا چاہیے۔ اشاعت کے سدیاب کاکوئی ندکوئی اہتمام مونا چاہیے۔

الله تعالى كاار شادى:

(1) "بِ حَمَّلَ جُولُوگ بِهِ جَائِمَ إِي كَهَا يَمَانَ وَالُولَ مِن بِهِ حَيَالًى كَى بَاتَ يَصِلِي النَّكَ وَ ليد نيا ادر آخرت ميں دروناك عذاب بياور الله تعالى (چيزول كے انجام كو) جانتا ہے ادر تم بين جائے"۔ (النور:19)

(2) "دو (شیطان) تنهیں برائی اور بے حیائی (کے کامول) کا علم ویتا ہے ' القرہ: 169)

(3) ''لوط علیا نے ابن قوم سے کہا: بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، جوتم سے پہلے جہان والول میں سے کی نے بیس کیا، کیا تم مردول سے شہوت پوری کرتے ہواور رہزنی کرتے ہواور رہزنی کرتے ہواور رہزنی کرتے ہواور اپنی (بھری) مجلس میں برا کام کرتے ہو'۔(العنکبوت: 29)

علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد قرطبی نے لکھا ہے: ''فاحشہ انتہائی فتیج نعل کو کہتے ہیں''۔
حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھا ہے: ''ہروہ برا کام جس پرشریعت نے کوئی حدمقررنہ کی
ہو،''موء'' ہے''۔ ابن جریر طبری نے لکھا:''فحشاء ہروہ برائی ہے جس کا بیان کرنا اور سننا
دونوں فتیج ہوں اور بے حیائی کے زمرے میں آتے ہوں''۔'' قرآن مجید میں زنااور ممل تو م
لوط پر بھی فاحشہ کا اطلاق کیا ہے''۔

آج کل ہم الیکٹرونک میڈیا کی وجہ سے بڑے پیانے پر'اشاعتِ فاحش'کے دور سے
گزرر ہے ہیں اور اس پر بیاست و حکومت کا تحدید و تو ازن (Check & Balance) کا
کوئی نظام نہیں ہے اور نہ بی نظارت یعنی نگرائی کا کوئی نظام ہے۔ بس اس حوالے ہے ہم ایک
اندھی سابقت کے دور سے گزرر ہے ہیں۔ امریکا اور مغرب میں، جہال''اشاعت فاحش'
کی اخلاتی برائی یا قانونی جرم کے زمرے میں نہیں آتا، کم از کم اتنا اہتمام ضرور ہے کہ
ہے حیائی پر منی فلمیں یا ڈرا سے الیکٹرونک میڈیا پر دات گئے اس وفت چلائے جاتے ہیں
جب اسکول جانے والے نیچ سوجا میں، لیکن مارے ہاں چوہیں گھنے اس پرکوئی پابندی

اب تواردوزبان کی نفاست ولطافت، نصاحت وبلاغت اوراد بیت بھی قصہ پارید بنتی جارتی ہے، ٹیلی ویژن چینلز کے اینکر پرسنزنت مے محاور ہے اور اصطلاحات وضع کررہے بیں اور وہی امام الگفات بین چیندون پہلے ایک ادبی کالم نگار کا کالم پڑھنے کو ملا، جس میں وہ اور کا دروز مر ہاور محاوروں پر تیمرہ فر مارہے ہے، جن سے اردولغت بورڈ والے محققین بھی آشانہیں بیں انہیں بھی شایدان اینکر پرسنز کی شاگر دی اختیار کرنی پڑے۔ مشلاً: ''بیس کی دوڑیں لگ گئیں'' اور''وزیراعظم کو ماموں بنادیا'' وغیرہ۔ ہماری عاجزانہ مشلاً: ''بیس کی دوڑیں لگ گئیں'' اور''وزیراعظم کو ماموں بنادیا'' وغیرہ۔ ہماری عاجزانہ

گزار شات کا مقعد یہ ہے کہ میڈیا مالکان، پالیسی سازوں، پروگرام ڈائر یکٹرز اور ایکر پرسنز کے لیے تربی نشید ول کا اہتمام ہونا چاہیے، جن میں انہیں وطن عزیز کی دین، اخلاقی اور معاشرتی اقدار کا شعور دیا جائے اور ماہر۔ بن نفسیات کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی کر دار ضروری ہے کہ کی سانح ، حادثے ، وقوعے ، خبریا جرم کو کس طرح بیش کیا جائے ، کہ ہماری نئ نسل اس کے برے انثرات ہے مکن حد تک محفوظ رہے۔

اسلام نے اخلاقی مفاسداور جرائم کے سدّ باب کے لیے مقاصد شرعیہ بین استہ ذرائع "
کی حکمت کو اختیار کیا ہے اور اس کی شریعت میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ رسول الله مل فیلی الله مل فیلی مثالیں موجود ہیں۔ رسول الله مل فیلی ترک فر ما یا ہے بعض اوقات وین کی عظیم تر حکمت کی خاطر مستحب اور آولی کام کو بھی ترک فر ما یا ہے بعض اوقات کسی رخصت شرعی پرعمل کرنے میں صحابہ کرام بڑا پینم کو شحفظ یا انقباض ہوتا تھا تو رسول الله مل فیلی پرعمل کرنے میں صحابہ کرام جھی کیا اور سے رسول الله مل فیلی پر واجب تھا، جیسے سفر جہاد میں عصر کے بعد سرعام رمضان کے دورے کو تو ڈرنا۔ رسول الله مل فیلی پر واجب تھا، جیسے سفر جہاد میں عصر کے بعد سرعام رمضان کے دورے کو تو ڈرنا۔ رسول الله مل فیلی پر واجب تھا، جیسے سفر جہاد میں عصر کے بعد سرعام رمضان کے دورے کو تو ڈرنا۔ رسول الله مل فیلی پر واجب تھا، جیسے سفر جہاد میں عصر کے بعد سرعام رمضان

" حلال واضح ہے اور حرام (بھی) واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتہ امور
ہیں، جن کواکٹر لوگ نہیں جانے ، سوجو مشتہ امور ہے بچارہا، اس نے اپنے دین اور آبروکو
بچالیا اور جو مشتہ امور میں پڑگیا، تواس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی ممنوعہ چراگاہ کے اردگرد
اپنے مویثی چرائے ۔ پس اس بات کا اندیشر دہتا ہے کہ اس کے مویثی چراگاہ میں گس
جائیں گے، سنو! ہر بادشاہ کی پھر ممنوعہ حدود ہوتی ہیں، سنو! الله کی ممنوعہ حدود اس کے
مُر مات ہیں، سنو! جسم میں گوشت کا ایک لوتھ اہے، جب وہ لوتھ التھ کی ممنوعہ صور داس کے
ہوتو ساراجسم سے کو سارے جسم کا نظام بگر جاتا ہے، سنو! وہ دل ہے '۔
ہوادر جب وہ بگر جائے تو سارے جسم کا نظام بگر جاتا ہے، سنو! وہ دل ہے'۔

(میح مسلم: 52)

آج ہمیں جو سکدر بیش ہے اس کے بارے میں رسول الله مل الله مل الله علی میں مول الله مل الله مل الله علی میں مول الله مل الله مل الله علی میں مول الله مول الله میں مول الله مول الله مول الله مول الله مول الله میں مول الله میں مول الله مو

"جبتمهاری اولا دسات سال کی ہوجائے تو انہیں نماز کا تھم دواور جب وہ دس سال کے ہوجائے تو انہیں نماز کا تھم دواور جب وہ دس سال کے ہوجا کی توان کے بستر الگ کردؤ"۔ (سنن ابوداؤد: 496)

2015 آگست 2015ء



### سيريم كورث كاحاليه فيصله

یا کستان کی تاریخ دستوری اور قانونی اعتبار ہے مختلف احوال سے گزرتی رہی ہے۔ ماضى ميں جمارى عدالت عظمى نے مختلف مواقع ير مارشل لاكو قانونى جواز فراہم كيا۔ جزل محرضیاء الحق اور جنزل پرویزمشرف کے مارشل لاکوندصرف جوازعطا کیا بلکمکسی استدعاکے بغيرا مرمطكن اورمخص واحدكود ستوريس ترميم كااختيار بهي ديد ياراس عدالت عظمي ك دیے ہوئے ان اختیارات کی روشی میں ان حکمر انوں نے دستور میں ترامیم بھی کیں اور پھر Indemnity Bill کے ذریعے مختلف اوقات میں ہماری بیار لیمنٹ نے آمراندور کے ماورائے دستور اقدامات کودستوری شخفظ مجھی عطا کیا۔ان میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کے سول مارشل لا اور اقدامات کو 1973 کے دستور میں ، جزل محرضیاء الحق اور جزل پرویز مشرف کے ماورائے دستور اقدامات کو بالترتیب آٹھویں اورستر ہویں آئی ترامیم کے ذریعے دستوري تحفظ عطاكيا كما

مارے سیای اور صحافی طنّاز (Satirist) اِت ' نظریهٔ ضرورت' سے تعبیر کرتے ہیں اور بھی خوش فہی کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ' نظریہ ضرورت ' کو دنن کر دیا گیا ہے۔ دراصل بیاضطراری جرکامسکله اوراس کامدار اس پرجوتا ہے کری صاحب منصب میں دباؤبرداشت كرف بإمفادات ومراغات اورمضي وجابت سيدستبردار بوف كاحوصله كتنا ے؟۔ہم میں سے ہرایک اینے سوادوس سے سے عزیمت کی آس لگا تا ہے، کی جی اصول کودوسرے پرلاگوکرنا آسان ہوتاہے،ایے آپ پرنافذکرنامشکل ہوتاہے۔مثلاً ہمارے

عالی مرتبت نے جناب جیٹی جواد ایس خواج ، جو ماشاء اللہ 17 اگست کو چیف جیٹی آف یا کتان کا حلف اٹھا نے والے ہیں ، آئے دن حکومت کے ذرے داروں کو ڈانٹے رہے ہیں کہ حکومی مراسلت اور کارروائی اردو میں کیوں نہیں ہوتی ؟ لیکن پریم کورٹ آف یا کتان کے تمام دفتری ریکارڈ ، عدالتی کارروائی اورعدالتی فیصلوں میں اردو کو تا فذکر نے میں تا حال کامیاب نہیں ہو سکے ۔ چنانچ پریم کورٹ آف یا کتان کا نوسو صفحات پر مشمل حالیہ فیصلہ کھی انگریزی زبان میں آیا ہے ۔ تا ہم میہ بات درست ہے کہ انہوں نے پریم کورٹ کے بھی انگریزی زبان میں آیا ہے ۔ تا ہم میہ بات درست ہے کہ انہوں نے پریم کورٹ کے بعض فیصلوں میں اپنے اختلافی یا اضافی نوٹ اردو میں کھے ہیں اور ان کی اردو بھی باشاء اللہ اچھی ہے ، اس کی ہم صدق دل سے تحسین کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ بیف جیف جیٹ آف یا کتان کے باوقار منصب پر فائز ہوئے کے بعد اپنے ۳۲ روزہ عہدیا قتر ارمیں اس خوالے ہے کافی چیش دفت فرما میں گے ، کیونکہ اتی مختم ردت میں تمام تر اضام اور حسن نیت کے باوجود پورے نظام کو برلنا اتنا آسان نہیں ہے ۔ لیکن کسی بھی اعلی منصد کی طرف چیش دفت کے لیے پہلی ایٹ اور بارش کا پہلا قطر ہ بھی غنیمت ہوتا ہے اور است کے اور اور کیا کیا اقتر و بھی غنیمت ہوتا ہے اور است کے اور اور کے لیے مشعل کی طرف چیش نیت کے باوجود پورے نظام کو برلنا اتنا آسان نہیں ہے ۔ لیکن کسی بھی اعلی مقتم کی طرف پیش رفت کے لیے کہلی ایٹ اور بارش کا پہلا قطر ہ بھی غنیمت ہوتا ہے اور اس کے لیے مشعل کی طرف پیش دفت کے لیے کہلی ایٹ اور بارش کا پہلا قطر ہ بھی غنیمت ہوتا ہے اور اس کے لیے مشعل کی طرف پیش دور اور کے لیے مشعل کی اور بارش کا کہا والوں کے لیے مشعل کی اور دور کا کام دیتا ہے ۔

زیر بحث عدائی فیلے پر اہل علم والم کے کافی وقیع تیمرے آئے ہیں۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ڈاکٹر نیم حسن شاہ نے ۱۹۹۳ء میں نواز شریف صاحب کی حکومت کی معزولی کے خلاف آئی پٹیشن کی ساعت کے اوائل ہی میں کہا تھا کہ جناب مولوی آئیز الدین خان سابق اسپیر تو ہی آئیلی پٹیشن پرجسٹس منیر کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق تھا، جناب محد خان جو نیجو کی حکومت کی معزولی کے خلاف سپر یم کورٹ کی خواہش کے مطابق تھا کہ قوم نے انتخاب کے مرحلے میں واخل ہو چیک تھی اور کا فیصلہ زمنی خوائق کی جانب سے کا فیصلہ زمنی خوائق کے مطابق تھا کہ قوم نے انتخاب کے مرحلے میں واخل ہو چیک تھی اور اب اب ابنی میرٹ پر فیصلہ کریں گے۔ لیکن بعد میں جزل پرویز مشرف کی جانب سے نواز شریف کی جانب سے نواز شریف کی حکومت کو معزول کرنے اور افتد ار پر قبضہ کرنے کے خلاف پٹیشن پر عدالت عظلی اور افتد ار پر قبضہ کرنے کے خلاف پٹیشن پر عدالت عظلی اور افتار اربی جبر کو قبول کرائیا۔ جو باغمیر جج صاحبان جر

كة كر جھك يرة ماده ندہوئے ، انہيں منصب سے معزول كر كے كھر بيج ديا كيا۔ علامہ محمد ا قبال نے کہاتھا: 

دل کی آزادی شینشانی، شکم سامان موت فیصلہ تیراء تیرے ہاتھوں میں ہے، دل باشکم

میرے نزدیک سپریم کورٹ آف یا کتان کا حالیہ فیصلہ میرٹ اور زمینی حقائق کا امتزاج ہے۔ آئین میں ترمیم کرنے مے حوالے سے پارلیمنٹ کی جود مختاری اور بالا دین کو سلیم کرلیا گیا ہے اور بیدورست ہے تا کہ آئندہ کے لیے ایک جہت اور دستوری شعار کالعین ہوجائے۔ ہماری یارلیمنٹ کی اجتماعی دانش صائب رہتی ہے یانہیں ،اس کا جائزہ Case to Case لياجا تاريخ كاراكيسوي أكني ترميم اورفوجي عدالتول كي حوالي سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے میرٹ کی تصوراتی معراج سے بیجے از کرز منی حقائق کا ادراک کیا۔ بے امنی قل وغارت ، تخریب وفساداوردہشت گردی سے تجات کے لیے ، جس میں پہل کا شرف جزل راحیل شریف کو حاصل ہے، تو می اتفاق رائے کی حقیقت کو کھلے دل سے سلیم کیا اور اس میں بیر پیغام بھی مضمر ہے کہ ہمارانظام عدل کامل انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ اس کی وجوہ متعدد ہیں: ہمارا ضابطہ قانون، وکلاء کا مجرموں کے دفاع اور تحفظ کے لیے نت سے حلے اور تاخیری حربے استعال کرنا، ہمارے تحقیق اور تفتیش اداروں کی نا اہلی اور نا کامی، کریشن کا ناسور وغیرہ، بیاسباب تو ہرخاص و عام کی زبان پر ہیں،لیکن دہشت گردی کے والے سے ایک بڑا سبب جبراور خوف اور عدم تحفظ کا احساس مجى ہے اور شاید میسب سے بڑا سبب ہے اور اس سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مختلف سطحول کی ماتحت عدلیہ کے معزز جے صاحبان بھی منتجا نہیں ہیں۔ اگر چیپریم کورٹ آف یا کستان نے فوجی عدالتوں کے فیصلے پرنظر ثانی کا اختیار اپنے یاس رکھاہے۔ مگراس اختیار کا استعال سنگین مجرموں اور قاتلوں کے بچاؤے لیے ہیں ہونا جاہیے۔ بلکہ اگر کہیں صرت کا انصافی نظر آئے ، تواس کے ازالے کے لیے ہونا جاہے ، ورنہ

اگرفوجی عدالتوں کے قیام کے باوجود مجرموں کے بچاؤ کے لیے قانونی ضوابط اور دلائل کی موشکا فیوں کا سہار الیا گیا اور فوجی عدالتوں سے سمز ایافتہ مجرم باری باری باعزت بری ہوکر نکلنے لگے تو فوجی عدالتوں کا خوف بھی لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے گا اور عوام کو بے حد مایوی ہوگی۔

سر دست صورت حال ہے کہ چودہ اگست کو پوری قوم نے دل و جان سے

یوم پاکستان منایا، کے افواج بھی قوم کے شانہ بشانہ نظر آئیں اور بلوچستان میں بھن آزادی
کے مناظر نے ایک بار پھر لوگوں میں اعتماد پیدا کیا ہے، حالا نکہ دہاں پاکستان کا قومی پرچم
لہرانا اور قومی ترانہ پڑھنا نا قابل تصور تھا اور جرم بنا دیا گیا تھا۔ حب الوطنی کے جذبات
از سمر نو اجا گر ہوئے ہیں اور اہل پاکستان، جومختلف حوالوں سے طبقات میں بے ہوئے
سے، ایک قوم نظر آئے اور عوام میں اپنے وطن عزیز پر ایک اعتماد پیدا ہوا ہے اور یہ نہایت
اچھی علامت ہے۔ ورنہ 2014 سے پہلے لگ بھگ ایک عشرے تک یوم آزادی اور
اچھی علامت ہے۔ ورنہ 2014 سے پہلے لگ بھگ ایک عشرے تک یوم آزادی اور
اوم پاکستان منانے کا رواج ختم ہو چکا تھا۔ دہشت گردی کے خوف سے قومی وحدت اور
ایم پاکستان منانے کا رواج ختم ہو چکا تھا۔ دہشت گردی کے خوف سے قومی وحدت اور
جھولے نجول کو می پرچم کے دیگوں پرشتمل لباس میں ہمون اور تو می جھوٹے
جھولے نجول کو می پرچم کے دیگوں پرشتمل لباس میں ہمون اور تو می جھنڈوں کوجا بجالہرات
جودے دیکھا۔ میں نے اپنی شعوری زندگی میں پہلی بارایک رکشاڈ رائیورکو تومی پرچم کی چادر

حسن اتفاق سے اس سال چودہ اگست جمعۃ المبارک کو داقع ہوا اور مساجد میں جمعۃ المبارک کو در پیش مسائل پر خطابات موصول ہوئے ۔ جمعے جمعۃ المبارک کے خطاب کے حوالے سے کئی ای میل پیغامات موصول ہوئے اور ہاشعورلوگوں نے اسے پسند کیا کہ مساجد کے منبر سے نئی نسل میں تحریک یا کستان کے اور ہاشعورلوگوں نے اسے پسند کیا کہ مساجد کے منبر سے نئی نسل میں تحریک یا کستان کے حوالے سے آگی پیدا کی جارتی ہے اور میکی بتایا جارہا ہے کہ ہماری مسلح افواج ملک کے حال اور مستقبل کو حفوظ اور پر اُمن درکھنے کے لیے کوشال ہیں۔ ایک پر امن اور بااعتاد تو م

ہی ترتی کی شاہراہ پر اقوام عالم کامقابلہ کر سکتی ہے، نی سل کوبیہ باور کرانا بھی ضروری ہے کہ سی نے پاکستان سونے کی طشتری میں رکھ کرنہیں دیا، بلکدان کے پیھے ہے انہا قربانیاں ہیں۔ ہمارے اکابر اور تحریک پاکتان کے قائدین کی عزم و استقامت سے بھر پور تجهدِ مسلسل ہے اور رہی جی بتانا ضروری ہے کہ رپید طن عزیز دوقو می تظریے کی بنیاد پر وجود میں آیااوراسلامی قومیت کے نظریے کی جھلک ہمارے نظام میں نظر آنی جاہیے۔ 17 اگست 2015ء



the probability that the state of the first of the first

The Market of the Bridge of the State of the

State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State

Manda Market Ball and Control of the Control of the

经营工制度 是他是这种人,对人是是是是一个

### گوه کا سوراخ

کوه کوعربی مین 'فسب' اور انگریزی مین Lizard یا Iguana کہتے ہیں، اگر چ و کشنری میں "دارو" کے معنی" جھیکی" کے بھی ہیں۔رسول الله مان الله می ال لائی تی او آب من التالیم نے ایک نفاست طبع کے سبب اسے تناول نہیں فرمایا الیکن اس سے منع بھی نہیں فرمایا ، اس سے معلوم ہوا کہ رہ جانور حرام نہیں ہے۔آب سان الا ایک سے کوہ کے طلال باحرام ہونے کے بارے میں بوچھا گیا تو آب مان الا کے فرمایا: "میں اسے کھا تا على اوراسے حرام مى قرارى ديا" \_ (ترندى: 1790)

ال حدیث کی شرح میں امام ترندی نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ کوہ کا ذکر توضمنا آگیا ہے، دراصل رسول الله مان الله علی ایک حدیث کی طرف آب کومتوجه کرنامقصود ہے،آب مان الکی نے فرمایا:

ودتم ضرور پیچیل امتول کے طریقول کی پیروی کرو تھے، جیسے ایک بالشت، دوسری بالشت ادر ایک باتھ دوسرے باتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کداگر وہ کی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہول کے، توتم مجی ان کی پیروی کرو کے۔ ہم نے عرض کی: يارسول الله مان الله مان الله المالي المارك بين؟ آب مان الله ما يا: اوركون؟"-(7320:ひぶを)

عربي زبان كامحاوره ب فلاح أخير من الضب يعي فلال صخص كوه سي بهي زياده حرت میں ڈالنے والا ہے '۔ اہل عرب کے ہال بیمعروف تھا کہ کوہ کے وافل ہونے

والے سوراخ کا تو پتا چل جاتا ہے، لیکن ٹکلنے والے سوراخ کا پتانہیں جلتا، لہذا حیرت کی علامت کے طور پر گوہ کے بارے میں بیماورہ ایجاد ہوا۔

" اب پچھتائے کیا ہووت، جب چڑیاں گیگ کئیں کھیت'

یہ سنظریں نے اس لیے بران کیا کہ پارلیمنٹ سے استعفوں کا آپش پاکستان تحریک انصاف پہلے استعال کرچکی تھی اور اس کے متبع بیں ان کے ہاتھ ندامت کے سوا کچھ نہ آیا۔ سب جماعتوں نے اس کا خوب لطف اُٹھایا، ان لطف اندور ہونے والی جماعتوں بیں متحدہ قومی مودمنٹ اور جمعیت علائے اسلام سرفہرست ہیں، لیکن اس کے باوجودا یم کیوایم نے پارلیمنٹ کے سب ایوانوں سے مستعفی ہونے کا آپشن استعال کرنا ضروری سمجھا۔ اگرچہایم کیوایم کے ارکانِ پارلیمنٹ کے استعفی جونے کے بعدایک گھنٹے کے اندرہی ایم کیوایم کے قائد جناب الطاف جسین بعض پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینئز پر یکے بعد دیگرے آئے اور بیعند بیردیا کہ وہ استعف والین لے سکتے ہیں۔ اس طرح استعفی جن کے بعد قومی اسمبلی میں ایم کیوایم کے پارلیمانی لیڈر جناب ڈاکٹر فاروق عبدالستار نے بھی میڈیا کے ماسئے آگر کہا کہ ہم نے استعف بطور احتجاج دیے ہیں، اس بیان ہیں ہی استعفوں کی واپسی کا اشارہ موجود تھا۔

آج بروز پیرس میلی ویژن پر جناب الطاف حسین کے نام سے کر چانا ہوا دیکھا کہ استعفاد مائنس الطاف حسین 'کاجواب ہے۔ لینی بہ ثابت کرنامقصودتھا کہ ایم کیوا یم پران کا کنٹرول اب بھی قائم ہے اور کئی کے لیے مرموانحراف کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو خوش فہنی تقی تو اب اس کا از الد ہوجانا چاہیے۔ جناب الطاف حسین کومعلوم ہونا چاہیے کہ خوش فہنی تو اب اس کا از الد ہوجانا چاہیے۔ جناب الطاف حسین کومعلوم ہونا چاہیے کہ

اہل کرا پی میں سے کوئی بھی ایس کی خلط بھی میں مبتلا نہیں تھا، یہ ایک ناگر پر حقیقت ہے،
البتہ یہ شرور ہے کہ بعض حلقوں کے نزدیک یہ پہندیدہ امر نہیں ہے۔ شایدایم کیوایم کے
اداکس پارلیمنٹ کے لیے اس آپٹن پڑ کی کرنا نسبتاً آسان تھا، کیونکہ اس کے جواز کے لیے
وہ لی چوڑی تاویلات اور توجیہات بیان کر سکتے ہیں اور اس پر آئیس کوئی ندامت بھی محسوس
وہ لی چوڑی تاویلات و برائ اپنے قائد محرّم کے بعض بیانات کی توجیہات و تاویلات
میں ہوتی۔ جبکہ اس کے برعکس اپنے قائد محرّم کے بعض بیانات کی توجیہات و تاویلات
مرتے ہوئے ان کے چیروں کے تاثر ات اور بدن بولی کو بھنا کسی کے لیے دشوار نہیں ہوتا۔
یہ تو طے ہے کہ استعفے واپس ہو جا بھی گے، اس سودے بازی میں ایم کیوا یم کو پچھ
حاصل ہوگا یا نہیں یا کس قدر حاصل ہوگا، یہ وقت بتائے گا۔ ہم رست مولا نافضل الرحمٰن کی
ماصل ہوگا یا نہیں یا کس قدر حاصل ہوگا کہ ہمارے ساسی رہنما ان سے متانت، تھہرا کہ
مغلوب الغضب نہ ہونے اور عدم جذبا تیت کا سبق حاصل کریں، اس میں میں سب کا بھلا
مغلوب الغضب نہ ہونے اور عدم جذبا تیت کا سبق حاصل کریں، اس میں میں سب کا بھلا
ہوگرا پنا نقضان کیا جائے۔

ای طرح ایک بات سب کو ذہی نشین کرنی چاہیے کہ اعلیٰ صنحی و کاروباری طبقے سے
کے کرایک عام مزدور تک سب کوائن کی ضرورت ہے اور جو بھی اُئن قائم کرے گا، وہ اسے
دل سے چاہیں گے۔ ملک مزید ہے اُئی، فسادہ قل و غارت اور لا قانو نیت کا تحمل نہیں ہو
سکتا۔ پیشنل ایکشن پلان اور اکیسویں آئی نمی ترمیم میں اس پر قومی اتفاقی رائے قائم ہو چکا
ہے۔ اس مقدل مشن کا پرچم سلح افواج کی قیادت نے اٹھالیا ہے اور اب واپسی کا راستہ
نہیں ہے۔ سب پر لا ذم ہے کہ اپنی چھوٹی موٹی شرکایات کے از الے کی تدبیر کرنے کے
ساتھ ساتھ اس قومی مہم کو کامیا بی سے ہمکنار کریں۔ دل وجان سے اس حقیقت کا اور اک کر
لینا چاہئے کہ کراچی کی صنعتی ، اقتصادی اور شجارتی مرگرمیوں کے رواں دوان رہے کے لیے
لینا چاہئے کہ کراچی کی صنعتی ، اقتصادی اور شجارتی مرگرمیوں کے رواں دوان رہے کے لیے
امن خشت اول ہے اور اس کے بغیر اس کو پر مقصود کا عاصل ہونا دشوار ہے۔ کراچی کے

حالات کی وجہ سے بہت سے صنعت کاروتاج یا تو ملک سے باہر جا بھے ہیں یا پنجاب کار خ کر چکے ہیں۔ یس نے بہت سے الیے لوگوں کو لا ہور میں رہائش اختیار کرتے اور اپنا کاروبار جماتے ہوئے خود و یکھا ہے اور ظاہر ہے کہ کراچی کا کوئی شہری خوثی سے کراچی چھوڑ نے پر آ مادہ نہیں ہوتا۔ میں نے لا ہور کی ایک گلی میں اہل کراچی کے جفت سازی کے چھوٹے چھوٹے یونٹ خود دیکھے اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں سے اربوں روپے کا مال افغانستان برآ مدہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیلوگ مجوراً کراچی چھوڈ کر گئے ،اس سے سرمایہ مجی وہاں منتقل ہوااور روز گار کے مواقع بھی اہل کراچی کے ہاتھ سے گئے۔ ہمارے ہاں ایک بر سرروز گارشخص ایک خاندان کا کفیل ہوتا ہے اور ایک باروز گارشخص کا روز گار سے محروم ہونا ایک خاندان کے محتاج ہونے کے مشرادف ہے۔

امن وامان کی قیمت ادا کرنا بلاشہ یہ کروی گولی ہے، لیکن اسے نگل لینے ہی میں ہمارے اجتماعی زندگی کی بقاہے۔ ہرایک کی خواہش ہے کہ قیام امن کے حوالے سے تمام کارروائیاں شفاف اورغیر جانب دار ہوئی چاہییں۔لیکن اس کی باگ ڈورکس کے بھی ہاتھ میں ہواور بالفرض نیت بھی سوفیصد درست ہو، تب بھی بشری خطا کا امکان باتی رہتا ہاور اس کے ازالے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے دینی، ملی اورقومی مفادیس ہے کہ اب سیاست اور مذہب دونوں کو جرم اور تشدد سے پاک ہونا چاہیے، مفادیس ہے کہ اب سیاست اور مذہب دونوں کو جرم اور تشدد سے پاک ہونا چاہیے، اور لین ترجیم ہوئی جاہے کا نقطہ آغاز اور اور لین ترجیم ہوئی جائے۔

ریمقولہ کہ: ''براچھابرنام برا''اردوزبان میں بےمقصدرائج نہیں ہوا، اس کے بیچھے
اہل فکر ونظر کا صدیوں کا تجربہ ہے۔ لہٰذا اگر متحدہ تو می مومنٹ کو پاکستان کی تو می سیاست
میں بڑے بیانے پر نفوذ کرنا ہے، تو زر کثیر خرج کر کے لاہور یا کسی اور مقام پر کا نفرنسیں
منعقد کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے لیے مثبت اقدامات کر کے اور اپنے
دویے اور طرز گفتار میں اصلاح کر کے بدتا می کے داغ کو دھونا پڑے گا۔ ابنی محدودیت

سے نکل کرتو می سطح پر آتا ہوگا، اور میم مقصد تصنّع اور نمائش اقدامات سے بیس بلکہ رو بول میں حقیقی تبدیلی سے حاصل ہوگا۔

1970 کے قومی انتخابات کو آج تک سب سے شفاف انتخابات قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں جناب ذوالفقار بھٹوکوایے آبائی صوبے سندھ میں الی ہمہ گیر فتح ، جسے ہماری سیاسی اصطلاح میں Landslide Victory کہا جاتا ہے، حاصل نہیں ہوئی تھی جیسی کہ صوبہ پنجاب میں ملی۔اس میں میر پیغام مضمرے کہ اہلِ یا کتان کے دل پیغام محبت کے کیے کھے رہتے ہیں، عصبیت کے غلافوں میں ملفوف (Wrapped) مہیں رہتے ،کوئی آے اور بیار و محبت کی زبان میں ان کے دلول پر دستک دے کرتو دے۔

🗀 22اگست 2015ء



### بهاری سیاسی حرکیات

ماری سای جرکیات (Dynamics) کوئی بہت زیادہ پختگی کی مظہر نہیں ہیں۔
زیادہ تر ہم سطی سوچ کے حال ہوتے ہیں یا اپنی خواہشات اور تعصبات کے اسر ہوتے
ہیں عصبیت نظریات پر بھی انٹر انداز ہوتی ہے اور انسان کو معروضی انداز میں تجزیہ کرنے
کے قابل بھی نہیں چھوڑتی ۔ اگر ہم اپنے الکیٹرونک اور بطورِ خاص پرنٹ میڈیا کا گہری نظر
سے جائزہ لیس تو اس کے مظاہر ہمیں واضح طور پر نظر آئیں گے۔ جس قیادت کی ہم
تائید وحمایت کرتے ہیں، اس کی کمزور یوں کی جانب اسے متوجہ کرنے اور اصلاح پر آمادہ
کرنے کی بجائے ہم ان کی من مائی تاویلات کرتے ہیں اور جس سے ہمین نظر سے ہمال کی رہم ایک
کی اچھائی کو بھی بیک جنبش قلم نظر انداز کردیتے ہیں۔ حالا تکہ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک
ایسے اخلاقی اور نظریاتی تنٹرل کے دور میں رہ رہے ہیں جہاں خیر کل بلکہ خیر غالب کا بھی کی
ایسے اخلاقی اور نظریاتی تنٹرل کے دور میں رہ رہ ہیں جہاں خیر کل بلکہ خیر خالب کا بھی کی
ایسے اخلاقی اور نظریاتی تنٹرل کے دور میں رہ رہ جیں جہاں خیر کل بلکہ خیر خالب کا بھی کی
ایشری استطاعت کی حد تک اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے پاس دستیاب قیادت
کا جواثا شہری استطاعت کی صد تک اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے پاس دستیاب قیادت

مولانافضل الرحمان ايم كيوا يم كيماته مذاكرات كے ليے ان كے بير كوارشرنائن ذيرو آئے ، تو ميڈيا نے بتايا كدان كى جماعت كے بعض لوگ اس پرشديد ناراض ہيں - سب كو معلوم ہے كہ مولانافضل الرجمان كى سياست معلوم ہے كہ مولانافضل الرجمان كى سياست مجرد دفظريات برجمنی ہيں ہے ۔ ان كى سياست زمين حقائق ہے جردى رہتى ہے ۔ وہ اس دور كے ايك ماہر اور ذہين سياست دان ہيں اور

منتجهتے ہیں کہ نظام میں اپنا حصہ ضرور لیتا جاہیے۔ اور اگر بھی وہ'' حصہ بفذر جُنتُر' سے زیادہ کے لیتے ہیں، توبیدان کی سودہ بازی کی مہارت یا فریقِ ثانی کی ضرورت اور مجبوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مولانا کا دوسرامسکہ بیرے کہ وہ معاملات کو Point of no return تک تہیں لے جاتے ، ہمیشہ مکا لمے کی گنجائش رکھتے ہیں اور بلاوجدا پنے حکومتی حلیف کے لیے مسائل پیدائیں کرتے۔ یعنی وہ وضع داری کو قائم رکھتے ہیں اورٹو ٹا ہوانطق دوبارہ جوڑتے وقت جب دوسرے فریق کا سامنا ہوتو شرمندگی نہیں اٹھائی پڑتی۔ جناب عمران خان کے والماسيمولانا كاروريذرام فردي اوراس كاسبب ايك توجود خال صاحب كاروريب اور دومراميك خيبر يختونخوامين تحريك انصاف كي وجهت مولانا كاسياس نقصان زياده مواب اس کے برعکس ایم کیوایم کاشعار سیاست الگ ہے، وہ بیک ونت نظام میں حصہ بھی ليها جائب بين ادر حزب اختلاف كي سياست بهي كرنا جائب بين - يبي وجه ب كه حكومت میں ان کے سیاس حلیف نظام میں جصہ دینے کے باوجود زک اٹھاتے رہتے ہیں اور دل ہی ول میں کر سے ہیں کہ جب روز ان کے کوسے اور شکایات بی سنی ہیں، تو بہتر ہے کہ بیہ اليوزيش بى بيل ربيل-اگر حكومت ميل شريك دينتے ہوئے يو جھ بى سے رہنا ہے، توايك دوسرے کے لیے دلول میں جگہ بیدا ہونا دشوار ہے۔سیاس اخلا قیات کا تقاضا بیاہے کہ جب حكومت كاحليف بين توصرف مفادات ندسمين بلكه حكومت كى نا كاميول ميس اين حص کابوجھ جھی اٹھائے اور کی حد تک وفاع بھی کرے۔ ایم کیوایم کے حضرات اپنی بوزیش کی وضاحت كرتے ہوئے كہتے رہتے ہيں كہم حكومت ميں شريك ہيں افترار ميں نہيں۔اب ظاہرے کہ اقتدار پر اختیارتو غالب فریق ہی کا رہے گا۔ ایم کیوایم کے لیے لحد موجود کا بیہ بهایت مشکل سوال ہے کہ اسے سیاس کلیر میں تبدیلی کیسے لائے تا کے دوسروں کو انہیں اسے ساتھ ملا کر جلنانسبتا آسان اور قابل قبول ہوجائے۔ ہاں!ایم کیوایم کا ایک جائز مسکلہ بااختیاراورباوسائل شیری حکومت ہےاور ہمارے تظم اجماعی کواس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا موگا، درند بیر ماس جلی بی رہے گی۔ اور صوبہ سندھ اور بورے ملک کو بے بینی حالات سے

نجات نہیں ملے گی۔ ایم کیوایم کے قائدین کومغلوب الغضب ہوکر اور جوش خطابت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپناموقف پیش کرنے کی بجائے تھ ہراؤاوردلائل کے ساتھ اپناموقف پیش کرنا چاہیے۔ ہم نے عالمی مدہرین (Statesmen) کو ہمیشہ پرسکون اندازاور پیش کرنا چاہیے۔ ہم نے عالمی مدہرین (ماقاظ کا چناؤ نہایت احتیاط کے ساتھ پراعتاد لیجے میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ الفاظ کا چناؤ نہایت احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں اور الفاظ کی فضول خرچی کی بجائے کم از کم الفاظ میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں، انگریزی کامقولہ ہے:

Less Spoken Less Committed"

لینی جینا کم بولو کے اتن ای گرفت کم ہوگی اور اجتنازیادہ بولو کے اتنابی زبان کی لغزش اور فکر کی جی کے امکانات زیادہ ہوں گے۔

ہمارے ہاں جناب عران خان نے سیاسی خلافیات میں ہے مرق تی کا کھیجردان کی کیا۔

یہی وجہ ہے کہ انہیں کسی کل جماعتی اجتماع یا اپنے خالف سیاسی رہنما کو سے ساتھ بیٹھنے میں حکد ر (Displeasure) اور إنقباض محسوس ہوتا ہے۔ انہیں اور ان کے جان فارول کو سوچنا چاہیے کہ بالفرض اگر کل انہیں افتدار ال جا تا ہے، تو انہیں بھی اہم قو می مسائل میں انفاق رائے ہیدا کرنے کے لیے دوسرول کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔اوراب تو ملک کے معروضی حالات یہ بتارہ ہیں کہ کسی ایک قو می جماعت کے لیے چارول صوبول اور مرکز میں بیک وقت بلاشر کت غیر مے صومت بنائے اور چلانے کے مواقع کم ہی وستیاب ہول میں بیک وقت بلاشر کت غیر محمومت بنائے اور چلانے کے مواقع کم ہی وستیاب ہول میں بی سب کا مفاد ہا در کرکنام کو چلانے میں ہی سب کا مفاد ہا در کیلی ولی مفاد کا نقاضا بھی یہی ہے۔

چونکہ جناب عمران خان اپنے تریفوں پر نہایت کرار کے ساتھ خاندائی سیاست کاطعن کرتے رہے ہیں، اس لیے اپنی بیگم کوسیاس میدان میں اُتار نے کے بعد دبا و برداشت نہ کرسکے اور جلد ہی ترجعت اختیار کرلی، گویار طعن اُن پر بیک فائر ہو گیا۔ حالا نکہ بید ہماز کے خطے کی سیاست اور عالمی سیاست میں کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ دو مراسب بیرے کہ بید

فرض کرلیا گیا کہ پی ٹی آئی کا اُمیدوارجیت رہا تھا اور محر مدر بحام خان کے سبب ہار گیا۔

حالا تکہ ایس کوئی بات بیس ہے ، خالف امیدوار با براؤواز کے والد جناب اخر نواز بھی ماضی میں یہاں سے اکیشن جیت ہے ہیں اور روایتی طور پر بھی اس علاقے کوگ مسلم کیگی وجہ میں یہاں سے البندا اس امکان کو بھی رو بین کرنا چاہیے کہ ہوسکتا ہے محر مہ کی انتخابی مہم کی وجہ سے فلست کا مارجن پھی م ہوگیا ہو ہیکن خان صاحب کود باؤیش آکرفوری فیصلہ کرنا پڑا۔

یوالیا ہی ہے کہ مانسبرہ کی تو بی آسبلی کی نشست این اے -21 پر فیش محمد خان مرحوم کے انتخال کے بعد کمیشن صفر رنے جب من کی اکٹشن اڑا اور کم مارجن سے ہار گئے ، تواسلام آباد اور لا ہور سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ ن کے ہور دکا کم نگاروں نے اس کا سبب یہ بیان کی ایک سیٹ سے محروم ہوگئی۔اسی زمانے اور لا ہور سے نہیں بتایا کہ میر کی میں آئی ہیں بتایا کہ میر کی طور ہی بیٹنگ میں جناب شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ، تو میں نے انہیں بتایا کہ میر کی نظر میں یہ جزیدے دوست نہیں ہیں۔ 1970 کے انتخابات میں خان عبدالقیوم خان مانسبرہ اور ہری پورسے جیتے سے اور اس کے بعداب پہلی مرتبہ سلم لیگ کا دوٹر پارٹی بنیاد پر متحرک اور ہری پورسے جیتے سے اور اس کی بعداب پہلی مرتبہ سلم لیگ کا دوٹر پارٹی بنیاد پر متحرک آئے بات میں اور گوگ ای سیٹ پر جیتنے اور ہری کورک ہوگئی۔ 1985 سے خاندا نی اثرات بھی متے ، یعنی وہ سیاسی اصطلاح میں مجروی کی طور پر جیتے میں ان کے اپنے خاندا نی اثرات بھی متھے ، یعنی وہ سیاسی اصطلاح میں مجروی کی طور پر جستے ، ان کے اپنے خاندا نی افرانی افرات بھی متھے ، اس کورگ کی اس سیٹ پر جیتنے آئی ان کے اپنے خاندا نی افرانی افرانی افرانی افرانی اور کی میش کی دولی اس سیٹ پر جیتنے آئی کی کی دیا سے ، ان کے اپنی خاندانی افرانی کی میں کی دولی کی دولی کی سی کی دولی کیا کور کی کورک کی طور پر جیتے اس کی کورک کی کی کی کورک کی کورک

میں وہ یہاں سے جیت گئے۔ یہ چند سطور میں نے اس لیے لکھی ہیں کہ جناب عمران خان کو اپنے آپ اور اپنے عامیوں کو سیاسی میدان میں تھکا تھکا کر بے حال نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی اور ان کی تو انا ئیوں کو سیاسی میدان میں اتریں۔ اس سیاکرر کھنا چاہیے تا کہ وہ تازہ وم ہوکر 2018ء کے انتخابات میں میدان میں اتریں۔ اس و تت ان کے اور پوری قوم کے فائدے میں یہی ہے کہ ملک کو اندرونی دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں حتی اور تھلمی کا میا لی کی منزل سے ہمکنار کیا جائے۔ اس کے نتیج میں خلاف جاری جنگ میں حتی اور تھلمی کا میا لی کی منزل سے ہمکنار کیا جائے۔ اس کے نتیج میں خلاف جاری جنگ میں حتی اور تھلمی کا میا لی کی منزل سے ہمکنار کیا جائے۔ اس کے نتیج میں

قابل انتخاب (Electables) لوگ تھے۔ پارٹی کی حمایت مل کئی اور وہ جینتے رہے۔

كيكن كينين صفدر في بهلى بارمسلم ليك كاووث بينك دريافت كيااورجمع كيا، چنانچ 2013ء

ملک کے معاشی حالات میں بھی کسی حد تک نمایاں بہتری آسکتی ہے اور اگر 2018ء تک ملک کی اقتصادی ریل پیروی پرروال دوال ہوجاتی ہے، تو آپ کوجھی اقتدار کی صورت میں اس کی رفتار تیز کرنے میں آسانی ہوسکتی ہے اور شاید بچھیش آب لوگوں تک بھی پہنچاسکیں۔ ورنه معاشى لحاظ سے ابتر اور امن امان كے لحاظ سے فساور دہ يا كستان كى كے ق ميں بھى مفيد تہیں ہوگا۔خاص طور پرآپ کے تق میں جبکہ آپ کے مزاج میں اجتماعیت اور مل کر چلنے کا ر جحان دوسرول کی بہت کم ہے۔ 2015ء



### Marfat.com Marfat.com

### چندفقهی مسائل

ج اور قربانی کاموسم شروع ہو چکاہے، اس حوالے سے چندسوالات آج کل ہو چھے جارے ہیں،اس کیے اختصار کے ساتھ ان سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں ا مثلاً: لوگ بوچھتے ہیں کیا کہ آسٹر بلوی گائے کی قربانی جائز ہے، کیونکہ سنا ہے کہ دودھ دیے کی صلاحیت میں اضافے کے لیے ان کی جفتی (Fertilization) حرام جانور سے كرانى جاتى ہے۔اس سلسلے ميں سب يہلے توبيات ذہن ميں رھنى جا ہے كوفقهى رائے كا مدار افوا مول ياسى سنائى باتول برتبيس موتا بلكه حقائق وشوايد يربوتا بيدفقه كالمسلمه قاعدہ ہے کہ دیفین شک سے زائل ہیں ہوتا"۔ تاہم اگر میہ بات درست بھی ہوتو ہے گائیں حلال ہیں، ان کا گوشت کھانا اور دودھ بینا جائز ہے۔ اس کیے کہ جانور کی نسل کا مدار مال پر

علامه بربان الدين مرغيناني لكصة بين:

"اورجو بچہ پالتو مادہ اوروش ترکے ملاب سے پیدا ہو، وہ مال کے لیے تا ہع ہوتا ہے، كيونكه الح كالع مون من مال بى اصل ب، يهال تك كداكر بعير يان بكرى پر جفتی کی بران کے ملاب سے جو بچہ بیدا ہوگا ،اس کی قربانی جائز ہے'۔ ال كى شرح مين صاحب عنابيعلامه محد بن محبود حقى لكهية بين:

دد كيونكه بچه مال كاجُزه موتا ہے اور يمي وجہ ہے كه بجيآ زاد ياغلام مونے ميں مال كے تالع ہوتا ہے (بیال عہد کی بات ہے جب غلامی کارواج تھا)۔ بیاس لیے کہر کے وجود

سے نطفہ جدا ہوتا ہے اور وہ قربانی کا کل جیس ہے اور مال (مادہ) کے وجود سے حیوان جدا موتاہے اور وہ قربانی کاکل ہے، کس ای کا عتبار کیا گیاہے '۔ (فتح القدیرا، ج: 9، ص: 532) بمارے بہت سے لوگ بورب اور امریکا میں روز گار کے سلسلے میں مقیم ہیں اور وہ اپنی قربانی اینے آبائی وطن میں کرانے کوتر نیج دیتے ہیں۔اس کا ایک سبب توریہ ہے کہ وہال بعض صورتوں میں اُن مما لک کے قوانین کی وجہ سے قربانی کرنا دشوار ہوتا ہے اور دوسراسب سے ہے کہ وہاں مستحقین دستیاب بیں ہیں۔اس لیے وہ کسی کو دکیل بنا کر قربانی کی رقم یا کستان جھیج دیتے ہیں۔ بیوکیل ان کے خاندان کے لوگ اور عزیز رشنہ دار بھی ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں بیلوگ دینی مدارس بارفاہی اداروں کو دکیل بنا کر رُقوم بھیجتے ہیں تا کہ قربانی کا گوشت اور کھال مستحقین تک پہنچ جائے۔اس سلسلے میں اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ امريكا ياكينيد الين مقيم فحض كى قربانى جس دن ياكتنان ميس كى جاربى ہے، ضرورى ہے كماس دن کینیڈایا امریکامیں بھی قربانی کادن ہو،خواہ پہلادن ہو یا دوسرایا تیسرا (لیعنی دس یا گیارہ یاباره دٔ والحبه) اور بیهال بھی وہ قربانی کا دن ہو،خواہ وہ بیہاں کے اعتبار سے عبد کا پہلا دن ہو یا دوسرایا تبسرا۔ کیونکہ بعض صورتوں میں امریکا یا کینیڈا میں عیدایک دن پہلے ہوجاتی ہے۔ سكن قرباني كے وقت كے اعتبار سے مقام ذرى كا اعتبار موگاك، ياكستان ميں صحيح صادق سے غروب آفاب کے درمیان کا وقت ہو، کیونکدرات کوقربانی کرنا جائز تو ہے، مگر مکروہ ہے۔ الغرض مذبوح عند (لینی جس کی قربانی کی جارہی ہے) کے اعتبار سے بھی اور مقام ذرج دونوں کے اعتبار سے قربانی کادن ہونا جا ہے اور وقت کے لیے مقام ذرج کا اعتبار ہوگا۔ ایک فقهی مسئلہ رہے کہ جو محص کسی بھی سبب سے جے کے موسم (شوال، ذوالقعدہ اور ذوالجبه) من ترم ميں بنتي كيا تواس برج فرض موجائے گا اور ج فرض ادان كيا تو گنهگار موگا۔ اب باکتان سے لوگ رمضان المبارک میں عمرت کے لیے جانتے ہیں اور بعض اوقات فلائث میں نشست ندملنے کی وجہ سے انہیں شوال کے ابتدائی دنوں تک مجبور اُر کنا پڑتا ہے۔ يس سوال بيا كدكيا ان يرج فرض موجائ كا اورت كرف كي وجه سے كنهار مول كے۔

مالانکدان کے پاس مصارف جج اور جج تک قیام کے لیے پیے نہیں ہوتے۔ مزیدیہ کہ سعودی حکومت کے نزدیک ان کا قیام غیر قانونی ہوتا ہے اور قانون کی گرفت میں آنے کی صورت میں انہیں سزا ہو گئی ہے یا ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں لوگ غیر قانونی طور پررک جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ اس سوال کا جواب بیہ ہے کہ وہ واپس اپنے وطن چلے آئی ، ان پر جج فرض نہیں ہوا اور جج اوا کے بغیر واپس جانے کی صورت میں وہ گنبگار نہیں ہول گے۔ اس لیے کہ جج مُسطح (صاحب استطاعت) پر فرض ہے اور ایام جج مکت وہ منہ کی نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ جج مُسطح (صاحب استطاعت ہی نہیں ہے۔ البذا وہ مُستطح ہی نہیں ہیں اور جج صاحب استطاعت ہی نہیں ہیں اور جج صاحب استطاعت پر فرض ہے، اس لیے جج اوا نہ کرنے کی صورت میں وہ گنبگار نہیں ہوں گے۔

اوراگران کے پاس کھیل جے تک سعودی عرب میں قیام اور دیگر مصارف جے کی استطاعت تو ہے، لیکن سعودی حکومت ان دنوں میں وہاں قیام کی اجازت نہیں دی ہت فیرقانونی طور رکنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی ملک کا ویزا لے کرجاتے ہیں تو اس کے خمن میں اُس ملک کے قوانین کی پابندی کا عہد بھی شامل ہوتا ہے اور قانون شکنی کی صورت میں مزایا ہے تو قیری کے ساتھ ملک بدری کی نوبت بھی آسکتی ہے اور بیشرعاً ناجائز سول الله من اُس کے فرمان ہے:

"مون کے لیےروائیں ہے کہ وہ اپنے آپ کوذیل کرے، صحابہ کرام نے عرض کی ا (یا رسول الله!) کو کی شخص اپنے آپ کو کیول ذلیل کرے گا؟ ، آپ سائی آیا ہے نے فرما یا : وہ
ال طرح کہ دہ اپنے آپ کوالی صورت حال ہے دو چار کرے، جس سے عہدہ برا ہونے کی
وہ طاقت نہیں رکھتا، (لہذا انجام کا رائے ذلت ورسوائی کا سامنا کرتا پڑے گا) (سنن تری ا
وہ طاقت نہیں رکھتا، (لہذا انجام کا رائے ذلت ورسوائی کا سامنا کرتا پڑے گا) (سنن تری ا
حدوث کی الغرض مومن کے لیے عزیت نفس اور اپنے شخصی وقار کا شحفظ ضرور کی ہے۔
جوشی بیک وقت نے وعمرے کا احرام با تد مے اور عمرہ وادا کرنے کے بعد احرام ہی میں
دہے اور جے ادا کر کے احرام کھولے ، تواسے قاران (یعنی قر ان کرنے والا) کہتے ہیں۔ ای

طرح اگروہ فج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے اور عمرہ اداکر کے احرام کھول دے اور پھر مکہ مکر مہ سے آٹھ ذوائج کو جج کا احرام باندھ کرمنی جائے اور جج مکمل کرے ، تو اسے تنکیفی کہتے ہیں تمتع اور قران کرنے والے پر دوعبا دات (عمرہ و جج) کی سعادت سے سرفر از ہونے پرشکرانے کا دَم (قربانی) واجب ہے اور اسے دم مِثَع اور دم قران کہتے ہیں۔

اب مسئلہ میہ ہے کہ قارن چونکہ عمرہ ادا کرنے کے بعد بدستور احرام میں رہتا ہے اور تحرِم ہوتا ہے، اس کے اگر اس سے کوئی جنایت سرز د ہوجائے ، توجرم کی نوعیت کے اعتبار سے اس پر دو دم یا دوصد نے ہوں گے۔ہدایہ میں ای طرح ہے۔لیکن اس مسلے میں قدرے تفصیل ہے، اگر قارن نے احرام کی سی جنایت کا ارتکاب کیا، جیے سلا ہوالیاس بہن لیا یابال کٹائے یا ناخن تراش لیے یا خوشبواستعال کی ،تواسے دم قران (شکرانے کی قربانی) کے علاوہ جرم کی توعیت کے اعتبار سے دو کفارے (خواہ دم ہو یا صدقہ) دینے ہوں گے، کیونکہ بیر جنابیت عمرے اور جج دونوں کے احرام کے متعلق ہے، تو جز انجی دو ہوں گی۔ اور اگر اس سے ایس جنایت سرزد ہوئی جس کا تعلق صرف عمر ہے سے ہے یا صرف جے سے ہے تو دم قران کے علاوہ صرف ایک اضافی کقارہ (خواہ دم ہویا صدقہ) دینا ہوگا، جیسے صرف عمرے کا طواف بے وضو کیا یا جنابت کی حالت میں کیا یا عمرے کی سعی جھوڑ دی اورای طرح جے کاطواف جنابت کی حالت میں یا بے وضوکیا یا مغرب سے پہلے عرفات سے نکل کیا یا ج کی سعی یا رمی چیور دی یا رمی سے پہلے طاق کرلیا یا قربانی کرلی (اس کا مطلب بيبس ہے كه بيك وفت ان سارى جنايات كاار تكاب كيا بلكدان ميں سے كى ايك كا ارتكاب كيا) توصرف ايك كقاره موگاء كيونكدان أمور كاتعلق صرف ج سے ہے۔ بيالگ بات ہے کہ اگر بالفرض ایک بی ج میں ایک سے زائد جنایات کا ارتکاب کر دیا، تو پھر جنایات کے مطابق اُستے بی دم یاصد قے دینے ہول گے۔ 2015 اگست 2015ء



### چندفقهی مسائل کاحل

چند برسوں سے برسال انبی دنوں سیاب یا کی اور سم کی ناگہائی آفات کا سلم رہتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے سائی دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تباہ کن سیاب آیا ہے، جس سے کافی جانی ومائی نقصان ہوا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، قربائی کو موقوف کر کے یہ رقم ان متاثرین کی مدد پر صرف کی جانے چاہیے جسیں ایک صاحب نے خطاکھا کہ ایک ادارے کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ بدترین سیاب کی ذر میں ہیں، لوگوں کے گھر، مال، مولی گی اورجا نیں تباہ ہور ہی ہیں، لہذا 10 ذوالحجہ کو سقت ابراجی کے طور پر جوقر بائی مال، مولی ہی اورجا نیں تباہ ہور ہی ہیں، لہذا 10 ذوالحجہ کو سقت ابراجی کے طور پر جوقر بائی کی جاتی ہے کہ لوگ ہی مال نہ کی جائے اور وہ رقم سیاب زدگان کو بطور امداد دی جائے تاکہ اُن کی مشکلات میں کی ہو سکے ۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ طالے گرام نے یہ فتو کی دیا ہے کہ لوگ جو مرہ کے بجائے ہے در آب سیال بن درگان پر ترج کریں تو آئیس گئی جے اور غروں کا تو اب ملے گا۔ کو سا قط کرنے کا کسی کو اختیار ہے۔ پڑر یعت میں کو سا قط کرنے کا کسی کو اختیار ہے۔ پڑر یعت میں کو سا قط کرنے کا کسی کو اختیار ہے۔ پڑر یعت میں مقرر ہیں، وہ بجائے خود مقصود ہیں اور ان کو شارع کے تھم کے مطابق بجالانا ضروری ہے۔ تربائی ہرضاحب نصاب بالغ مرد وحورت پر واجب ہے۔ قربائی کو واجب قرارد سے مقرر ہیں، ماری دلیل الله تعالی کا ارشاد ہے:

ترجمہ: 'اے رب کی نماز پڑھے اور قربانی سیجے'۔ (کوڑ:2) لہذا قربانی لازم ہے اور مالی صدقہ اس کا مُتبادل نہیں ہوسکتا۔ قربانی، جے عربی میں

''اضعِیکه'' کہتے ہیں، گوشت پوست کے حصول کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت اور روح ایام قربانی میں عبادت اور تقرُّ ب الہی کی نیت سے شریعت کی مقررہ شرا کط کے مطابق جانور ذرج کرنا ہے۔

صدیت پاک میں ہے: ''حضرت عائشہ ری آئی ہیں کہ رسول الله سائٹ آئی ہے اور بانی کی بیت ہے فرمایا: ''قربانی کے دن بن آ دم کا کوئی بھی مل الله تعالیٰ کی بارگاہ میں (قربانی کی نیت ہے) جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور بیر (قربانی کا جانور) قیامت کے دن ایٹ سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت (لیعنی سالم وجود کے ساتھ) آئے گا اور (قربانی کے جانور کا خون) یقینا زمین پر گرنے سے پہلے الله تعالیٰ کے ہاں مرحبہ قبولیت کو پالیتا ہے، سو جانور کا خون) یقینا زمین پر گرنے سے پہلے الله تعالیٰ کے ہاں مرحبہ قبولیت کو پالیتا ہے، سو را سے ایک ایک کیا کرؤ'۔ (سنین ترفری 1493)۔ اسے صدیت میں ''اہرائی الدی میا آئے الله میں ایک کیا کرؤ'۔ (سنین ترفری 1493)۔ اسے صدیت میں ''اہرائی اللہ تعالیٰ کے اللہ کیا گروئے۔

میں 'اهرائی الدَّمریااِ دَاقَتُهُ الدَّمر''سے تعبیر فرمایا گیاہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قربانی کی حقیقت اور اصل عبادت''اِ هراتی الدّم''یا ''اِ رَافَتُهُ الدّم'' ہے، جس کے معنی ہیں: خون بہانا، لیعنی شری شرا اکط کے مطابق ذرج کرنا، جو

خون بہانے کا سبب ہے'۔ اس عکمت کو الله عزوجل نے بیان فرمایا: 'الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ( قربانی کے جانوروں ) کانہ گوشت پہنچاہے اور نہ ہی اُن کا خون الله کالمر (اس مل

یں ہی ربرہاں معصود) تفوی ہے،جواس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے '۔ (الج:37)۔ ہال! اپنے

وطن کے مصیبت زوہ بھائیوں کی اپنی بساط کے مطابق برمکن مددکرنا بھی ہمارے وین

ادرایمان کا نقاضاہ اور پوری قوم کواس ذے داری سے عہدہ براہونا جاہیے۔ حضرت ابوہر برہ دی تین دبیان کرتے ہیں کہرسول الله مان تا ایک نے مرمایا:

ترجمہ: "جس مخص کے یاس مخبائش مواوروہ قربانی شکر مے تووہ ہماری عیدگاہ میں شائے "۔

(سُنن ابن ماجد:3123)

قربانی نہ کرنے پروعید کالائ ہوتا ،اسی صورت میں ہوسکتا ہے جب قربانی واجب ہو۔ ترجمہ: "حضرت جندب بن سفیا ن بڑھی بیان کرتے ہیں کہ میں عید الاخی کے دن

آیت اور احادیث مبارکہ میں قربانی کا امر (عمم) ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ جس حدیث میں رسول الله ملی تا الله ملی تا قربانی کو حضرت ابراہیم علیت کی سنت فرمایا ہے، (سنة ابیکم ابو اهیم بسنن ابن ماجہ: 3127) ، اُس سے مرادیہ ہے کہ قربانی دین میں حضرت ابراہیم ملیت کا طریقہ ہے اور بیو جوب کی نی نیس کرتا۔

امام برہان الدین علی المرغینائی لکھتے ہیں: ''ہرآ زادہ مسلمان ، قیم ، مال دار پرایام قربانی (10 تا 12 ذوالحجہ) میں ابنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا فاجب ہے ، امام ابو حذیفہ ، امام محمد ، امام زفر ، امام حسن اور ایک روایت میں امام ابو یوسف رحمیم الله اجمعین کے نزد یک قربانی واجب ہے '۔ (ہدایہ ، جلد 7 مین 154)

ظاہرالروایۃ کےمطابق نابالغ پرقربانی واجب نہیں ہے، چنانچے علامہ علاؤالدین حصکفی سے ہیں:

"برآ زاد تیم مال دارسلمان پراپئ طرف سے قربانی داجب بر شخی ندجب کی الم الروایة کے مطابق نابالغ کا فطره فاجرب ہیں ہے، البتہ نابالغ کا فطره واجب ہے۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابد مین شامی لکھتے ہیں: ظاہر الروایة کے مطابق نابالغ پر قربانی داجب ہے۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابد مین شامی لکھتے ہیں: ظاہر الروایة کے مطابق نابالغ پر قربانی داجب ہے۔ امام حسن کی روایت کے مطابق ابنی نابالغ اولا دادر میتم پوتے پوتی کی قربانی داجب ہے، مرفتوئی ظاہر الروایة پر کے مطابق ابنی بالغ اولا دادر بیوی کی جانب سے قربانی کر ہے تو ان کی اجازت کے مطابق الربالغ اولا دادر بیوی کی جانب سے قربانی کر ہے تو ان کی اجازت کے مطابق اگر بلاا جازت بھی کر دی تو استحسانا جائز ہے'۔

لے کر کر سے۔ ایک روایت کے مطابق اگر بلاا جازت بھی کر دی تو استحسانا جائز ہے'۔

(دو المحتار ، جلد : و میں : 382)

فقہائے مالکیہ میں متفذ مین قربانی کے وجوب کے قائل ہیں اور متاخرین کے نزدیک سنت مؤكده ہے۔ حنابلہ اور شافعیہ کے نزد يک قربانی سنت مؤكدہ ہے۔ مذكور محض كابيكها مجى غلط ہے كہ علماء نے فتوى ديا ہے كه الوك رج وعمرہ كے بجائے بيرتم سيلاب زدگان ير خرج كرين توانيس كئ ج اورغمرون كاتواب ملے گا"۔

وراصل اُس شخص نے علماء کے موقف کوجیج نہیں سمجھا۔علماء کا بیان بیٹھا کہ فرض جج تو سی طور پر بھی سا قط ہیں ہوتا ،البنة نفلی جے کومؤخر کرکے بیرقم سیلاب زّ دگان پرخرے کی جاسكتى ہے، كيونكەرىدابل ياكستان برايك بهت بركى آزمائش تھى اور عمرہ اپنى اصل كے اعتبار سے ہی ایک تفلی عبادت ہے۔لیکن واجب قربانی کو نہ تو ترک کیاجاسکتا ہے،نہ ساقط کیا جاسكتا ہے۔البند مالی حیثیت والے لوگ اگراہیے روزمر و کےمصارف یا تعلیثات میں کی كركيس اندازى موتى رقم سلاب زدگان كى مدد پرصرف كريس توبيان كى دين اوراخلاتى ذمدداری مجی ہے اور اعلی انسانی قدر جھی ہے۔

الله تعالى كاارشادى:

ترجمه: دو اورجو چيزلو كول كون ويق ب، أي زين پرقر ارماتا ب، (الرعد: 17) ارشادرسول مل فاليارم

ترجمہ: "بہترین انسان وہ ہے، جس کی ذات انسانیت کے لیےسب سے زیادہ تقع رسان بو '۔ (الحام الكبير:11760)

قربانی بھی ضرورت مندانسانوں کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے۔ مولی یا لنے والے الوك سال بعر إى أس يرجانور بالت بين كرايام قرباني عن أنبين فروضت كرك إبى ضرور یات بوری کریں کے کی حرفر بانی کے گوشت سے بھی غریوں اور تا داروں کی مدد کی جاتی ہے اور کھال بھی تا داروں کی مرد کا ایک ڈریعہ ہے۔ نیز قربانی اسلام کا ایک شعار ہے، حضرت ابراجيم واساعيل عيامته اورامام الأنبياء حضرت محدرسول الله مل عليهم كى ستت جليله

ہے اور اس کی بے شارشری مستیں اور برکات ہیں۔

ایسا شخص جوقر بانی کرنے کا ارادہ رکھتاہے، وہ کیم ذوالحجہ سے قربانی تک ناخن اور بال نہ تر شوائے۔ اِس سیم پڑل کر سے تو بہتر ہے، نہ کر سے تو مضا کقہ بیس ۔ حدیث پاک میں ہے: ترجمہ: '' حضرت اُم سلمہ بڑا تی بیان کرتی ہیں کہ رسول الله سال ایک بیس نے ترجمہ: '' حضرت اُم سلمہ بڑا تی بیان کرتی ہیں کہ رسول الله سال ایک بال نے فر مایا: جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، توجب تک قربانی نہ کرلے، بال اور ناخنوں سے پچھ نہ لے لیتی انہیں نہ ترشوائے''۔ (سُنن ترندی: 1523)

احادیث مبارکہ بیں طہارت ونظافت کے احکام بیں ناخن تراشنے ، مونچھیں پست کرنے اور موئے زیرِ ناف دور کرنے کے لیے جوانتہائی مدت بیان کی گئی ہے، وہ چالیس روزہے، اس سے زائد مدت تک چھوڑے رہناممنوع وکروہ ہے۔ حدیث پاک بیس ہے: ترجمہ: '' حضرت انس ونائن بیان کرتے ہیں کہ مونچھیں کا لیے ، ناخن ترشوانے ، بغل کے بال لینے اور زیرِ ناف بال دور کرنے کے لیے یہ میعاد مقرر کی گئی کہ چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں' ۔ (می مسلم: 599)

امام احدرضا قادری قُدِس بِرُ والعزیز لکھتے ہیں: ''اگرکی شخص نے اسادن سے کی عذر کے سبب خواہ بلاعذر ناخن نہ تراشے ہول نہ خط بنوا یا ہوکہ چاند ذی الحجہ کا ہوگیا، تو وہ اگرچہ قربانی کا ادادہ رکھتا ہو، اس مستحب پر عمل نہیں کرسکتا کہ اب دسویں تک رکھے گاتو ناخن وخط بنوائے ہوئے اکتالیسوال دن ہوجائے گا، اور چالیس دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ناخن وخط بنوائے ہوئے اکتالیسوال دن ہوجائے گا، اور چالیس دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ نے۔ فعلِ مستحب کے لیے گناہ نہیں کرسکتا۔ ددالمحتار میں ہے: فوالحجہ کے دس دنوں میں ناخن کا میں استحب کے بارے میں آپ نے فر مایا کہ سنت کومؤ تر نہ کیا جا ہے جبکہ اس کے متعلق تھم دارد ہے تاہم تاخیرواجب نہیں ہے۔ توبیہ بالا جماع استحباب پرمحمول ہے کیونکہ وجوب کی فی استحباب کے متافی نہیں ہے، البندام شخب ہے۔ ہاں! اگر اباحت کی مدت کی انتها وجوب کی فی استحباب کے متافی نہیں ہے، البندام شخب ہے۔ ہاں! اگر اباحت کی مدت کی انتها جوب کی نوی الیس دوز ہے، تواس سے زیادہ تاخیر مہارج نہ ہوگی'۔ (فادی رضویہ جلد 20 میں 354)

بہتر اور افضل میہ ہے کہ جومسلمان قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں ذی الجہ کے جاند سے ایک دودن پہلے طہارت لین تاخن تراشنے موجھیں اور ضرورت سے زیادہ بال كوالينے جائيں تاكمتخب يركمل كرنے ميں تركيست لازم ندآئے۔ 31 اگست 2015ء



### مر 2015ء

#### برطانيه ساره روز

میں23اگست کو برطانبیروانه ہوااور 5 ستمبر کوواپسی ہوئی ، بیہ برطانبی کا بارہ روزہ دورہ تفا-اس کا بنیادی مقصد جماعت اہلسنت برطانیہ کے زیرِ اہتمام 'انیسویں سالاندانٹر میشنل سى كانفرنس عين كليدى خطاب تفاريد كانفرنس 30 اگست 2015 و جامع مسجد لهمكول شریف برمجهم میں منعقد ہوئی۔ بیہ جماعت اہلسنت برطانیہ کا سالانہ بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بر محمم، ما مجسٹر، لندن، بریدفورڈ، بلیک برن اور کارڈف کے علاوہ دیگر مقامات برمختلف اجتماعات اوراستقبالية تقريبات مين اظهار خيال كمواقع ملي

برطانيه مين برياكتاني كايبلاسوال ياكتان كى سياس صورت حال، أمن وسلامتي اور آ پریش ضرب عضب کے بارے میں ہوتا ہے کہ آیا بیٹیجہ خیز ثابت ہوگا یا ہیں؟۔ میں نے عرض كيا كمضرب عضب براصولي طور برتوقوى الفاق رائع يقينا موابع، باكتان كي ساری بارلیمانی سیاسی قیادت نے اس کی توشیق کی ہے اور بظاہر سیاسی ودفاعی قیادت منفق تظرآتی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جناب جزل راحیل شریف کے عزم میم اور فعالیت نے توم میں اُمیدی کرن پیدا کی ہے۔ کراچی میں صورت حال کافی بہتر ہوئی ہے۔ کیکن جب سیای تطبیراور کریش کے خلاف رینجرز، ایف آئی اے اور نیب کارروائی کرتے ہیں تو "بالخصوص سنده كى سياس قيادت اس يرود عمل كااظهار كرتى باوراست انتقامى كاررواكى س تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے ایک منفی تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ای طرح ہر سیاس جماعت کی خواہش ہوتی ہے کہ کریش اور دہشت گردی کے سوتے اس کے حلقہ انرے باہر تلاش کیے

انٹرنیشنلسٹی کانفرنس میں کلیدی خطاب کے دوران میں نے جماعت اہلسنت کی قیادت اور وہاں کی دین تعظیمات اور مساجد و اسلای مراکز کے متنظمین کو چندا ہم امور کی طرف متوجہ کیا۔ ایک تو یہ کہ اگر و خطبائے کرام کے لیے تربی نشستوں اور ورکشا پس کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے لوگ برطانیہ میں رہتے ہوئے بھی اپنے دائرے میں محدودر ہتے ہیں اور امت مسلمہ کے حوالے سے عالمی تحریکات سے لاتعلق رہتے ہیں۔ لہذا اس کے بین اور امت مسلمہ کے حوالے سے عالمی تحریکات سے لاتھاں رہتے ہیں۔ لہذا اس کے بارے میں آگری پیدا کرنا نہایت ضروری ہے، یہ بی لازم ہے کہ ان تحریکات کے محرک کات اور اسباب وعوائل کا تجرید کیا جائے۔ معاملات کو بی کھنے کے لیے گرائی (Depth) میں جانا پر تا ہے اور آپ کی نظر اور مشاہدے میں گرائی (Comprehenciveness) میں جانا پر تا ہے اور آپ کی نظر اور مشاہدے میں گرائی (Comprehenciveness) جی بینوں چاہے۔ امریکاء کینیڈ ا، برطانیہ اور ایل مغرب کے اصحاب قرونظر سے بیسوال ضرور کیا

جانا چاہے کہ امریکا کے تضاوات اور مختلف معیارات بہت کی عالمی خرابیوں اور فساد کا سبب
ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے کسی طبقے کوعالمی ایجنڈے کے لیے استعال کرتا ہے اور گلے لگالیتا
ہے اور جب چاہتا ہے حقارت سے محکرا دیتا ہے۔ جہاد افغانستان سے لے کر لیبیا ہیں
کرنل قذا فی کے زوال اور شام میں نصیری حکومت کے خلاف مسلم تحریک میں بہی تضاد کا رفر ما
ہے۔ اور اب واعش کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔

ماضی کے فرعونوں کی طرح امریکا کا موٹو بھی ''انا ریٹکم الاعلی'' لینی Only I am Your Supereme Lord الى ہے۔ جب بھی کوئی مقتدرعا کی توت اپنے آپ کو معیار حق سمجھ کیتی ہے، تو پھر دلیل واستدلال اور معقولیت (Rationality) کی کوئی محنجائش باقی تہیں رہتی اور یہی روبیتمام عالمی مسائل کی جڑ ہے۔ میں نے بتایا کہ آپ مغرب کے ال فکرونظرے یو چیس کہ آج کی دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ جائی ومالی نقصان با کستان نے اٹھا باہے، یا کستان کے دفاعی اداروں اور عامتة الناس كالمجموعي جانى نقصان بجاس سيساطه بزارنفوس يرمتنمنل باور مالي نقصان كا تو آج تک سی تخمیندلگایا بی جیس گیا۔ لیکن اس کے باوجود عالمی استعاری تو تیس بہود وہنود کے ساتھ مل کرسب سے زیادہ الزامات یا کتان پر ہی لگاتی ہیں اور صفائی پیش کرتے كرتے جارى ايك نسل جوانى كى منزل سے گزركر براھانے كى داليز تك يہني كئى ہے۔ اى رویے اور سوچ نے عالمی سطح پر ناانصافی کوجنم دیا ہے۔ظاہر ہے کہ طاقت کے بل پر آپ کس ك كردن توجها سكتے بيں اليكن دل ور ماغ ميں جگهيں بناسكتے۔ اور امريكا كى قيادت بيں مغربی قو تیں اس ذہنی نہاد (MindSet) سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ای وتاانصافي كاشاخسانه يكمختلف ادواركي باكستاني حكوتنين توخواستدونا خواستدامر يكاكاساته دی رہیں، لیکن عوام دل وجان سے ان یالیبیوں کا بھی بھی ساتھ ندو ہے سکے۔ میں نے جویز بیش کی کہ برطانیہ میں جاری میاجد اور اسلامی مراکز کے منتظمین کے لیے جی تربتی ورکشا کی کا انعقادنہا بت حدضروری ہے۔ یا کستانی مسلمانوں نے بلاشبہ

عالی شان مساجد و مراکز تغییر کے ہیں، لیکن اُن سے دین تعلیم و تربیت اور تزکیے کے شعبول میں پوری استعداد کے مطابق کا منہیں لیا جا سکا، بیدا یک سوالیہ نشان ہے۔ ای طرح برطانیہ اور مغرب کی یو نیورسٹیوں میں اعلی تعلیم پانے والے نوجوانوں کے ڈبنوں میں جواضطراب اور اشتعال ہے، اسے بھی بٹبت اور تغییری رُن پر ڈالنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہمیں الحاد وانحر اف بٹجہ د پسندی، اباحت کی اور دینی واخلاقی اقدار سے آزاد لبرل ازم کے فلفے کا سامنا ہے۔ علاء و خطبائے کرام کی اس سلسلے میں آگی نہایت ضروری ہے اور ہمیں ایک جدید علم الکلام اور علم المناظر و کی ضرورت ہے، جو مخاطب پردھاک بٹھانے اور اس پرخوف طاری کرنے کی بجائے اسے قائل کرنے کی استعدادر کھتا ہو۔

مغرب میں بینے والے پاکتائی اہل روت یقینادین، قلاح ورفاہ (Welfare) اور صدقات وخیرات (Charity) کیام پردل کھول کرعطیات دیتے ہیں۔ پاکتان میں سیاب یازلز لے کی صورت میں کوئی نا گہائی آفت آئے ، تو متاثرین کی مدد کے لیے اپنادل کشادہ رکھتے ہیں اور اپنے خزائوں کی تجوریاں کھول دیتے ہیں لیکن بعض صورتوں میں ان کشادہ رکھتے ہیں اور اپنے خقیقی مصارف پرصرف نہیں ہو پاتے ہیں، انہیں دیئی ترجیحات کے بارے میں صحیح آگی اور شعور دیئے کی ضرورت ہے تاکدین اور انسانیت کے نام پر ان کی جیب سے نکلی ہوئی رقوم ترجیجی مدات پر صرف ہوں اور نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ انہیں سے کہی بتانے کی ضرورت ہے کہا بنی عام بر سے میں جا کہ کرخے را در کہنا ہوگا اور انفاق فی سیل الله کے لیے مرف اور صرف الله سے اللے اور ان کی حرصوف اور سے ناکل اور اس کے رسول مرم میں شاہیے کی مرضا کو این منزل مقصود بنا نا ہوگا۔

الحد لله علی احداث میری گزارشات اور نا قدان و ناصحان گفتگو کوتوجہ سے سنا گیا اور علا ہے کرام اور مشارکی عظام سمیت تمام طبقات کے افراد نے دل وجان سے اس کی تحسین کی اور عبد کیا کہ جم آنے والے سال میں اسے اپنے لیے نشانِ راہ اور عرفانِ منزل سمجھتے کی اور عبد کیا کہ جم آئے والے سال میں اسے اپنے لیے نشانِ راہ اور عرفانِ منزل سمجھتے ہوئے ضرور پیش قدی کریں گے۔ برسول کے دین کلچرکو، جولوگوں کے دل و د ماغ میں ہوئے ضرور پیش قدی کریں گے۔ برسول کے دین کلچرکو، جولوگوں کے دل و د ماغ میں

پیوست ہے اور کمل کے سانچ میں ڈھلا ہوا ہے، یکسر اور یک دم بدلنا آسان تو نہیں ہے،
لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ لہذا ان شاء الله العزیز ہم بہتری کی جانب بندرت پیش رفت ضرور کریں گے اور آپ کوریتبدیلی نظر آتی ہوئی محسوں ہوگی۔

برطانیہ میں میرے مشاہدات میں ایک نہایت خوش گواراضافہ بریڈ فورڈ میں نہایت عظیم الثان صفۃ الاسلام جامع معجد کا کثیر المقاصد کمپلیکس ہے جو علامہ صاحبزادہ صبیب الرحمٰن محبوبی کی قیادت میں پایئے تھیل تک پہنچاہے، اس نے دل وزگاہ کومرور بخشا۔ دعا ہے کہ بیھن صوری حسن معنوی میں منعکس ہو۔

7 تتمبر 2015ء



#### وزيراعظم باؤس ميں اجلاس

7 ستبركووزير اعظم ما وس اسلام آباد ميس وطن عزيز كى اعلى سياسى ود فاعى قيادت كادينى مدارس کی پانچ منظیمات کے قائدین کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں وزير اعظم جناب ميال محمد نواز شريف مسلح افواج كيسيه سالارجناب جزل راحيل شريف، وزیرِ داخله چو مدری نثار علی خان، ڈائر کٹر جزل آئی ایس آئی جزل رضوان اختر ، وزیرِ مذہبی أمورسر دارمحر بوسف اور وزير تعليم بليغ الرحمن كعلاوه الهم وزارتول كاعلى افسران شريك ہوئے۔دین مدارس کی تنظیمات کے قائدین کے اسائے گرامی میڈیا پرا تھے ہیں۔اندر کا ماحول خوشكوارتفاء بالهمى اعتمادا وراحترام كى فضائقى ،كوئى تناؤنبيس تفاا وراگراس ميس مطيشده اُمور پرلفظاً ومعنى عمل مواتو ان شاء الله اس كے يقينا مُثبت نتائج برآمد موں كے ليكن پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے مہر بان دوستوں نے ایک خواہشات کو خبر بنا کر آتش بدامال سرخیال نگائیں اور بحث مباحثے کی مجالس ٹیلی ویژن اسکرین پر بریا ہوگئیں، پیرزادہ قاسم

> شركرے طلب ، اگرتم سے علاج تيركي صاحب اختیار ہو، آگ لگا دیا کرو

سو ہمارے میڈیا کے دوستوں کی مجبوری ہے کہ مسابقت کے اس دور میں جب تک قلم اور زبان سے آگ کے شعلے مذہر سیس رونق برم جی نہیں اور گا بک کے ہاتھ سے نکل جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ لہذا اگر وہ سی محفل میں موجود نہ بھی ہوں ،اس کے باوجود

''باواتون ذرائع'' کے عنوان سے اپنے ذہنوں میں جنم لینے والے افکار کوخبر بنانے کا استحقاق اُنہیں حاصل رہتا ہے، بھلے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے بحس بھو یالی کہہ گئے ہیں: حقاق اُنہیں حاصل رہتا ہے، بھلے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے بحس کیا دنیاداری عشق میں کیسی مجبوری لوگوں کا کیا، سمجھانے دو، اُن کی این مجبوری لوگوں کا کیا، سمجھانے دو، اُن کی این مجبوری

اجلال کے بعد وزیرِ داخلہ جناب چوہدری خارعلی خان کی پریس کانفرنس متوازی تھی،
لیکن اگر شروح وحواثی کے ساتھ خبر میں مصالحہ ڈال کر تڑکا نہ لگا یا جائے تو بات نہیں بنتی۔
ہمارے ایک مہر ہان صاحب قلم جو گہرائی تک جاتے ہیں اور بین السطور کا بھی مطالعہ کرتے
ہیں، اُنہوں نے اس اجلاس کو مایوس کُن قرار دیا اور اِسے ریاست کی کمزوری قرار دیا،
ریاست کی کمزوری پر الگ سے بہت پچھ لکھا جا سکتا ہے، گر پھر بھی۔میڈیا کے دوستوں
نے میہ تا تر دیا کہ گویا چیف آف آری اسٹاف اہلِ مدارس کی مشکیس کسنے اور انہیں ہیر یوں
میں جکڑنے کے لیے آئے تھے، غالب نے کہا ہے:

تھی خبرگرم کہ غالب کے اڑیں گے برزے دیکھنے ہم بھی گئے ہتھے، پر تماشا نہ ہوا

ہماری سکم افواج کے سپر سالار جناب جزل راجیل شریف ایک مشکل اور پیچیدہ جنگ کی قیادت کردہ ہیں۔ یہ ملک کی سرحدول کے اندر ریاست سے برسر پیکار مفیدین کے خلاف جنگ ہے اور بیک وقت شہرول اور دشوارگز ارقبا کلی علاقوں میں بریا ہے۔ نریندرسکھ مودی انتہائی جارحاندانداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔افغانستان کوتو وہ العیاذ باللہ! پاکستان کی خودی انتہائی جارحاندانداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔افغانستان کوتو وہ العیاذ باللہ! پاکستان کی مودی سے لینا مرکز بنائے ہوئے سے لیکن متحدہ عرب ملاات میں ہمارے مہربان دوستوں نے اپنی تمام تر روایات کے برعکس مودی کے لیے جلسہ عام کا اجتمام کیا ،جس میں صرف پاکستان کو کھا کہ اس کے ایک تمام تر روایات کے برعکس مودی کے لیے جلسہ عام کا اجتمام کیا ،جس میں صرف پاکستان کو کھا کہ ایک ان کو یہ بینا مود یہ کہ گوادر جا کا اقتصادی شاہراہ آئیس کی طور پر گوارائیس ہے۔ دلچ یپ بینام دینا مقصود ہے کہ گوادر جا کا اقتصادی شاہراہ آئیس کی طور پر گوارائیس ہے۔ دلچ بیا کہ بینام دینا مقصود ہے کہ گوادر جا کا اقتصادی شاہراہ آئیس کی طور پر گوارائیس ہے۔ دلچ بیا کہ بینام دینام تھی میں سعودی عرب اورا پر ان کے مابین اپنے دائر دُائر کے بھیلا کہ بیات ہیں ہے دائر دُائر کے بھیلا کہ بیت ہیں۔ کہ مشرق وسطی میں سعودی عرب اورا پر ان کے مابین اپنے دائر دُائر کے بھیلا کہ بیت ہوں کے دائر دُائر کے بھیلا کہ بین اپنے دائر دُائر کے بھیلا کہ بین اپنے دائر دُائر کے بھیلا کہ بیت ہیں۔

کے لیے سرد جنگ جاری ہے اور یمن بیل تو گرم جنگ بھی بیا ہے اور متحدہ عرب امارات سعودی عرب کی دخلیج تعاون کونسل کا سب سے اہم شرا کت دارہے۔ لیکن اِسے مودی کی جادوگری کہیے کہ بیک وفت اُس کی قُر بتیں ایران ،سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ قائم ہیں لیتن ایپ مفاد میں اُس نے آگ اور یانی کا ملاب کردکھا ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا گواور پورٹ کوغیر موٹر بنانے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ جاہ بہارکو ترتی دینے کے لیے ایران کی بندرگاہ جاہ بہارکو ترتی دینے کی جو تریا ہے۔

ان حقائق کے باوجود ہارے میڈیا کے مہربان کیا یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سے نے محافہ کھلیں اور ہاری ملک افواج چوکھی لڑائی ہیں پھنس جا کیں اور اصل ہدف کوسانس لینے اور اپنی حکمتِ علی از سر نوتر تیب دیے کا موقع ال جائے۔ہماری رائے ہیں حب الوطنی کا تقاضایہ ہے کہ جنگ کے سپہ سالارکواپٹی حکمتِ علی اور ترجیحات خود طے کرنے کا موقع دیا جائے اور قوم کے تنام تر طبقات اُن کی غیر مشروط ہمایت کریں ،ان کی پشت پر کھڑے ہوں تا کہ پتا چلے کہ بیتو می جنگ ہے اور قوم پورے عزم کے ساتھ اِسے کا میابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے یک سو ہے۔سٹر دھ میں کرپشن کے خلاف کا دروائی سے بعض سیاسی عناصر پہلے ہی مضطرب اور تینے پا ہیں ،اس لیے حکمت اور تھنم اور کے ساتھ معاملات سے خشنے

میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جمیں طویل تقاریر کی بجائے اصل مسئے پر گفتگو کرنی چاہے اورہ میں ہے کہ ریاست کوہم سے کیا چاہے اورہ م ریاست سے کیا چاہتے ہیں۔ گزشتہ فریز عشر سے سے تواش کے ساتھ جو اصطلاحات ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہمیں آزبر ہوچکی ہیں، وہ یہ ہیں: فرقہ وارانہ منافر ت، فرقہ وارانہ تضادم بھسکریت پسندی، انتہا پسندی اور سابق صدر جناب جزل پرویز مشرف کے تحالف میں سے آزاد خیالی، روش خیال اور سابق صدر جناب جزل پرویز مشرف کے تحالف میں سے آزاد خیالی، روش خیال اعتمال بیندی شامل ہیں۔ جہاں تک مسالک کی خلافیات کے بارے میں علی اسحات کا تعلق کا سارہ میں اور درس گاہ سے تعلق ہے، وہ تحقیق واستدلال کے موضوعات ہیں اور دران کا تعلق کا اس دوم اور درس گاہ سے تعلق ہے، وہ تحقیق واستدلال کے موضوعات ہیں اور دران کا تعلق کا اس دوم اور درس گاہ سے تعلق ہے، وہ تحقیق واستدلال کے موضوعات ہیں اور دران کا تعلق کا اس دوم اور درس گاہ سے

ہے، ان کاعوای اجماعات ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیددین کٹریچر قرونِ اُولی سے چلا آرہا ہے اوردنیا کی تمام یو نیورسٹیوں اوردرس گاہوں میں موجود ہے۔ اس نے ماضی میں بھی بھی ایک دوسرے کی گردنیں کا شخے کے لیے سلے جھے پیدائیس کیے اور نہ بی مذہب ومسلک کی بنیاد پر آل وغارت کا بازارگرم رہا ہے۔ بیر برجان کب بیدا ہوا، کیوں بیدا ہوا، اس کے قومی بنیاد پر آل وغارت کا بازارگرم رہا ہے۔ بیر برجان کب بیدا ہوا، کیوں بیدا ہوا، اس کے قومی اور بالیاتی اور بالیاتی اور بالیاتی درائع کہاں بائے جاتے ہیں، ان کے تکنیکی اور مالیاتی ذرائع کہاں ہیں؟، ان امورکوریاتی ادارے ہم سے بہتر جانے ہیں۔ ریاست ان کے خابی خلاف جو بھی کارروائی کرے گی، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اُن کے جمایتی خلاف جو بھی کارروائی کرے گی، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اُن کے جمایتی شہیں ہوں گے۔ اُن کے جمایتی

ہم پانچوں تظیمات کی طرف سے یہ معققہ تحریر دے چکے ہیں کہ اگر ریاسی اداروں کے پاس شواہد ہیں کہ کوئی ادارہ یا ہدارت سے متعلق بعض افراد کی بھی ملک دشمن مرکری ہیں ملوث ہیں، تو اُن کے خلاف شواہد کی روشی میں جو بھی کارروائی کی جائے گی ،ہم اُن کا کوئی دفاع نہیں کریں گے اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن حال ہی میں ہمارے دفاع نہیں کریں گے اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن حال ہی میں ہمارے اعلیٰ شہرت کے حامل عصری تعلیمی اداروں کے بعض طلب کو دہشت گردی کی کارروائیوں میں مملوث ہونے پر گرفار کیا گیاہے اور ایسی بہت کی ادر بھی مثالیں ہیں، تو کیا اس کی بنیاد پر اُن داروں کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا۔ اب تو مغر کی تعلیمی اداروں سے نوجوان اُن داروں کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا۔ اب تو مغر کی تعلیمی اداروں سے بعض اُن داروں کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا۔ اب تو مغر کی تعلیمی اور اُن میں سے بعض کین، عراق وشام اور وزیرستان میں ڈرون جملوں کا نشانہ بھی بن چکے ہیں۔ سو یہ ایک ذہر میں سوج اور اس کے مجملہ مُحرکات میں ذہنی سوج اور اس کی مہارت کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ناانسافیاں اور جدید آئی ٹی دور میں منالے کی در میں ساتھ عالمی سطح پر ناانسافیاں اور جدید آئی ٹی دور میں دنیا لم کی داستانوں کی مہارت کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ناانسافیاں اور جدید آئی ٹی دور میں منالے کی داستانوں کی سوٹ مینٹر یا پر شہر بھی ہے۔

میں نے بیجی تجویز پیش کی کہ الیکٹرونک میڈیا پرسلکی خلافیات کے بارے میں مناظرانہ بحث مباحثے پریابندی لگائی جائے، یہ اکیڈ کے مباحث ہیں اور انہیں کلاس روم

تک محدود رہنا چاہیے۔ ای طرح عام اجتماعات میں نفرت انگیز خطابات پر پابندی لگا کر اسے قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے اور گلی کوچوں ومحلوں میں ہرشم کے جلسوں پر وقت کی پابندی کا اطلاق کیا جائے ، ساری ساری رات لا وُڈ الیکیر کے ذریعے دوردورتک لوگوں کو پین کے رکھنا پر بیثان کرنا ، نیند ہے محروم کرنا ، مطالع میں معروف طلبہ یا مریضوں کو بے چین کے رکھنا شرعا درست نہیں ہے اور اِسے قانون کے دائرے میں لا نا ضروری ہے۔ لہذا ہر مذہبی یا سابی جلے کی اجازت انتہائے وقت کے تعنین کے ساتھ مشروط ہونی چاہے۔ ہمارے بعض دوستوں کی بید خواہش ضرور ہے کہ گشتوں کے پہنے لگیں ، پورے مظرکو تہ و بالا کر دیا جائے ۔ گرانہیں احساس ہونا چاہیے کہ ملک کی انقلائی مل سے نہیں گزر رہا ، داخلی فساداور منسدین کے خلاف جنگ اور کر پشن سے تطہیر کی مسامی نظام کے اندرہ کر ہور ہی ہیں اور منسدین کے خلاف جنگ اور کر پشن سے تطہیر کی مسامی نظام کے اندرہ کر ہور ہی ہیں اور منسدین بیدا کی گئے ہوں گئے ہوں کے اندرہ کر ہور ہی منافعا میں کے اندر منسدین بیدا کی گئے ہے۔

ہمارے ایک مہر بان دوست نے لکھا کہ دارس کا معالمہ پھر نامعلوم شروعات کی بھول
سیلیوں میں وفن کردیا گیا ہے، حالاتکہ ۱۰۰ ع کا معاہدہ معقول تھا اور اُس کو آ گے بڑھانا
چاہیے۔ اس سے قطع نظر کہ اُس وقت یہ معاہدہ ہمارے میڈیا کے پر جوش دوستوں کو ایک
آکھیمیں بھایا تھا، گر آج اُس کی بیندیدگی پر ہم حدول سے اُن کا شکر یہ اوا کرتے ہیں اور
اُنیس یقین دلاتے ہیں کہ معاملہ وہیں ہے آ گے بڑھے گا، جہاں پردکا تھا، بیدیا ست اور ہم
سب کے مفاوییں ہے، باتی امور پر پھر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ایک مہر بان دوست تکرار کے
ساتھ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اِن چندلوگوں کے ساتھ ہی بات کیوں کی جاتی ہے، گویا '' ہم بھی
ساتھ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اِن چندلوگوں کے ساتھ ہی بات کیوں کی جاتی ہے، گویا '' ہم بھی
شو پڑے ہیں را ہوں بین ' یہ میں اُن کی بھاری جمامت اور وزن کا احساس ہے، لیکن تلخو
مقائن کو جول کرنے ہی میں عافیت ہے۔ ملک کا نظام چلائے والے برونی تو تیں خوب جانی
شظر کھنے والے اور پاکستان کے دین مدارس کا نظم ان بی پانے شخصیات کے ساتھ مر بوط

ہے۔ لہذا جب بھی سنجیدہ مکا لمے کی نوبت آئے گی ، انہی ' بے وزن' لوگوں کے ساتھ بات كرنى يرك كى ميدأن كى تربيح تبين بلكه ضرورت بداور اگركونى مارے إن دوستوں كے ساتھ مكالم كركے تقم ميں كوئى بہترى لاسكتا ہے تو بصد شوق ايباكر ، ہميں كوئى شكايت منہیں ہوگی۔

12 تتمبر 2015ء



4

#### . اندر کی بات

سات تنبر کے اجلاس میں پاکتان کی اعلی مقندِ رشخصیات وزیراعظم پاکتان، چیف آف آرمی اسٹاف اور زیر داخلہ کے ساتھ ہماری پہلی ملا قات تھی، دیگر وزرائے کرام کے ساتھ ملا قات کے مواقع پہلے بھی ملتے رہے ہیں۔ میں نے چیف آف آرمی اسٹاف جناب جزل راجیل شریف کو یوم دفاع کے موقع پر اُن کے جراُت مندانہ بیان پر دلی مبارک باد پیش کی اور کہا کہ یہ پوری قوم کے دل کی آواز ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ پاکتان کا وزیر خارجہ اور وزیر دفاع بول رہا ہے۔ جب انڈیا کے وزیر اعظم نریندر سنگھ مودی اور وزیر خارجہ سشما سوراج کا جواب اُن کے پاکتانی ہم منصب کی طرف سے نہ آئے بلکہ وزیر اطلاعات پرویز رشید لب کشاہوں توجوام آوشنگی کی محدول ہوتی ہے، کونکہ بھارت کے ماتھ ہمیشہ تائے یادیں وابستدری ہیں۔

جناب جزل راحیل شریف کی بیدادا پیند آئی که وه بااعتاد دکھائی دیے ہیں، انداز مدیرانہ ہاور ضرورت کے مطابق کم ہے کم الفاظ استعال کرتے ہیں۔ایک لطیفہ سنا کر بعض شکایات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بنچ والے کارکردگ دکھانے کے لیے او پر والوں کانام لے کرکارروائی ڈال دیتے ہیں۔ چیف صاحب نے بید بھی کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے علاء کا احترام سیھا ہے۔اس لیے میں نے گزشتہ کالم میں کھا تھا کہ باہمی اعتاد اور باہمی احترام کی فضایس بیا جلاس اغتیام کو پہنچا۔
میں کھا تھا کہ باہمی اعتاد اور باہمی احترام کی فضایس بیا جلاس اغتیام کو پہنچا۔
جناب پرویز رشید کے بارے میں میرے احتجاجی کلمات اور جناب چوہدری نارعلی حیاب پرویز رشید کے بارے میں میرے احتجاجی کلمات اور جناب چوہدری نارعل

خان کے اعتدار کا حوالہ مولانا قاری حنیف جالند هری نے اپنے مضمون ہیں دیا ہے۔ اس پی منظر کا حوالہ دے کر ہم پر گہری نظر رکھنے والے جناب خورشید ندیم نے لکھا ہے، اس اقتباس سے بقینا آپ جان گئے ہوں گے کہ ہیں نے اسے حکومت کے لیے عبرت ناک کیوں کہا۔ اس مضمون سے پہلی ہی نظر ہیں بیتا تر ماتا ہے کہ دملزم مداد س نہیں ، حکومت ہے، وہ معذرت کردہی ہے اور وضاحت بھی '۔ ہمارے کرم فر ماکے ان بیار بھرے کلمات کا اگر مفہوم خالف نکالیس تو بیہ وہ گا کہ ' مدارس ملزم ہیں '۔ روز نامہ دنیا کے ادارتی صفحات پر ہیں مفہوم خالف نکالیس تو بیہ وہ گا کہ ' مدارس ملزم ہیں '۔ روز نامہ دنیا کے ادارتی صفحات پر ہیں جناب پرویز رشید کے فرمودات لفظ بلفظ فل کر چکا ہوں اور اب جناب خورشید ندیم سے جناب پرویز رشید کے فرمودات لفظ بلفظ فل کر چکا ہوں اور اب جناب خورشید ندیم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کلمات کوفق کر کے ان کی تحسین فرمادیں تا کہ اُن کو تسکین ملے۔ کیونکہ ان میں کی اِسٹنا کے بغیرتمام علاء و مدارس کی دائستہ تو ہیں گئی ہے اور شایدان کی نظر ہیں ہیں احتجاج کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم' 'ملزم' ہیں۔

ہو، وہ واجب القتل ہے اور دین طبقات یا عوام جو حکومت کے خلاف اُٹھ کھڑے نہ ہول اُن کا بھی یہی تھم ہے۔ اس لیے وہ بچے جوان بوڑھے، مرد اور عورت میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ باتی تحل و برداشت یا اس سے ملتے جلتے عنوانات اس کے ایلی موضوعات ہیں۔ اس رویے کو آج کل عالمی سطح پر عسکریت پیندی اور انتہا پیندی سے تجبیر کیا جا تا ہے اور اس کے نتیج میں جو تل و غارت اور فساد بر پا ہو، اسے دہشت گردی کہا جا تا ہے۔ بیس نے اپنی سوچ کے مطابق جو ہر کشید کیا ہے۔ کوئی صاحب علم یا صاحب قلم اسے زیادہ بہتر انداز میں یا بہتر الفاظ میں بیان کرسکتا ہے اور اس میں اضافات بھی کرسکتا ہے۔

میں نے ریجی کہا کہ دراصل تمام مکاتب فکر کے مسلمہ علماء، جن کی ذات یا موقف کو مسلک کی ترجمانی سمجھا جاتا ہے، مل کر ایک شرعی فتوی ترتیب دیں کہ آیا ریاست کی سرحدوں کے اندر یاست سے برسر پرکارعناصرخارجی اور باغی ہیں اور مید کدان کاشری عظم كيابيج \_ پيڪيا دنوں مفتي محدر فيع عثاني صاحب نے بيان ديا تھا كه يمن ميں ووجو تي " قبيلے كالوك باغى بين اور واجب القتل بين - الن يرجناب خورشيدنديم في لكها تقاكم اليهابي واضح اور دوٹوک ملم یا کتان میں ریاست سے برسر پرکار باغیوں کے بارے میں بیان ہونا چاہیے۔اس کے بغیر اداروں کے اندر اور باہر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام (Confusion) ہے۔ سیدمنور حسن صاحب کوا یکر پرس نے جب جارول طرف سے کھیراتوانہوں نے منافقت سے گریز کرتے ہوئے دونوک الفاظ میں اپنے دل کی بات کہد دى، جس كى وجهسے وہ جاروں طرف سے برف ملامت بے۔ اگروہ منافقت سے كام لے كراورلفظى مير پھيركر كے، جے قرآن نے "كيابالسنتيم" كيا ہے۔اپ ليكريزى راه نكال ليت تواتى برى ملامت سے في جاتے ليكن سب كوان كا شكر كرزار مونا چاہیے کہ انہوں نفس مسلدی طرف توم کی توجہ میڈول کرادی۔ بدشمی بیا ہے کہ جمارے ہاں اصل مسلے کا سیح ادراک کر کے اسے حل کرنے کی بجانے میڈیا پر بے متیجہ بلندا ہنگ بحثیں کرنے پراکتفا کی جاتی ہے۔

وزارت مذہی امور اور وزارت تعلیم کے ساتھ در کنگ پیپر تیار کرنے کے لیے جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، وہ ضروری تھیں۔ کیونکہ مختلف اداروں کی طرف سے جوطرح طرح کے یروفارے دی مدارس کو دیے جاررہے تھے، ان میں بہت ی چیزیں انہائی حد تک غیر متعلق اورغیر ضروری تھیں اور رہی پھی پتانہیں جلتا تھا کہ ریکس صاحب دانش کے نتیجہ فکر کا شاہ کار ہیں اور کس کے علم سے جارے ہوئے ہیں۔ ملک میں تعلیمی ادار سے تو اور بھی بہت سے قائم ہیں اور وہ حقیقی معنیٰ میں ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور فیسیں بعض صورتوں میں ترقی یا فته مما لک سے بھی زیادہ ہول گی کیکن چونکہ آزادالیکٹرونک میڈیا کے خوش گوار انقلاب کے نتیج میں جارے میڈیا کے خوش نصیب برادران ایر مڈل کلاس کا حصہ بن سے بیں اوران کے بیچے سرکاری تعلیمی اداروں میں نہیں بلکہ اِن جدیداعلی اداروں میں تعلیم حاصل كررب بين، ال ليے أن سے أنبين كوئى كله شكوة بين ہے \_للمذاب بات بآساني رياسي ف مع داران کی سمجھ میں آتھی کہ رجسٹریش فارم اور ڈیٹا فارم دوالگ چیزیں ہیں۔ ڈیٹا پر بمیشہ نظر ثانی کی ضرورت رہتی ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے خود اپنے ادارے میں طلبہ اساتذہ اور ملاز مین کی تفصیلات پرمشمل ڈیٹا کمپیوٹر ائز ڈ کررکھا ہے اور اس ير ہر ماہ كى ابتدا ميں نظر ثانى كى جاتى ہے، اس ير ہمار \_ے دوستوں كى ناراضى بلاسب ہے، حکمر انوں کو کوسٹے کے لیے اور موضوعات بہت ہیں۔

جہاں تک پاکستان مدرسدا بجوکیشن بورڈ کاتعلق ہے، یہ محترم ڈاکٹر محود فازی مرحوم کے نتیجہ فکر کی پیداوار ہے اور انہوں نے ابتدائی میں کہد یا تھا کہ اس کو مدارس پر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ہم اپنے ماڈل ادار ہے قائم کریں گے اور جو مدارس رضا کا را نہ طور پر اس سے الحاق کرنا چاہیں، اُن کے لیے آپشن کھلار ہے گا۔لیکن کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ابتدا سے لئے کر آج تک اِن پر سرکاری خزائے سے کتنی رقم خرج ہوئی اور اِنہوں نے قوم کو صلے میں لے کر آج تک اِن پر سرکاری خزائے سے کتنی رقم خرج ہوئی اور اِنہوں نے قوم کو صلے میں کیا دیا ایک سادی تان کر مدارس پر ٹوٹتی ہے، اس ناراضی کا ہمارے یاس کوئی علاج نہیں کیا دیا ایک سابق صدر جناب جزل کے ۔ سابق صدر جناب جزل

پرویرمشرف کی صدارت میں منعقد ہونے والے ایک اعلیٰ طی اجلال میں واضح طور پر کہا تھا کہ پاکتان مدرسہ ایجوکیش بورڈنا کام ہو چکا ہے اوراس کا جاری رکھنا حکومتی پیسے کا ضیاع ہے، لہذا اسے بند کر دینا چاہے لیکن چونکہ سرکار کے تحت ایک بار جو حکومتی ادارہ قائم ہو جائے ، وہ جاری و سماری رہتا ہے اوراس سے پھھا ور حاصل ہو یا نہ ہو۔ حکومت وقت کے چند پیند یدہ لوگوں کو روزگا رضر ورثل جاتا ہے۔ سابق صدر جناب جزل ضیاء الحق کی ہم علامت پیپلز پارٹی کو ہمیشہ نا پیند رہی ہے اور اسے ''ضیاء کی باقیات' کے عنوان سے علامت پیپلز پارٹی کو ہمیشہ نا پیند رہی ہے اور اسے ''ضیاء کی باقیات' کے عنوان سے ساسی گالی بنادیا گیا ہے۔ لیکن اُن کا قائم کر دہ نظام ذکو ہ بہر حال ہر حاکم کو پیند ہے، یہاں تک کہ محر مہ بنظیر ہوئو نے اپنے پہلے دورِ حکومت میں اِسے مرکزی ذکو ہ کا وُسل کی تفکیل سے ماورار کھ کر مالیاتی بل کا حصہ بنا دیا تھا تا کہ اُس کے خرج پر قواعد و ضوابط کی کوئی روک

14 تتمبر 2015ء



#### **ビ**グ,

بزن فاری لفظ ہے، اس کامعنیٰ ہے: ''ماردو، گردن اڑادو''۔ ہمارے آزادالیکٹرونک میڈیا کے بعض مہربان دوست اور بعض دیگرلبرل کرم فرماددمولوی" نامی مخلوق سے بہت جناس (Allergic) ہیں۔ان کے زدیک ہر خرائی کاسب یہی طبقہ ہے۔ان کے بس میں ہوتوچیم زون میں اڑا کرر کھ دیں تا کہ ہر برائی سے معاشرے کی تطہیر ہوجائے۔ ہارے لعلیمی اور ریاسی نظم و تق کے ادارے کارآ مربیس رہے، کریشن کا ناسور ہماری جڑوں میں سرایت کر چکا ہے، دہشت گردی اور فساد جمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، ان سب معاشرتی امراض کاسبب مولوی یا مذہبی طبقہ ہے۔اپینے سوا ہرایک سے ناراض بعض میڈیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ بیمولوی سرمائے دارول ، چور بازاری کرنے والوں ، ذخیرہ اندوزی مركم من كالى كاطوفان برياكرنے والول، نظام عدل كى تبانى وبربادى كے ذے داروں، ب رحم حكمرانول، الغرض! بورے استحصالی نظام کے ایجنٹ ہیں اور اس کے مستنفیدین (Benificiaries) میں سے ہیں۔ اس کیے یہ ان طبقات کے خلاف آواز نہیں الفات ـ بيك طرفدالزام بعجوفداخوفى عارى موكرلكا ياجا تاب

مير كل كها جاتا هي كما تمد وخطباء إن معاشرتي مفاسد اورخرابيول يراسي دروس اور خطابات میں بات کیوں جیں کرنے؟۔ سوال بیاہے کہ جن ممالک میں مدہب ریاست کے كنفرول من ب كياد بال كوكى امام وخطيب نظام كى خرابيول يربراه راست تنقيد كرسكتاب اور Case to Case ان کی نشاندی کرسکتا ہے؟ جواب تفی میں ہے۔ اگروہ ایسا

کرے گا تو آئندہ اس منصب پرنہیں رہے گا یا زندال خانے پہنچ جائے گا اورا گرزیادہ خطرناک ہواتو زمین کواس کے وجود سے پاکردیا جائے گا۔ مصروشام اور عراق وایران کی ماضی کی تاریخ اس کی شاہد عدل ہے۔ ہمارے ہاں بھی مساجد کی انتظامیہ پر بالعموم سردار، چوہدری، وڈیرے، ایک نئی مذہبی فیوڈل کلاس یعنی دین کی ہر پابندی سے آزاد مزارات اولیاء کے سجادہ نشین اور بااٹر طبقات مسلط ہیں۔ لہندا آئیس براہ راست چھیٹرنا آسان نہیں ہے، عومی اور اجمالی انداز میں بات کرنا الگ بات ہے۔ جس الزام کا کوئی ہدف نہ ہواس سے نیج نکلنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارا قومی مزان بیہ ہم کہ ہم شخص اور ہم طبقہ السین ترابی کا ذھی مزان میہ ہم شخص اور ہم طبقہ السین کی تا ان کی خوابی کا ذھی در قرار دیتا ہے، یہ السین کرنے کی مزانی میں ہے کہ ہم شخص اور ہم طبقہ السین کی تا ان کی خوابی کا ذھی دار قرار دیتا ہے، یہ السین کرنے کی مزانی کی خوابی کا ذھی دار قرار دیتا ہے، یہ السین کرنے کی مقتلی کرنے کی مقتلی خوابی کا ذھی دار قرار دیتا ہے، یہ السین کرنے کی مقتلی کرنے کی مقتلی خوابی کا ذھی دار قرار دیتا ہے، یہ السین کرنے کی مقتلی کرنے کی مقتلی خوابی کا ذھی دار قرار دیتا ہے، یہ السین کرنے کی خوابی کا ذھی دار قرار دیتا ہے، یہ السین کرنے کی مقتلی کرنے کی مقتلی کرنے کی دو مروں کو ہر معاشرتی وا خلاتی خوابی کا ذھی دار قرار دیتا ہے، یہ کہ مقتلی کی مقتلی کی مقتلی کرنے کی دو مروں کو ہر معاشرتی وا خلاتی خوابی کا ذھی دار قرار دیتا ہے، یہ کہ کی دو مروں کو ہر معاشرتی وا خلاقی خوابی کا ذھی دار قرار دیتا ہے، یہ کہ کرنے کی دو مروں کو ہم معاشرتی وا خلاقی خوابی کی دو مروں کو ہر معاشرتی وا خلاقی خوابی کی دو مروں کو ہما شرق کی دو مروں کو ہم معاشرتی کی دو مروں کو ہما شرق کی دو مروں کو میں کرنے کی دو مروں کو ہما شرق کی دو مروں کو مورد کی دو مروں کو میں کی دو مروں کو مورد کی کی دو مروں کو مورد کی دو مروں کو مورد

اگرکوئی زانی یا شرابی یا ہیروئن کا نشے باز ہے، قبہ گری یا جوئے کا اڈا چلارہا ہے اورکوئی خطیب ہیر کئی دہارے محلے میں زنا ہشراب، ہیروئن اور جوئے جیسی خرابیاں فروغ پارہی بیں اور ان کے اڈے قائم ہیں، تو جولوگ ان میں ملوث ہیں وہ کا نے کھانے کو دوڑیں گے اور کہیں گے کہ مولوی کو کسی کی نحی زندگی میں جھا کئنے کی کیا ضرورت ہے؟ ، یہی حال کر پشن کو زیر بحث لانے کا ہے۔ اگر چہ اسلام پر دہ بوشی کی تعلیم دیتا ہے، کسی کا راز افشا کرنے اور اسے رسوا کرنے کو نالپند بدہ قرار دیتا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میار کہ میں تعلیمات موجود ہیں، رسول الله من فرار دیتا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میار کہ میں تعلیمات موجود ہیں، رسول الله من فرائی ہے فرمایا:

دو اے لوگو! جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہواور (ابھی) ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کی غیبت شرکرواوران کی پردہ دری شکروہ سوجوا ہے مسلمان ہوا ہم مسلمانوں کی غیبت شرکرواوران کی پردہ دری کرے گا، الله تعالی اس کا پردہ ایش فرمادے گا اور اسے اس کے گھر میں رسوا کرے گا اور اسے اس کے گھر میں رسوا کرے گا ، (سنن الی واود: 4882)

جارے نقبہائے کرام نے اس صدیث مبارکہ کی روشیٰ میں کہا ہے کہ اگر کسی کی اخلاتی خرابی اُس کی ذات تک محدود ہوتو اس کی پردہ پوشی کی جائے اور وعظ و تذکیر کے

ذریعای کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ کیکن جب سی کی معاشرتی یا اخلاتی خرابی پورے معاشرے کو ابنی لیسے بین لینے لگے اور پوراماحول اخلاتی خرابیوں سے آلودہ ہونے لگے تو بھراس کی نشاندہی اور از الداز حدضروری ہے۔ ایسی ہی صورت حال کے بارے بیس کہا گیا ہے: ''ایک مجھی سارے تالاب کو گندہ کردیتی ہے ''۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ا

۔ ''الله تعالیٰ علائی بری بات (کی تشہیر) کو پہند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو (دادری کے لیے)اس کی اجازت ہے'۔(النہاء:148)

ظالم کی زیاد تیوں کے خلاف حاکم یا عدالت یا ایسے اور افراد کے سامنے ایک مظلوم کو فریاد کرنے کی دین اجازت دیتا ہے تا کہ اسے افساف سلے اور ظالم کو اُس کے کیے کی سزا سلے رسو پورے معاشر ہے کو اُ خلاقی اور معاشر تی خرابیوں سے بچانااس کے مقابلے میں کئی در ہے دیا دہ اہم ہے کیا یہ بہترین ہے کہ ہمارے معاشرے میں دولت وٹروت ہی تکریم واحر ام کا معیار ہے، اس سے کی کوغرض نہیں کہ دولت حاصل کرنے کے ذرائع مطال ہیں یا حرام؟۔ جب زانی اور شرائی آپ بارے میں شری تھم ماننا تو در کنار، سننے کے طلال ہیں یا حرام؟۔ جب زانی اور شرائی آپ بارے میں شری تھم ماننا تو در کنار، سننے کے گھر ایسے ہوتے ہیں، اُن میں سے بعض بلٹ پروف گاڑیوں میں چل دہ ہوتے ہیں، مولوی تو میں ہوتے ہیں، اُن میں سے بعض بلٹ پروف گاڑیوں میں چل رہے ہوتے ہیں، مولوی تو جورا ہے کے بھی خواہے۔

میری گرارشات کا مذفی میہ ہے کہ مولوی بھی اس معاشرے کا فرد ہے، اس کاخمیر بھی
اس معاشرے سے اُٹھا ہے، جو بشری اور انسانی کمزوریاں معاشرے کے عام افرادیا
ہوتی ہیں، مولوی اس سے مبر انہیں ہوتا۔ عام معاشرے میں جواجھے اور بڑے افراد کا
تناسب ہے، تو تع کی جاتی ہے کہ دین تعلیم وتربیت کی وجہ سے بیتناسب علمائے دین اور
غدام دین میں بہتر ہواور ہونا بھی چاہیے۔ معاشرہ بجا طور پر بیتو قع رکھتا ہے کہ علما
اخلاق وکردار کا بہتر معیار پیش کریں۔ اس لیے معاشرہ دینی مدارس اور مساجد کو چلانے کا
افلاق وکردار کا بہتر معیار پیش کریں۔ اس لیے معاشرہ دینی مدارس اور مساجد کو چلانے کا

پروپیگنڈ ہے کے باوجودوہ دین اورائل دین کے ساتھ کھڑا ہے اور بہی وجہ ہے کہ الحمد الله علی احسانہ ہمارے خطے میں دین اقدار اور دین شعائر کا التزام اوراحترام دوسرے ممالک کے مقابلے میں کافی بہتر ہے۔ الله تعالی ہے دعاہے کہ اسے مزید بہتر بنائے اور دین طبقات کے بارے میں عام مسلمانوں کی جوتو تعات اور حسن طن ہے، انہیں اِن پر پور ااتر نے کی سعادت و تو فیق عطافر مائے۔ یہ بھی گزارش ہے کہ چندافراد کی خرابیوں کی وجہ سے پورے طبقے کو ہدف طعن بنانا ورست نہیں ہے۔

یمی وجہ ہے کہ معاشرے کے دیگر عافیت پہند طبقات کی طرح مولوی نے بھی اپنے
لیے عافیت کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ ایک طبقہ رسالت و نبوت اور ولایت و امامت کے
فضائل بیان کر کے عوام کوروحانی شکون پہنچا تا ہے اور دوسرا تو حید سے شروع کر کے اپنی
بات کوشرک و بدعت پرختم کر دیتا ہے، اس طرح اپنی دانست میں وہ اپنی ذھے دار یول
سے سُبکہ وش ہوجاتے ہیں۔ اسلام دین کامل ہے، اسلام ایک جامع تصور حیات کا نام ہے
اور اسے بالا جزاء (by parts) قبول کرنے یا Pick & Choose کی گنجاکش نہیں
اور اسے بالا جزاء (by parts) قبول کرنے یا حیالہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(1) ''اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے واغل ہوجا واور شیطان کے نقش وقدم پرنہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے'۔ (بقرہ: 208)

(2) '' بے شک وہ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان (ایمان لائے میں) فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کیا اور جائے ہیں کہ ایمان (کامل) اور کفر کے درمیان کوئی (ایکا کا لائے اور بعض کا انکار کیا اور جائے ہیں کہ ایمان (کامل) اور کفر کے درمیان کوئی (ایکا کا کا کا سنتہ اختیار کریں'۔ (النساء: 150)، یعنی بیروش دین میں قابل قبول نہیں ہے۔

پھلے دنوں ہمارے ایک لبرل مذہبی مفکر علامہ جاوید احمد غامدی نے بیراہ دکھائی ہے کہ اجتماد عوام کے نتخب نمائندوں یا پارلیمنٹ کا کام ہے اور انہی کی تعبیر وتشریح حتی قرار پائے گی۔ اگراس اصول کو درست تسلیم کرلیا جائے تومغرب کا جدید تصور بھی یہی ہے کہ انسان

این خیروشراور تفع و نقصان یعنی What is for & What is against کولے کرنے کا خود مجاز ہے اور جو فیصلہ وہ اپنی اجماعی دانش (Collective Wisdom) سے کرے ، وہی درست ہے ، اس کو ہماری فقہ میں مالکۂ وَمَاعَلَیهَا ہے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ علاء اور لبرل مفکرین کے درمیان یمی بنیا دی فکری اور اصولی اختلاف ہے ۔ علاء قرآن وستت کے ساتھ غیر مشروط وابستگی اور تہشك باللہ کتاب وَالسَّنّة کولازی قرار دیتے ہیں اور انسان کی اجماعی دانش کو خطا اور لغزش ہے مبر اور معصوم قرار نہیں دیتے ، بلک قرآن وست میں انسانی وائش کی اصابت (Righteousness) اور خطا (Wrongness) کو جائے ہے معیار اور کسوئی ہے۔

(مؤطاامام مالک:3338) 19 ستمبر 2015ء



#### سانحة ببثاوراور حكمت مستور

جب سے پاکستان دخمن،اسلام و جمن اور انسانیت کش و جشت گردول کے ظاف آپریش ضرب عضب بیل پاک فضائیہ نے براہ راست جسہ لینا شروع کیاہے، ہمدنی آپریش ضرب عضب بیل پاک فضائیہ نے براہ راست جسہ لینا شروع کیاہے، ہمدنی ہم الرک کے در ایع در اسلام کے دخائراور تزویری مراکز کوتباہ کیا ہم مطلوبہ دہشت گردول کو کیفر کردار تک پہنچایاہے، یہاں تک کہ اُن کی کر اور کررکھ دی ہے اور پاکستان ایئر فورس کی فضائی کارروائیوں نے پاکستان آری کی ذبینی گرفت اور پیش رفت کو انتہائی مور دفائی مدوفراہم کی ہے، اُس وقت سے جھے یہ کھنگا لگا رہتا تھا کہ دہشت گردا پی تو توں کو جمع کرکے پاک فضائیہ کے ظاف ضرور کوئی نہ کوئی دہشت گردانہ جملہ کریں گے۔ اور آخر کارگزشتہ جمعت المبارک ۱۸ ستبر کوعلی الصباح پیثاور دہشت گردانہ جملہ کریں گے۔ اور آخر کارگزشتہ جمعت المبارک ۱۸ ستبر کوعلی الصباح پیثاور ایئر ہیں پر بینا پاک جملہ کردیا گیا۔ اِس میں ۲۹ سویلین اور فوجی افرادر شم ہیں ہوئے۔ ہماری ایکرٹی کے اداروں نے غیر معمولی مستعدی اور چوکسی کا شوت دیا اور بادی انظر میں ہماری سکورٹی کے اداروں نے غیر معمولی مستعدی اور چوکسی کا شوت دیا اور بادی انظر میں ہماری کہ درجات بلند قرمائے ، زخمیوں کو جلد صحت و شفا عطافر مائے اور اُن کے تمام کی سماندگان کو حبر جسل عطافر مائے ، زخمیوں کو جلد صحت و شفا عطافر مائے اور اُن کے تمام کی سماندگان کو حبر جسل عطافر مائے۔

حسب معمول ہمارے کے افواج کے سربراہ جنائی جزل راجیل شریف، ایر چیف مارشل جناب سہیل امان اور دیگر اعلیٰ نوجی افسران برونت موقع پر پہنچے اور محمد ا کے

جنازوں تک وہاں موجودرہے، اِی طرح وزیرِ اعظم جناب محدنواز نثریف، خیبر پختو تخواکے گورنراوروز براعلی ، وزیر دفاع اور دیگرسیای قیادت بھی موجودگی۔ اِسے تمن کوبیہ بیغام ملا کہ ضرب عضب کو بوری قوم کی حمایت حاصل ہے، ملک کودہشت گر دی سے نجات دیے کے لیے ہماری اعلیٰ سیاسی اورفوجی قیادت متحد ہے، یک سو ہے اور یک جان ہے۔ حادثات وسانحات ميس متزلزل بيس كرسكتے اور نه بى بمارے عزم كو كمز دركرسكتے بيں۔ اگرچیضرب عضب میں ہمیں خاطرخواہ کامیابیاں ال رہی ہیں کیکن اس سے بیہیں سمجھنا جاہیے کہ دشمن بوری طرح نیست ونابود ہو چکاہے۔ بلکہ اِس صورت حال سے مابوس موكروه كہيں بھى اوركوئى بھى كارورائى كرسكتاہ اورجمين اس كے ليے تيار رہنا جاہيے۔ دہشت گردی کی جنگ اور گوریلا جنگ میں پہل (Initiative) کا موقع دہشت گردوں کے پاس ہوتا ہے، وہ وقت اور موقع کل کا انتخاب خود کرتے ہیں، اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن، افراداور تباه کن اسلے کی سیلائی، ممین گاہ اور روٹ کا انتخاب کرتے ہیں، کئی دن تک ریکی كرت بي اور ايك دن اجانك حمله موجاتا ب-جنگ رواين مو، آمنے سامنے مو يا اور ملاء اس میں جہل کرنے والے کوئی نہ کی حد تک Advantage اور Edge حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ وقتی یا عارضی برتری سے بھی تعبیر کرسکتے ہیں۔ یہ برتری حكمت عملى كاعتبارست موتى ب، إى ليا الكريزى كامقوله ب:

"Offence is the best defence."

یعن و جارحیت یا قدام بہترین دفاع ہے'۔اس کے باد جودسانحہ پشاور میں ہماری سلح افواج اور خاص طور پر سریخ العمل دستے یعن Quick response brigade کا فوری جوانی اقدام جنگی مہارت اور حربی حکمت عملی کے اعتبار سے قابلی افتخار تھا اور وہ پوری قوم کی طرف سے تحسین کے مستحق ہیں۔ اس طرح موقع پر موجود ہمارے وفائی محافظوں کا جان بر کھیل کر دھمن کو ہدف تک جنتی سے روکنا غیر معمولی کا رنا مدہ ہے۔ دہشت گردوں کا مارا جا نا تولازی تھا، کیونکہ وہ مرنے ہی کے لیے آتے ہیں، اُن کا اپنے اصل ہدف تک جنبی سے تولازی تھا، کیونکہ وہ مرنے ہی کے لیے آتے ہیں، اُن کا اپنے اصل ہدف تک جنبی سے

سلے ماراجانا بداصل کارنامہے۔

ان سانحات سے جمیں بخیثیت وقوم سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک مستور حکمت اور در اس عبرت موجود ہے۔ برطانوی اِستعار کے زمانے میں فوجی تنصیبات اور فوجی جھاؤنیوں کوشمروں اور بستیوں سے دورر کھاجا تا تھا، اِس میں کئی فوائد تصدایک بید که جنگ کی صورت میں شہری آبادی کم متاثر ہو، بوری آبادی میں دہشت (Panic) ند کھیلے اور دوسرا ہے کہ سکے افواج کے افراد عام آبادی سے دوررہیں تا کہوہ اخلاقی وساجی برائیوں اور بشری کمزور بول سے بیچے رہیں۔لیکن آزادی کے بعد شہراور آبادیاں دوردورتک پھیل گئیں فوجی جھاؤنیوں لیٹنی Contonments کے علاقے آبادی کے درمیان آ گئے، وہاں فوجیوں کی رہائش کالونیاں بن تنکی اور بعد میں پرائیویٹ اہل تروت کے لیے وہ محفوظ اوراعلی سطح کی سوسائٹیاں بن تئیں۔اب ہمیں ایک طویل المدت حكمت عملي كي ضرورت ہے اوروہ بير كه فوجي جھا ؤنيوں اور تمام فوجي تنصيبات كو بندرت شہری آبادی سے باہر منتقل کیا جائے اور اس مقصد کے لیے جگہ جگہ مُدُن وفاع (Defence Cities) بنائے جا تیں جن میں فوجی جوانوں اور افسران کی حسب مرتبدر ہائش گاہوں، تعلیمی اواروں ، سیتالوں ، بیارکون اور مارکیٹون کے علاقے الگ ہون اور اُن سے معتد بہ قاصلے پر وفاعی تنصیبات ہوں اور اُس طرف شہروں ،قصبات اور آباد بوں کا پھیلاؤمنوع قرار دیاجائے اوران کے بیرونی راستے کھلے ہوں، وہال ٹریفک کا غیرمعمولی دباؤند مو غیر منتعلقد اور ناقابل شاخت لوگ اُن کے قریب بھی نہ جاسکیں ، داخلی سلامتی اور بیرونی جارجیت مے دفائے کے وقت اُفواج اورسامان حرب کا قال وحمل میں ركاوت شهو المنافقة ال

اگر کر پشن کواس نظم میں حرام قطعی اور عبرت ناک سزاؤں کا موجب قرار دیاجائے، تو شہروں کے اندر دفاعی علاقوں کو چھوٹ نے چھوٹ نے بلاٹ بنا کر مارکیٹ ریٹ پر فروخت کرنے سے بہت سے اخراجات نکل سکتے ہیں اور شارے دفاعی بجٹ اور قومی معیشت پر

اس کادباؤ قابل برداشت ہوسکتا ہے۔ ماضی میں راولپنٹری تی ایج کیو، آرئی ہاؤس اوردیگر حماس ممارات کو آبادیوں سے باہر منتقل کرنے کا پردگرام بنایا جاچکا تھا، مگر چونکہ اِس کی Feasibility Stretagy یعنی اقتصادی کی اظ سے قابلِ عمل ہونے کی حکمتِ عملی تیار نہیں تھی اورنہ ہی کوئی شفاف طریقتہ کار طے کیا گیا تھا تا کہ بیمل وسائل کے اندرر ہے ہوئے بندرت خوبی انجام پائے اور اس پر پوری قوم کا اعتماد بھی ہو۔ اعلی فوجی افسران، میانت دارا کینی وقانونی دیانت دارا کینی وقانونی ماہرین اور پارلیمائی رہنماؤں پر مشتمل ایک گورنگ بورڈ تشکیل دیا جائے اور اُن پر یہ پابندی ہوکہ وہ خود، اُن کے دور اور قریب کے رشتے دار، اُن کے کاروباری شراکت دار پابندی ہوکہ وہ خود، اُن کے دور اور قریب کے رشتے دار، اُن کے کاروباری شراکت دار بیابندی ہوکہ وہ خود، اُن کے دور اور قریب کے رشتے دار، اُن کے کاروباری شراکت دار بیابندی ہوکہ وہ خود، اُن کے دور اور قریب کے رشتے دار، اُن کے کاروباری شراکت دار بیابندی ہوکہ وہ خود، اُن کے دور اور قریب کے رشتے دار، اُن کے کاروباری شراکت دار بیابندی ہوکہ وہ خود، اُن کے دور اور قریب کے رشتے دار، اُن کے کاروباری شراکت دار بیابندی ہوکہ وہ خود، اُن کے دور اور قریب کے رشتے دار، اُن کے کاروباری شراکت دار بیابندی ہوکہ وہ خود، اُن کے دور اور قریب کی بھی طور پر مستفید نہیں ہو کیوبی کے سامنے ایک ایک گھی مثال قائم کرسکیں۔

میری مزیدگرارش بی بھی ہے کہ دہشت گردی کے فلاف جنگ کو ہر گر مخضر المیعاد (Short Term) بنگ ہے۔ اِس (Short Term) بنگ ہے۔ اِس (Short Term) بنگ ہے۔ اِس کی ابتدا کا تو تعیّن ہوسکتا ہے، انتہا ہماری ملی وحدت، دفا می وسیاسی اعلیٰ قیادت کے سیاسی عزم (Political Will) پر مخصر ہے۔ انجام کا تعین تو اِس دوری واحد مادی ہر پاور امریکا بھی نہیں کر سکا، ہم جیسے ترتی یا فتہ ممالک کیسے کر پائیں گے؟۔ اگر چہ جدید ترین سامان جرب، اقتصادی توت، انتہائی حاس ہیروارشیکنالو، ہی سیطل سے کیوئی کیشن اوردیگر سامان جرب، اقتصادی توت، انتہائی حاس سے اتحادیوں کو بلاشبہ تفون ق (Edge) عاصل ذرائع کے اعتبار سے امریکا اور اُس کے اتحادیوں کو بلاشبہ تفون ق تھوں میں آئے میں دائی رہے دائی برتری حاصل ہے، انگریزی کا مقولہ ہے:

"Its not guns, but men behind the guns! لین اسلے کی طاقت کم مراسلے چلائے والے ہاتھوں کی طاقت اور دل ود ماغ کے حوصلے کا

بھی کوئی بدل ہیں ہے۔

دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ کے طویل المدت ہونے کے اسباب میں ہمارا تزویراتی وجغرافیائی محلِ وقوع، مندوستان کی دشمنی کا ندختم مونے والاسلسله، کابل میں غير متحكم حكومت اور بوجوه اسلام آباد اور كابل مين بالهمي اعتاد كا فقدان، ترجيحات مين تفاوت، ایران کے مڑل ایسٹ اور افغانستان میں مفادات ممتحدہ عرب امارات کے گواذر بورٹ اور یاک جائنا اقتصادی شاہراہ کے نعال ہونے پر تخفظات اور نا گواری اور امریکا سمیت عالمی قوتوں کی ریشہ دوانیاں اور انتیلی جنس نیٹ درک شامل ہیں۔مزید بیا کہ سابق صدر جناب جزل پرویزمشرف یا کستان کے قومی مفادات کا گیرانی اور گیرانی سے جائزہ کے اور کوئی تحریری بیثاق کیے بغیر امریکا کے آگے خود میردگی (Total submission) كا فيصله ہے اور اس كے متائج ياكستان كوطويل عرصے تك بھلننے ہون كے اور اُن كے بوتے ہوئے کانے چننے ہوں گے۔اس وفت ہماری خوش مستی ہے کہ چیف آف آرمی اساف جناب جزل راحيل شريف كي صورت مين ايك محب وطن، يُرعزم، يك مواور بهادر دفاعي قیادت موجود ہے۔ گرالی قیادت یا اس جیسی صاحب عزیمت وبصیرت قیادت کالسلسل درکار ہے اوراس کے بارے میں یقین سے چھیں کہاجاسکتا کہ پردہ غیب میں کیامستور ہے اور جن کے پاس فیصلوں کا اختیار ہے ، اُن کے دل ور ماغ میں کیا ہے؟۔ سوستنقبل اورغیب کاعلم صرف الله تعالی کے باس ہاوردعاہے کہ اپنے حبیب مرم مال فالیان کے طفیل وہ یا کتان اور اہل یا کتان کے لیے بالخصوص اور اُمنٹ مسلمہ کے لیے بالعموم

سوستقبل اورغیب کاعلم صرف الله تعالی کے پاس ہے اور دعاہے کہ اپنے حبیب مرم مال طالیہ اور استحقال وہ پاکستان اور اہلِ پاکستان کے لیے بالخصوص اور اُمّت مسلمہ کے لیے بالعوم خیر مقدر فرمائے ، پاکستان کوتا اُبدتحفظ وسلامتی اور استحکام ودوام عطافر مائے ، ہماری انفرادی اور اجتماع تقصیرات کو معاف فرمائے اور ہماری سیاسی قیادت کو بصیرت ودائش ، مزیدت واستقامت اور دور اندیش کی سعادت اور اہلیت وصلاحیت نصیب فرمائے۔ عزیمت واستقامت اور دور اندیش کی سعادت اور اہلیت وصلاحیت نصیب فرمائے۔ 2015 میر 2015ء

<u>E</u>

#### حضرت أبراتهم عليتالا

حضرت آدم اورحضرت نوح طباط کے بعد تمام البا کی مذاہب میں حضرت ابراہیم ملاط کی شخصیت مرکز البنکل اور نقط اتصال ہے۔ تمام شاخیں آپ ہی کی ذات سے پھولی ہیں اور تمام نسبتیں آپ برجا کر یکجا ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت مآب سائٹ فالیے ہی میں بیک وقت یہود ولصار کی ہشر کمین مکہ اور دین تن اسلام کے علم بردار اپنے آپ کو آپ کی بیک وقت یہود ولصار کی ہشر کمین مکہ اور دین تن اسلام کے علم بردار اپنے آپ کو آپ کی ذات کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اس سبب الله تبارک وتعالی نے یہود ولصار کی اور مشرکین مکہ کی خوش فہی یا خود فر بی کی نفی کی اور فرمایا: ''ابراہیم نہ یہودی تنے اور نہ مشرکین مکہ کی خوش فہی یا خود فر بی کی نفی کی اور فرمایا: ''ابراہیم نہ یہودی تنے اور نہ مشرکین مکہ کی خوش فہی یا خود فر بی کی نفی کی اور فرمایا: ''ابراہیم نہ یہودی تنے اور نہ مشرکوں شرکوں میں سے نہیں سے نہیں تنے' کہ را الم ان ان شرائی ، ملک دو ہر باطل نظر ہے سے الگ رہنے والے (خالص) مسلمان تنے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تنے' کہ را آل مران دو 67

قرآن کے اِس واضح بیان کے باوجود مشرکتین مکہ اور اہل کتاب اپنے آپ کو دین ابراہیم کاعلم بردار قرار دیتے تھے، الله تعالی نے فرمایا: '' بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم طابقہ سے (نسبت کے) سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہے، جنہوں نے اُن کی افریدی کی اور جو اِن پرایمان لائے''۔ (آل عران: 68)

ال معلوم مواکد کی بات کا اِدْعاء (Claim) الگ چیز ہے اور دعوے کی حقانیت الگ چیز ہے اور دعوے کی حقانیت الگ چیز ہے، چنانچہ فرمایا: ''اور اہل کتاب ( یہود ) نے کہا: یہود کی موجا و (اور نصار کی نے کہا: یہود کی موجا و راور نصار کی سے ) کہا: نصرانی موجا و برایت یا و گے ، آپ کہے! بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں جو باطل سے اعراض کرنے والے تھے اور وہ مشرک نہ نے '۔ (بقرہ: 135)

الغرض ابراہیم علیہ السلام مرکز المیلک ہیں اور اینے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کے لیے نقطۂ اتصال (Centre Point) ہیں۔ ابراہیم علیت دین حق اسلام کے علم بردار تھے، الله تعالی کا ارشاد ہے:

" آپ کہے! بے شک میرے رب نے جھے صراط متنقیم کی ہدایت فرمائی ہے،
مستکم دین، ملت ابرا جبی (اور) ہر باطل سے اجتناب کرنے والے اور وہ مشرکوں میں
سے نہ تھے۔ آپ کہے! بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت
سب الله تعالی ہی کے لیے ہے جوتمام جہانوں کا رب ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے اور
مجھے یہی تھم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں "۔ (الانعام: 161.162)

الغرض رسول الله من النظائية بهي اپنة آپ كوملت ابراتيم كى پيروكارقراردية بين اور قرآن بيشهادت ديتا به الله ك ابراتيم (اپئ ذات من ) ايك اُمت عنه الله ك اطاعت گزار، بر باطل سے اجتناب كرنے والے اور مشركوں ميں سے نہ في اس كى نعتوں كي شكر گزار تنے، (الله نے) ان كونت كيا اوران كوسيد معراست كى بدايت فرمائى اور جم نے ان كو دنيا ميں بھلائى عطافر مائى اور وہ آخرت ميں بھى نيكوكاروں ميں سے بول اور جم نے ان كو دنيا ميں بھلائى عطافر مائى اور وہ آخرت ميں بھى نيكوكاروں ميں سے بول كے۔ پھر جم نے ان كو دنيا ميں بھلائى عطافر مائى اور وہ آخرت ميں بھی نيكوكاروں ميں سے بول كريں جو برباطل سے دور تنے اور وہ شركوں ميں سے نہ تنے ' دانچل: 120-120)

ملت ابراہیمی کی اساس توحید پرتھی ، ان کے لیے الله کی احدیّت اوراس کی قدرت میں شرک کی کوئی صورت گوارا نہ تھی اوراسی تو حید کی سر بلندی کے لیے انہوں نے راوحی میں عزیمت واستقامت کی ایک مثالی اور لاز وال جدوجیدی ۔ ان کے عہد کانم و دا پی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلارہا تھا ، ابراہیم ملائلہ ان کے آگے سبد راہ بن گئے ۔ الله تعالی فرما تاہے : ''اور (اے نی مکرم!) انہوں ابراہیم کی خربتا دیجے ، جب انہوں نے ایپ اور قوم ہے کہا (یہم) کس کی عبادت کے جارہ ہو، انہوں نے ایپ اور قوم ہے کہا (یہم) کس کی عبادت کے جارہ ہو، انہوں نے کہا: ہم پرتوں کی عبادت کرتے ہیں ، سو انہیں کے حضور آس جائے بیٹے رہتے ہیں۔

ابراہیم نے کہا: جب تم انہیں پکارتے ہوتو کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں''۔(الشّعر اء:73-69)

الله تعالی ارشادفرما تا ہے: ''اور (اے رسول) ا آپ اس کتاب میں ابراہم کا ذکر کیجے، بے شک وہ بہت ہے ہی تھے، جب انہوں نے اپنے (عرفی) باپ سے کہا: اے میرے باپ! آپ اس (معبود) کی عبادت کیوں کرتے ہیں جونہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کی کام آسکتا ہے، اے میرے باپ! بے شک میرے پاس ایسا (یقین) علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی سیجے، میں آپ کو سیدھی راہ پر جلا دَل گا، اے میرے باپ! آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، بے شک شیطان (الله) جا اور کا نافر مان ہے'۔ (مریم: 41-44)

نمرود ضرف علائمی خدائی کا دعویدار نہیں تھا بلکہ وہ خدائی اختیار واقتد ارکا دعوے دار تھا۔ چنانچ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم بلالله اور نمرود کے درمیان ایک مناظرے کا حال بیان کیا ہے، ارشاد ہوا: '' (اے رسول!) کیا آپ نے اس شخص (نمرود) کونہیں دیکھا، جس نے ابراہیم (ملائلہ ہور) کونہیں دیکھا، جس نے ابراہیم (ملائلہ کا دعویٰ تھا) کہ اے بات کے دب کے بارے میں (مناظرانہ) جست بازی کی، (ابراہیم ملائلہ کا دعویٰ تھا) کہ اے بادشاہت الله نے عطاکی ہے (اوروہ اس سے انکاری تھا)، جب ابراہیم نے کہا: میرا دب وہ ہے جوزندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا: میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ابراہیم نے کہا: بے شک الله سورج کوشرق سے نکالتا ہے، (اگر تو خداہے) تواس کو مخرب سے نکال لاء تو (اس پر) وہ کافر لاجواب ہوگیا''۔ (بقرہ 158ء) ابراہیم ملائلہ کے اس مناظرے سے پتا چلتا ہے کہ نمرود اُلونی اقتد ارواختیار کا دعوے دارتھا اور ابراہیم ملائلہ وحدہ لاشریک کے سوائسی اور ذات کے لیے اس حیثیت کو تسلیم دارتھا اور ابراہیم ملائلہ دحدہ لاشریک کے سوائسی اور ذات کے لیے اس حیثیت کو تسلیم ملائلہ دورہ کی تین میں مناہمت کی کوئی صورت میں تیار نہیں شرکت میار ہوتی و باطل میں مناہمت کی کوئی سورت میکن بی نین جی مطامہ اقبال نے کہا ہے:

آج ہم باطل سے کی نہ کی درج میں مفاہمت (Compromise) کے دور سے گزررہے ہیں، اس لیے توحیدِ خالص جوروحانی اور ایمانی قوت عطا کرتی ہے اور جس کے نتیج میں انسان پیکر عزیمت و استفامت بن جاتا ہے، فتح وظامت کے دنیاوی معیارات سے ماورا ہو جاتا ہے اور صرف معبودِ مطلق کی رضا کے لیے ابنی ساری متاع حیات وکا نتات کوقربان کرنے میں اپن نجات، بقا اور فلاح تجمتا ہے، ہم توحید کی اس روح سے محروم ہیں۔ اس ایمانی قوت کے حاملین کے لیے الله کی نصرت نازل ہوتی ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا:

فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نفرت کو انرکتے ہیں گردوں سے قطار اندر نظار اب

اور اگر کلمه توحید اور عقیدهٔ توحید صرف زبان و بیان تک محدود رہتا ہے، قلب و روح بیں پیوست ہوکر کر دار میں ڈھل نہیں جاتا ہتواس کی بابت علامہ اقبال نے کہا:

زندہ قوت تھی جہاں میں بہی توحید بھی آج کیا ہے؟، فقط اِک مسکلۂ علم کلام

آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل اسلام کی تعدا دروئے زمین پر کم وہیش ڈیر مھارب بتائی جاتی ہے، لیکن بہتر قیر ہیں، مقام افتخار پر فائز نہیں ہیں، اُن کی بات میں وزن نہیں ہے، ان کی کوئی سا کھ اور اعتبار نہیں ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہم ملائلہ کی شخصیت کو جو 'دُامّت قانت' کہا ہے، تو اس لیے کہ وہ عقیدہ تو حید کا کامل مظہر ہے اور تنہا باطل سے فکرائے اور پرچم تو حید کو سر بلند کرنے کی راہ میں مصلحت اور نفع ونقصان کی تخمینوں کو حاکل خبیں ہونے دیا۔ علامہ اقبال نے کہا:

بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لیب بام ابھی ایس مکا ایک اعزاز کعبۃ الله کامعمار ہونا ہے، جس کی شہادت قرآن نے دی۔

آپ نے تغیر کعبہ کے بعد چند دعا تھیں کیں جوآئے جسم تعبیر کی صورت میں دنیا کے سامنے موجود ہیں۔اللہ کے عکم سے جج کا اعلان کرنے کے بعد آپ نے دعا کی: ''اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی بعض اولا دکو تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک (تیرے عکم کے مطابق ) ہے آب و گیاہ وادی میں تھم ادیا ہے، اے ہمارے پروردگار! (انہیں تو فیق عطا مرمانا) کہ یہ نماز قائم کریں،لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو اِن کی طرف ماکل کر دینا اور انہیں بھلوں سے روزی عطا کرنا تا کہ وہ (تیرا) شکرادا کریں''۔(ابراہیم:37)

آپ نے تعمیر کعبہ کے بعد اہلِ مکہ کے درمیان ایک رسولِ عظیم کی بعثت کی دعا کی جس نے طویل عرصے کے بعد رحمۃ اللعالمین خاتم النبیین سیدنا محد رسول الله مل فالیہ ہی بعثت کی صورت میں ابنی تعبیر کو پایا۔ تعمیر کے ایک معنی ہیں عمارت کو بنانا اور دوسرے معنی ہیں اسے آباد کرنا، پہلے معنیٰ کے اعتبار سے معمار کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل طباط اسے اور دوسرے معنیٰ کے اعتبار سے معمار کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل طباط اسے اور دوسرے معنیٰ کے اعتبار سے معمار کعبہ سیدنا محدرسول الله مل فیالیہ ہیں۔

28 ستمبر 2015ء



#### PLEA BARGAIN

(2) ووظم كا ختيارتوسرف اى دات بارى تعالى كو باوروه بهت جلد حساب لينه والاب الدين الله نعام:62)

اس پر حضرت علی ری شرط ایا: "میکلمدتو بلاشبدت به کیکن اس کو باطل مقصد کے لیے استعمال کیا جارہا ہے '۔ کے لیے استعمال کیا جارہا ہے'۔

یمی صورت حال ادارہ قومی احتساب کی تھی کہ اس کے ڈریعے سیاست دانوں کو ڈرا دھمکا کرادر گھیر کرمرکاری کارخانے میں ٹی تشکیل کردہ جماعت '' قائد اعظم مسلم لیگ'' کے



باڑے میں جمع کیا گیا۔ چنانچہ جب 2002ء کے قومی انتخابات کے بعد اہلِ اقتدار کی سعی بسیار کے باوجود جنابِ ظفر الله خان جمالی بمشکل صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے وزیرِ اعظم منتخب ہوئے ، تو انہوں نے کہا کہ ارکانِ اسمبلی نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیے ہیں ، کیکن دیے ہیں۔ اس پر مولا نافضل الرحمٰن نے بھیتی کسی کہ بلا شبخمیر کے مطابق دیے ہیں ، کیکن سینوں میں دھڑ کئے والے ضمیر کے مطابق نہیں بلکہ اُس وقت کے آئی ایس آئی کے دجز ل ضمیر مرحوم کی ہدایات کے مطابق دیے ہیں ، کیونکہ وہی انگیشن سیل کے انجارج سے۔

نذکوره 'اداره کوی احتیاب' کے دائرہ اختیار میں "Plea Bargain" کی دفعہ بھی موجود ہے، اس کی روسے اس ادارے کے سربراہ کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ملزم اپنے خلاف تحقیقات کے کسی مرحلے میں عدالت میں مقدمہ چلائے جانے سے پہلے یہ استدعا (Plea) کرے کہ میں سرکاری خزانے سے ناجائز طور پر لو ٹی ہوئی رقم واپس کرتا ہوں اور میرے خلاف دائر مقدمہ واپس لے لیاجائے۔ نیب کا چیئر مین اس استدعا کو قبول کرسکتا ہے اور سرکاری خزانے میں واپس کی جانے والی رقم کی مقدار کا تعین کر کے اور احتیاب عدالت سے منظوری لے کربیہ معاملہ طے کرسکتا ہے۔ بارگین کے معنی سودا کاری کے بیں، یعنی سرکاری خزانے میں لوٹائی جائے والی رقم کا تعین بات چیت کے ذریعے کرنا۔ استعالی میں اور کاروباری اصطلاح میں ''مک مکا'' سے بھی تعیم کر سکتے ہیں، یا کتان تحریک انسان کی کرارہ و خناب عمران خان آن کی کل اس اصطلاح کا بھٹر ت

اس عنوان کو میں نے اپنے کا کم کاموضوع اس لیے بنایا کہ پاکستان کے دوسابق چیف جسٹس صاحبان یعنی جناب جسٹس (ر) افتخار محمد چو ہدری اور جناب جسٹس (ر) جوادایس خواجداس پر چھتی کستے رہے ہیں کہ Plea Bargain ایک طرح سے کر پشن کو تحفظ دینا اور قانونی جوازعطا کرنا ہے۔ بادی النظر (Prima Facie) میں عدالت کے یہ اور قانونی جوازعطا کرنا ہے۔ بادی النظر (Prima Facie) میں عدالت کے یہ

' ملاحظات ( Observations ) اور ریمارکس درست ہیں۔ کیکن بیمکی قانون میں ( Law of the Land ) کے مطابق ہیں، کیونکہ ادارہ قومی احتساب کے قانون میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، حالانکہ اس میں بیجی معلوم نہیں ہوتا کہ ملزم پراصل چارج یا دعویٰ کنتی رقم کا تھا اور معاملہ طے ہونے کے بعد دونوں رُقوم میں فرق کنتار ہا اور آیا بی فرق حقیقی تھا یا دعوے میں دباؤڑا لئے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا تھا۔ مزید بید کہ اس میں اختیارات کا ناجائز فائدہ تونہیں اٹھا یا گیا ؟۔

ہماری نظریں ہم جیسے انا ڑی کا بلی بارگین کے اختیار پرتبھرے اور اس سے اختلاف
کا جواز تو بتا ہے، لیکن ہماری عدالت عظیٰ کے عزت مآب چیف جسٹس صاحبان کے لیے
نہیں بتا، کیونکہ ان کی نظریں اگریہ قانونی اختیار اور اس کا استعال فلسفہ قانون، رو پ
قانون اور تقاضائے عدل کے منافی ہے، تو آئیس پارلینٹ اور حکومت کو اسے تبدیل کرنے
کی ہدایت یا کم از کم مشورہ دینا چاہیے۔ کیونکہ محض عدالتی ریمار کس سے مسلا حل نہیں ہوتا۔
ان سے الیکٹرونک میڈیا کو ہر کینگ نیوزیا پرنٹ میڈیا کو جھلکیاں اور سرخیاں تو ال جاتی ہیں،
لیکن کتا کنویں، بی میں پڑار ہتا ہے، جبکہ بااختیار شخصیات کی ذھے داری مسئلے کے حل کی راہ
نکان ہوتا ہے۔ پلی بارگین کے قانونی اختیار کوختم کرنے سے پہلے اس امر کا جائزہ لیما بھی
ضروری ہے کہ سرکاری خزانے کو بلی بارگین سے زیادہ فائدہ پہنچا یا بعض مقد مات کوختی
عدالتی مرطے تک پہنچانے سے تا کہ نفع وفقصان کا تخیید لگایا جا سکے۔

ہماری دائے میں ادارہ قومی احتساب کے چیر مین کو یہ اختیار دیے کی حکمت یہ ہوسکتی ہے کہ ہمارے فوج داری ( Criminal ) اور دیوانی ( Civil ) قوانین کے نفاذ کا طریقہ کاریاضا بطے ( Procedural Law ) استے پیچیدہ اور تدور تہ ہیں کہ ان سے گزر کر کسی ملزم کو چرم کے در ہے تک پہنچانا عقلاً تونہیں مگر عاد فا محال ہے اور ہمارے ضوابط کاری ای پیچیدگی سے بیخ کے لیے ایسویں آئی ترمیم مل میں آئی اور دوسال کے ضوابط کاری ای پیچیدگی سے بیخ کے لیے ایسویں آئی ترمیم مل میں آئی اور دوسال کے عرصے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئیں۔ ان پیچیدہ ضوابط کی نگہداشت و پرداخت کے لیے علیہ عرصے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئیں۔ ان پیچیدہ ضوابط کی نگہداشت و پرداخت کے لیے

ہاری قابل احرام بارکوسلیں اور مختلف کے کا وکلا انجمنیں (Bar Associations) ہرا آن اور ہر لیے چوکتا اور مخرک رہتی ہیں اور ہاری قابل احرام عدلیہ بھی کسی حد تک یا کافی حد تک اس کی چشتی بان ہے۔ہمارے رویوں اور تجربوں میں ایک بنیا دی تقص سے کہ ہم قوا نین اور صوابط قانون اور تفتیش و تحقیق کے معیارات تو مغربی نظام ہے مستعار لیتے ہیں، کین یہ نہیں سوچتے کہ آیا ہمارے زمینی حقائق ان کے مطابق ہیں، ہمارے تفتیق و ہیں، کیا ریختیق و ادارے استے آزاد ہیں اور میر کہ ہمارے ان اداروں کو وہ وسائل اور جدید تحقیق و تفقیق سوتیں دستیاب ہیں؟ ۔پس لازم ہے کہ قوانین اپنے معروضی حالات، زمین حقائق، اخلاقی معیاراور دستیاب وسائل کے گہرے مطابع کے بعد بنائے جا نمیں تاکہ وہ محض کاغذ کی زینت نہ بے رہیں اور اعلی عدالتوں اور بارکونسلوں کی لائبر پریوں میں حسین مجلدات کی زینت نہ بے رہیں اور اعلی عدالتوں اور بارکونسلوں کی لائبر پریوں میں حسین مجلدات میں سیج ہی نہ رہیں بلکہ ان سے ملک وقوم کونیض بھی ملے، ہمارا نظام عدل برگ و بار بھی اور ہم میں اور ہم اور ہم میں معیارا معدل برگ و بار بھی اقوام عالم کے درمیان احساس افتار و حساتی صاحت و سکون کے سانس لے سکیں اور ہم اقوام عالم کے درمیان احساس افتار و حساتی حساتی میں بلندنظر آئیں۔

ہاری بوری تاریخ عدل میں صرف جناب جسٹس (ر) جوادایس خواجہ واحد مثال ہے کہ انہوں نے نظام عدل میں رُکاوٹوں کا بیان کرتے ہوئے عدلیہ اور ادارہ وکلا کوجی اس میں شامل فرمایا، پولیس اور تفتیشی اداروں کوتو ہمیشہ ہرایک ذمے دار قرار دیتا رہا ہے اور بلاشبہ ان پر بنیا دی ذمے داری بھی عائد ہوتی ہے، گر ان کی مجوریاں اور تحدیدات بلاشبہ ان پر بنیا دی ذمے داری بھی کا تکہ ہوتی ہے، گر ان کی مجوریاں اور تحدیدات (Limitations) بھی کچھ کم نہیں ہیں، جن میں ان اداروں کا سیاست زدہ ہونا کے لیے ''اُم الامراض' ہے۔

سیاست دانوں کی خود غرضی کا عالم میہ ہے کہ جناب جزل (ر) پرویز مشرف کے سیاست دانوں کی خود غرضی کا عالم میہ ہے کہ جناب جزل (ر) پرویز مشرف کے National Accountibility Ordinance سے تو وہ ناراض ہیں، لیکن پیپلزیارٹی کا بیخ سالہ اور مسلم لیگ ن کا ڈھائی سالہ دور گزرنے کے باوجود ہمارے پیپلزیارٹی کا بیخ سالہ اور مسلم لیگ ن کا ڈھائی سالہ دور گزرنے کے باوجود ہمارے

پارلیمنٹ احتساب کا قانون نہ بناسکی۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے سیاست دان جب بھی اس طرح کا کوئی قانون بنانے یا اس کا جائزہ لینے یا اس کے بارے بیس سو چنے کے لیے بیٹے ہیں توسب سے پہلے اپنی گردن کو ناپتے ہیں اور اپنی فکر انہیں لاحق ہوجاتی ہے کہ ہونہ ہو یہ بیت داہماری ہی گردن میں فیٹ ہوگا ،ان کے دل کی کیفیت کا عالم جناب حفیظ جالند حری نے ایٹ اس شعر میں بیان کیا ہے:

ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں

کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہوجائے

بہی وجہ ہے کہ ہمارے قانون سازا ہے وقتی اور عارضی مفادکود کھے کرقانون بناتے ہیں
اوران کے قانون ان کے ساتھ ہی ڈن ہوجاتے ہیں، نہوہ دیریا ثابت ہوتے ہیں اور نہ ہی
ان کی برکات سے ملک وقوم سے معنیٰ میں مستفید ہویا تے ہیں۔

20 ستمبر 2015ء





Marfat.com
Marfat.com